

شاح مولانا اسپرادروي انتاذباع سايريزي البناس





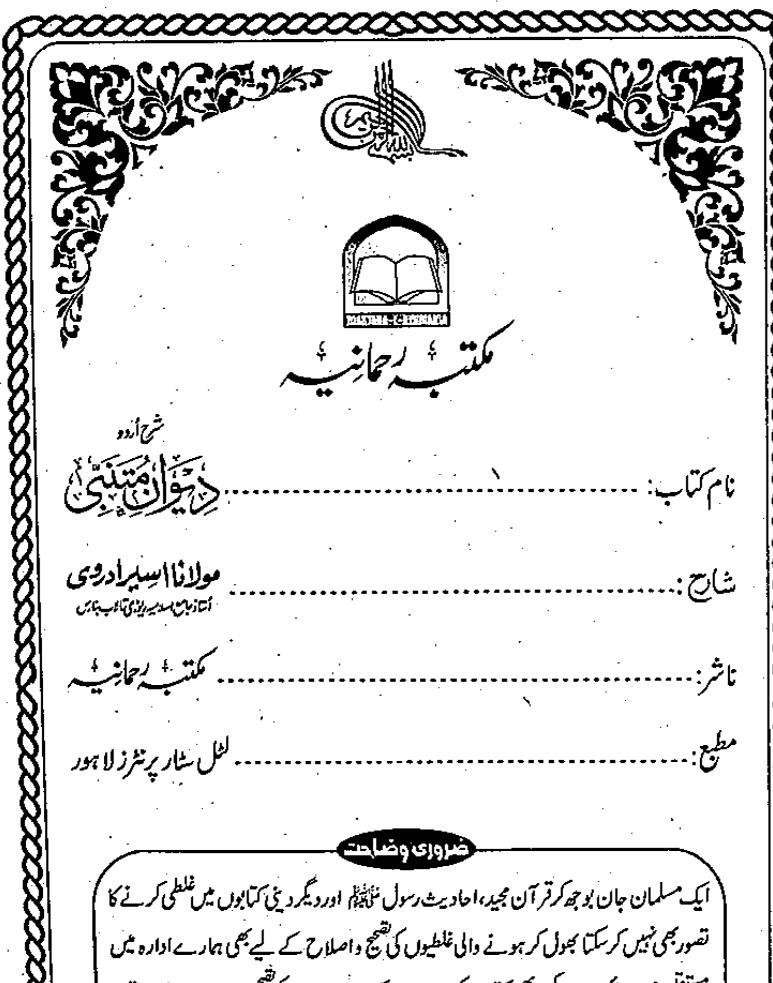

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول منگائی اور دیگردینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تشیج واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تشیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عمق ترین کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ ریسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کر وجانے کا امکان ہے۔ تاہم چونکہ ریسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے دوجانے کا امکان ہے۔ لبذا قار تین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا رتعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





## فهست مضامين شرح دبوان متنتى

|            | <u>:</u>         |         |            |                           |         |
|------------|------------------|---------|------------|---------------------------|---------|
| مفح        | مضابين           | تنمرشار | صفح        | مضابين                    | تمبرشار |
| 49         | احتكلام          | ا خا    | 4          | متنبی، حیات اور شاعری     | 1       |
| بنگار س    | بنى بحيشيث فرزنه | ا. ا    | ·          | كلام برتبصره              |         |
| بگار ۲۹    | بنى تجبينيت أنجو | الم الم | 17         | متنبى بجينبت غزل كو       | _       |
| ىيەنگار ۲۲ | بنى بحبتنيت فص   |         |            | محاكات                    |         |
| سأمها      | بيز -            |         |            | وصال                      |         |
| ro         | الغدآراني        | مهم ما  | 14         | چهره اور جاید             |         |
| ۲۸ .       | ن مراتب          | ۲۵ فرد  | 19         | چتم عزالان                |         |
| M9 1       | بی اور بلندی     | ۲4 پ    | γ.         | ميخامذ مبرومن أنتحصين     |         |
| à. (5.     | اعت وبهادر       | ۲۷ شجا  | <b>Y</b> 1 | زلف شب گول                | 4       |
| ۵۱         | ضئ وسخاوت        | ۲۸ قیا  | ا ۲۱       | زلف دراز<br>مدیم          |         |
| 84         | فيةالهمزي        | 15 TA   | 77         | زلف شكبس اورزلف معنبر     |         |
| بفكالماولة | يسة وإدلاس       | ۳ و     | ۳۳         | نفا <i>بحس</i>            |         |
|            | نال ایضًا        |         | 78         | تص <i>ور</i> بار<br>مورون |         |
| عسين بن ٩٤ | -                |         | 75         | مربض عشق کی لاغری<br>مرب  |         |
| •          | محاق السوخ       |         | 44         | فراق کی دعا               |         |
|            | نال يُبدل ابا    | •       | 44         | تجاہل عارفانہ             |         |
|            | ، عبلالعمايز     |         | ۲4.        | دخت رز<br>تن              | •       |
| عال 44     | لىنى المغنى ۋ    | ۳۳ و    | 74         | تشبيهات                   | I۸      |

| صغي       | ار مضامین                                       | نمبرت |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|
| 94        | بنئ كافورد ارابازاء الجامع الاعلى الخ           | ٣     |
| 1.4       | عض عليه سيفا ابوهمان عبسيدالله                  |       |
| 1.4       | وقال عندورودة الى الكوفية يصف الخ               | ۳۶    |
| IFF       | عاب علي مقوم علوالخيام فقال                     | ۳۷    |
| 141       | وقال يهجوالسامرى                                | ۲۸    |
| 144       | حرف الباء: وقال وهويسا بريالخ                   | 29    |
| 149       | وإمرة سيف الدولة بإجانة هذا البيت               | ۲۰.   |
| 141       | وقال يعزيب بعب لخ "يماك" وفن توفى الخ           | الم   |
| HA        | وقال ايضافيماكان عجرى ببنهمامن معانبة الخ       | ۲۲    |
| 141       | وقال وقلعوض على الأميرسيون فيها واحد غيرالخ     | 4     |
| 147       | وفال فير بعود من دمل كان ب                      | نارا  |
| 14.       | وإحداث بدوكلاب بتواحى بالس الخ                  | ٣6    |
| YH        | وقال برفي اخت سيف الده ولة توفيت الخ            |       |
| 444       | وإدفداليه سيف الدولة كتأبا بخطه الخ             |       |
| ۲۳۲       | وقال ارتجالاً وفالعلال ابوسعبدالخ               |       |
| 444       | وقال ارتجالاً لبعض الكلابيين الخ                |       |
| 1779      | وقال بهل حمغيث بن على بن بشوالعجلي              | ۵.    |
| 749       | وقال يهداح على بن منصور المحاجب                 | ۵۱    |
| 494       | ويدبس مدريليب بالشطريخ وفلاكنزالخ               |       |
| 190       | وكان يملح على بن مكوم التعيمى وكان الخ          |       |
| <b>11</b> | وقال بديهالمااستقل في القبط ونظرالى السعاب      |       |
| . TIA     | ونظرانى عين بازوهو يمجلس الى عيل فقال ابو الطيب | ۵۵    |

| رجاد | د مضامین                                               | صغی   |
|------|--------------------------------------------------------|-------|
| . 6  | وقال بيداحه في نشوال سيستهم                            | 409   |
| (    | وقال يهجوالقاضى الذهبى قى صباه                         | 110   |
| 4    | وقال يهجووروان بن ربيع الطائ وكان الخ                  | 414   |
| í    | ومنهاماكت بمالى الوالى وقال قال اعتقاله                | 19    |
|      | قاضية التاء                                            | אאא   |
|      | وقال وقل انقل اليب سيف الدولة قول الشاعران             | אאא   |
|      | وسأله اجانيه فكتب تحت ويسوله وأفف                      | سامهم |
|      | وقال بمدح بدرين عمادين استعيل الاسدى                   | מאיז  |
|      | وقال بمله اباليوب احمد بن عسوان                        | MAA   |
| •    | فافية الجيم                                            | ראיאן |
|      | وقال وقلاصف سيفالل ولذالجيش في منزل سنبوس              | b.b.d |
|      | قافسة الحاء                                            | 701   |
| ļ ·  | وقال قل تاخرم ل حماعنم فظن انم عانب عليم               | 751   |
| •    | وقال ايضافى صباه وقد بلغ عن قوم كلامًا                 | 12°   |
| . 2  | وفال في صورة جارية ادبوت فوقفت حداء الى الطبيب         | ٧٤٠   |
|      | وقال وكان عندابي هيدالحسن بن عبيل وللم بن لي يشريب الخ | الإلا |
|      | وجرئ حديث وقعة إلى الساج مع إلى طاهر صاحر الإحساء الخ  | الروا |
|      | قافية الدال                                            | 722   |
| 4    | قال بملة سيف الدولمة ديوفي اباوامل تعليب داؤد الخ      | P/L K |
| 4    | وقال ببدحه ويلكهم الشناء الذى عاقهمن غزوة              | MAA   |
|      | خريشتة وذكرالوافعة                                     |       |
| 4    | وقال يمد حدويه نبيه بعبد الاضاى سيسم انشدا الخ         | ۵۰۸   |

## متنبی حیات اور شاعری

هنندی کانام ابوالطبب احمد بن سین بن حن بن عبدالصهر معفی کندی کوفی مین در دنیات ادب بین صرف متنی کے نام سے شہور ہے جس کواس نے نہ کبھی استعمال کیا اور نہ کہیں اپنا نعارف کراتے ہوئے اس نے اپنے کومتنی کہا ، نواس نے اپن مرضی سے بہنام اختیار کیا لیکن اصل نام کے بجائے دوسروں کے زبردستی دیے ہوئے اس خطاب سے آج عربی شاعری کا ایک قادرالکلام ، پڑگو ، عظیم المرتب استاذاور قداور شاعر مشہور ہے۔

اس کی پیدائن کوفہ کے ایک گا وُل کندہ بیں ست بھی بیں ہوئی ، بجین کا ابتذائی زمانہ بیہ بیب بہر ہوا ، اس کا باب ایک معمولی سقا تھا جو محلہ والول کے گھرول بیں بائی بھتران سقا مشہور ہوگیا تھا ، متنی سے جب بھی کسی نے اس سے نسب و خاندان کو پوچھا تو اس نے مبہم اور شالنے والا ہی جواب دیا اور کسوالا کمی نہیں بتایا کر میراکس خاندان اور قبیلہ سے نعلق ہے ، اگر بھی اس طرح کے سوالا سے تنگ آجا تا تو کہہ دیتا کہ اگر بین زندہ رہا تو بہبت جلد سے نسے نسے کی نوکتم کو میرا نسب نامہ بنا دے گئی۔

بجبين بى سے بہت ذہين وفطين تھا، كم عمرى ہى بيں شام چلاگيا اور عمر كا

اس کی دہانت دفطانت ادرسری حفظ کے جربت ناک اور تعجب خسیسر واقعات بیان کیے والے متناہم بیلم وفن اس سے جانے جسیسے ہیں لیکن ان دافعات کو بیان کرنے والے متناہم بیلم وفن ہیں اس سے اس کو تعلیم سے بغیر جارہ بھی نہیں ، اس دور کے شعرامیں اس کو ممت از اور تمایاں مقام حاصل تھا ، شعرار کی فہرست ہیں اس کو صرف لفظ استاذ سے بادکیا جاتا تھا ، تبیل بیا جاتا تھا ، بیاس کے کمال فن کی دبیل تھی ۔

اس کومتنی تیول کہا جاتا ہے ہ اس مے متعلق بہت ہی باتیں کہی جاتی ہیں ،
لیکن زبادہ مستند بہی روایت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے کسی زبانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور معجز ہے ہے تام پر تجھ کرنب بھی دکھاتے تھے ، قرآن کی اُبیوں کی شخص میں بچھ مسجع ومقعیٰ عبارتیں گھڑ رکھی تھیں اور لوگوں سے کہنا تھا کہ خدا کی شخص میں بیر جھ پروحی کی گئی ہیں ، ابولولوا میر حمص کو اس کی اطلاع می تواس نے ایک فوجی دست بھیج کراس سے صلفہ بگوشوں کو زود و کوب کرا یا اور خودمتنی گرفنا دکر سے لایا گیا ، اور جیل خانے بھیج دیا گیا ، جیل کی اذبیوں نے نبوت کا جنون اتار دیا اور تو بہ نامہ لکھ کرامیر کی خدمت میں بیش کیا تورہائی نصیب ہوئی۔ جنون اتار دیا اور تو بہ نامہ لکھ کرامیر کی خدمت میں بیش کیا تورہائی نصیب ہوئی۔

متنی این شاعری کے دورشاب سے آخریم نک متعدد درباروں سے وابستہ رہا، جب نک اس برانعام کی بارش ہوتی رہی مدح سرائی کرتارہا اور جب ذراسی بدمرگی بدیا ہوئی دربار جبور دیا اور کسی دوسیے دربار سے وابستہ وگیا این زندگی کا ایک براحصہ اس نے سیف الدولہ والی صلب اور کا فور والی صرے درباروں میں گزارا.

جیل سے رہائی کے بعداس نے شام کے کئی امرار کی شان میں قصیدے کے دیکن مستقل قیام نہیں کیا، حسلہ ہم میں ساس کی عربی صلب ہمنیا اور سیف الدولہ سے وابستہ ہوگیا، تین ہرار دینار سالانہ وظیفہ مقرر ہوا، اس سے علادہ انعام داکرام اور خلعت و بدایا بھی طنے رہب ، متنی یہاں آکر مطلبی ہوگیا اور زندگی اطبینان سے گزر سنے لگی کہ اتفاقاً ایک حادثہ ہوگیا، مشہورا مام نحو بن خالویہ اور متنبی سے درمیان سیف الدولہ سے دربار میں کچھ کر ماگرم باتیں ہونے خالویہ اور متنبی سے درمیان سیف الدولہ سے سامنے ابنالیہ برمیان سیف الدولہ کے سامنے ابنالیہ پرمیلد باجس سے اس کوزخم آگیا۔

بہوافعرسیف الدولہ کے لئے انتہائی ناگواری کا باعث ہوا، ان حالات بی متنبی کے لئے حلب بیں قیام مکن نہیں رہا، اس لئے نوسال کی والسنگی کے بعد

ملئم كله مين كافويسك بإس مصرطِلاً كبار

کافورسنے متنی سے وعدہ کیا تھا کہ میں محیں کسی رباست کا دالی بنادوں گا باکونی بڑی جاگیزم کو لکھ دوں گا تاکہ تم فارع البالی سے زندگی بسر کرسکو، لیکن کافور نے اپناوعدہ پورا نہیں کیا ، متنی نے اپنے کئی فصیدوں بی اس وعدہ کی یاد دبانی کرائی ہے لیکن بھر بھی کا فور نے وعدہ کا ایفا نہیں کیا ، متنی دل بردا ست ہوگیا اور سف کے آخر بی مصر جھوڑ دیا ادر کا فور کی جو بی برجست ادرایک روال دوال فصیدہ بیجا تیر لکھا جو اس کے زور قام کا ایک محدہ نمونہ ہے۔

مصرس نكلف ك بعداس في ريار فارس كارم حيا اورعضد الدولين بورالديلي

ی شان می قصید ہے کہے ، اس نے گراں قدر انعام دیا۔

واسط سے مررمضان سے کھا کہ والیں ہوا، مقام صائیہ بی جوبغداد کا ایک گاؤں ہے اس کی ملاقات فائک بن ابی جہل بن خراش بن شداد الاسری ہونی جو خبتہ بن پر بیالعتبی کا ماموں تھا، متنبی نے ضبہ کی بچو بس ایک نہا بیت لائوار قصیبہ الحقیات اس نیں اس نے ضبہ قصیبہ الحقیات اس نیں اس نے ضبہ کو وہ مغلظات سنائی ہیں کہ شرافت کان بند کرلیتی ہے اور تہذیب ناک سکوٹر لیتی ہے ، اس نے ضبہ کی والدہ پرگند سے اور گھنا قسنے جلے کسے ہیں اور ضبہ کی اس قاتک اسدی کی حقیقی بہن تھی ، اس لئے فاتک نے جس دن اس قصیبہ کو سنا اسی دن اس نے متنبی کوفتل کرنے کا فیصلہ کرلیا ، وہ بندرہ بیس آدمیوں کا جھا سنا اسی دن اس نے متابی کوفتل کرنے فاتک نے جس دن اس قصیبہ کو قبل منابی کی تلاش میں رہا ، اتفاق سے متنبی فارس سے دالیس آتے ہوئے بغداد کے قریب مل گیا ، متنبی کے ساتھ اس کا لڑکا محمد اور غلام مفلے بھی تھا اور فارس کے آدمیوں نے انعام واکرام کی ساری دولت بھی اس کے ساتھ تھی ، فاتک اور اس کے آدمیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا یا اور اچا تک ان پر ٹوٹ پڑے ہے اور تبنول کوفتل کرکے اس کی لائٹ بی وہین بچھادی ۔

بروا نعه ۲۸ رمضان ساه سره کارے، بلبل ہزار داستان ہمیننہ کے لئے فاموش ہوگیا اور اس کی لاس ایک رینیلے میدان میں ہے گور وکفن ٹری روگئی۔

# الم برناصرلا

ھندنبی ہے یہاں صرف ایک صنف تی تھیدہ ہے، اس کی پوری زندگی دربارہ سے وابنتی ہیں گرری اور اس نے سوائے مرحیہ فضائد کے اور دوسری صنف تی ہیں بہت کم طبع آزمائی کی ہے ، اس نے بعض مرشیے بھی تکھے ہیں لیکن پر نزیم اور تعزیبیا مر نبادہ ہیں ، ان مرتبیوں کے پڑھنے سے صاف پر چلنا ہے کہ یہ اس کے دل کی آواز نہیں بلکہ یہ بھی معدوح کی مدح سے ساق کا ایک بہا نہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس کے مراق میں سوز ولکراز اور افز انگیری نہیں اور نہائی کو پڑھکر دل متاز ہوتا ہے ، جب کہ عرف شاعروں نے توز مذکی بھر عرف شاعری میں مرتبہ منتقل ایک صفف سخن ہے اور بعض شاعروں نے توز مذکی بھر مرف مرتبہ ہی فیصے ہیں ، ان کے مرشیم آئے بھی پڑھتے تو وہ در دو کرب صاف طور پر محسوس ہوتا ہے جو بھی مرشیہ کہنے والے کے دل پر طاری تھا ، خنسا ما اور تنم بن نویرہ کے مرشیم بن نویرہ کے مرشیم کی مرشیم اس نے بیان ساعروں کا ایک طویل مرشیم کا بنیادی خاص مرشیوں کے ، اس نے بیان میں سے بین لیکن سوز وگدار جو مرشیم کا بنیادی خاص سے اس کے مرشیم کی مرشیم اس کے مرشیم کا بنیادی خاص میں سطتے ہیں لیکن سوز وگدار جو مرشیم کا بنیادی خاص سے اس کے مرشیم کی مرشیم کا بنیادی خاص میں سطتے ہیں لیکن سوز وگدار جو مرشیم کا بنیادی خاص سے اس کے مرشیم کی مرشیم کو مرشیم کا بنیادی خاص سے اس کے مرشیم کی مرشیم کا بنیادی خاص سے اس کا کہیں دور دور بیت نہیں ۔

بچنگاری جو ہر شاعری کے چہتے کا ایک بدنما داع ہے اس بیں متنبی کا دردارقلم ہفت خوال طے کرتا ہوا نظر آتا ہے ، قصائد مدحیہ کا تودہ بادشاہ ہے ان قصائد کی تثبیب بیں اس کی غزل گوئی کا بھی ایک دل آدیز اور خوب ضورت برتو ملتا ہے اس لئے اگرمتنبی سے کلام کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو اس کو چار

چارخانوں بی تقتیم کیا جاسکانے، غزل، مرانی، ہجاتیہ اور قصائد مدحیہ، ہم انھیں چاروں عنوانوں برمخضر گفت گو کربی گے

## متنبى بجنبت عزل كو

بہلیصدی بجری کے آخر میں ونی شاعری نے ایک نیامور لیا ، یہ وہ زمانہ جب خلافت بنوامبر کے ہاتھوں میں جائے تھی اور سارے عالم اسلام میں ان کی توت واقترار کاسکه روال تها ، بنوامیه نے بزور قوت ساری مخالف طاقتوں كواطاعت يرمحبوركردياتها اس جركاست برطاست كارجازادرخاص طورير مربرزتها، حالات کے جرنے لوگوں کے جذبات بربدش لگادی ، ذمنی کوفت اور تھنٹ کا ماحول پیدا ہوگیا ، واقعات اور حادثات نے لوگوں میں بے لبی اور مجبورى كے اصناس كوت ديد سے شديد تركرديا ، مربنا وراس كے قرب وجوار کے لوگوں نے بنوامیہ کے افتدار کو کبھی دل سے بیندنہیں کیا اور ہمیننہ اسس کی مخالفت بي سركرم رسي اس القان يركى بارمصيبوں كے پہاڑ بھی توسف ، تابی وبربادی سے مولناک حادثات سے بھی دوجار موناطرا، بالا تخرحالات نے ان کوشکست کے اعتراف برمجبورکر دیا ، طاقت وقوت سے فولادی ہاتھول نے ان كي فين دخود دارى كأكل كهونث ديا اوران كى زبانول يرتا لي شرها دسيه سكسسك كراور كه شكه شكر جين برجيور كرد بيد سخة ، دبي دبي أبي در بجي بحجي تمنائي راسند دهوندن ربي ، مگركوني راسنهي ملا ، بجردل كا يوجه كيسے بلكا ہو ، احساس عم كى شدت كيسے كم ہو؟ اس كے لئے اہل مدين سے فرل كاسهاراليا اورجب ورسورل وجودين آئى تواس كے ساتھ مغنبول كا بھى ایک قافلهمراه موگیا، در دوع کی برور ده غزلول اورمغنی کی سوز دگدازیس دولی ہوئی لے نے دھیسے دھیسے ان کوتھیکیاں دیں ، دل کی سوزی نے کمی محسوس كى ، حديات كى شوكت في آوام يايا ، شاع عم مي دوب كرغزل لكفنا ،

مغی گاکراس شراب تلخ کودوا تشربنادین اوراس کے کبف بین سارا مدسینه جھو منے لگتا تھا۔

اس ماحول بیں جوغزل بہیراہوئی وہ دلوں کی کسک اور جذبات کی خکش یے کرآئی، سوز دگداز اس دور کی غزل کا بنیادی عنصرتما، زندگی کا در دان کے اشعار میں ڈھل گیا ان کی ذہن گھٹن ان کی غزلوں سے پیانے بیں شراب زلنج بن کر

مصلكة للى

عم انسانی زندگی کا مؤثر تزین پہلوہ م ، نشاط وسرور بیں ڈو بے ہوئے کی خصوص کو دیکھ کرسی کے دل پر کمیف و نشاط طاری نہیں ہوتالیکن انسانی فطرت کی جصوصیت ہے کہ دوسیے کے خواد دردو کرب کو دیکھ کر ہر آدمی متائز ہوتا ہے اور اس کی بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اس عم کی پر چھائیں تو ہر تماشانی کے دل پر پڑے نہیں رمہتی ہیں ، اس لئے ایسی شاعری کو ایت دور ہیں بہت جلد دل پر پڑے نہیں رمہتی ہیں ، اس لئے ایسی شاعری کو ایت دور ہیں بہت جلد تبولیت عامہ حاصل ہوجاتی ہے جس میں زندگی کا عم ہو چاہے وہ عم جانال ہو یا خورال اس کی ٹیسی ہردل محسوس کرتا ہے اور شاعر کا ہم نوابن جاتا ہو یا

اس سے برخلات نشاطیہ شاعری کہ وہ تیز خوسنبو دن کا ایک جھونکا ہے جو آیا اور وقتی طور پر نشاطِ زندگی دے کر گزرگیا، سوز وگداز کی شاعری دلوں میں طمیس اور کسک کوجنم دینی ہے اور جب ایسی عز لوں کوسنیتے تو محسوس ہوتا ہے کرایک کا نشا دل میں چجھ کر توٹ گیا ہے ، اس سے نتیج میں جوخلش پیلا ہوتی ہے وہ دیریا ہوتی ہے اور دل میں اپنی شاعری مہت جلدمتا تزکرتی ہے اور دل میں اپنی ساعری مہت جلدمتا تزکرتی ہے اور دل میں اپنی ساعری مہت جلدمتا تزکرتی ہے اور دل میں اپنی ساعری مہت جلدمتا تزکرتی ہے اور دل میں اپنی ساعری مہت جلدمتا تزکرتی ہے اور دل میں اپنی ساعری مہت جلدمتا تزکرتی ہے اور دل میں اپنی سام

جگربناليتى ہے.

بہلی صدی ہجری کی بہ شاعری در حقیقات تنمسے عرب کی اس شاعری کا جوقبل از اسسلام جلی آرہی تھی اس سلنے اس کا براہ داست تعلق اپنے ماضی سے تھا، اس سے بعدع بی شاعری کا ایک نیاد ودسشہ وع ہوتا ہے جوعرب کی اصلی شاعری سے بہت ہجھ مختلف تھا، اب عرب وعم سے فاصلے مٹ جی تھے ،

تہذیب وتمدن کے لین دین کے ساتھ خیالات وجذبات کا تبادلہ پڑے ہانے يرمشروع موكيا اورعرب كى مشاعرى عجم سے متأثر موتے بغيرندره سكى ،عربي شاعري ک وہ سادگی رخصت ہوچی تھی جو کبھی اس کے جیسے کا غازہ تھی ، اب زندگی کے سامنے بڑی وسیع دنیا آگئ تھی ، غزل نے زندگی کے ہر ہر پہلو برنظر دالی اور جوبہاواس کے ذوق ومزاج کے مطابق نظرا یا اسے ابنالیا ، عز ل شہد کی تھی بن گئی ، سسيکروں رنگ وبو كے بھولوں سے اس كى شبرين جراكرلائى اور جمع كرنى دى اور كيراس في شهد جيس سنبرين شروب كا جام ارعواني بناكر يبين كرديا ، غزل مرف مسكة اور كه الكه مل كه مل كرجية كا كيفيت كا اظهار اورمزبورے بی کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے اور دوسے بہلووں کی عکاسی بھی اس کے صدود اختیار میں ہے ، اور شاعری زندگی کے ان سارے رخون کوآیمند دکھانے کی دمہ داری لیتی ہے توبہ اصول بھی ہمیتہ مدنظر رکھنا ہوگا كالكب غزل كوشاء زئد كى مح جس مبهلوكى عكاسى كرناس ماكراس مب كامياب ادراس کی غزل میں وہ عناصر موجود ہیں جوایک غزل کوغزل بنانے ہیں تووہ اپنے وقت كايفينا ايكعظيم شاعرب اوردنيات ادب بيعظرت واحترام كانكابول سے دیکھا جاتےگا۔

متنی کا دل یقیناً دردآشنانهی ، اس کو جبت سے دور کا واسط نہیں سوز وگداز اس کے دل کو چھوکر نہیں گزراہے وہ انتہا درجہ کا مغرور اور نود سر انسان ہے ، عضد الدولہ سے وہ صاف کہریتا ہے کہ میں عام شاع دل کی طرح کھڑے ہوکر قصیدہ نہیں پڑموں گا اگر منظور ہو تو قصیدہ بیش کروں در نہ والبرط بول عشق وجبت کے کو جیسے نابلد ، عورت ذات سے ایک گوند نفرت ، ہوں پرتی کی لذت سے قطعا نا آسٹنا ، اس لئے اس کے یہاں واردات دل اور کیفیات محبت اور دو دلوں کے اس نازک رہ شنہ کی ترجانی نہیں ملتی جو جو ان غزل ہے ۔ جو محبت اور دو دلوں کے اس نازک رہ شنہ کی ترجانی نہیں ملتی جو جو ان غزل ہے ۔ جو محفول کتا ہو۔

بَرُدَ بَهُ الْمُوَى فَوْدِ مِهَا وَهُوَقَادِرُ وَيَعِيْمِى الْمُوَى فِي طُيْفِهَا وَهُوَرَاقِلُ

مجوب بہلومیں ہے لیکن ہاتھ کوگستاخی کی اجازت نہیں دیتا خواب بر کھی جوب کے حبم مرمریں سے لطف اندوزی اس کومنظور نہیں بھر الیسے خص سے بہاں محبت کی ان داردات کی تلاش جو دو محبت کرنے والوں کی زندگی میں پیش آتی ہیں جن کا اظہار بنات خود ایک لذت انگیز تصور ہے رمگیتان میں یانی کی تلاش سے کم نہیں۔ بنات خود ایک لذت انگیز تصور ہے رمگیتان میں یانی کی تلاش سے کم نہیں۔

ليكن غزل كى شاعرى كے اس اہم عنصر سے تهى دست موكر بھى وہ عزل كواتنا بجهد سے گیاہے کہ اس کمی کا احساس من جاتا ہے، اس کی فکررسااور تختیل کی بلندبروازى في تشبيهات وتمتيلات اورخوبصورت استعارات كے ليسے زندة جاوبدشام كاربين كے بي جو آج ايوان غرل كى آرائش و زيبائن كے بنيادى عضربن کے بیں اور اردو فارسی کی دنیا میں سکرانج الوقت ہیں اور آج بھی ان میں وہی تازگی وہی شادابی ہے جو آج سے ہزارسال پہلے تھی۔ آج متنی كى سىبكر دل تشبيهات ونمتيلات فارسى بن دهل كراردد مين متقل موكتين ، ادر مورتِ اعلیٰ کا نام لتے بغیرسسراتیقتیم رلیا گیا ، بخلاف ان عربی شاعروں کے جن کی غزلوں نے ایسے دور میں بہت سے دلوں میں کسک اور گداز بیداکیا اور لوگ اس برسسریمی و صنت رسے لبکن وہ وقت کی آواز تھی وقت سے ساتھ كى اورستقبل كے لئے الحول نے كھوكھى تہيں جھوڑا، آج ان كى تنبيہات وتمثيلات كاكبيس وجودتيس، ان كي غزيس ان كي ذاتى در دوعم كي داسستان بن كرره كيني ، مستقبل كے لئے ان كے ياس كھ فہب تھا كبول كروه قدامت پرستاررہ اور ماصی سے اپنا ناطرنہ توڑسکے، متنی نے ماصی کی طرت نہم تنقبل كى طرف دىجھااس لئے زندہُ جاویہ ہوگیا۔

متنی چوتھی صدی بجری کی ابتدا کا شاعرہ ، عربی حکومت کامرکز ججارو شام نہیں بغداد قرار باچکا تھا یہاں عجم سے اس قدر اختلاط مواکر عربول کا سادا

تمدن ہی بدل گیا خود اس کے ساتھ شاعری بھی سے سے بدل گئی ، خیالات طرزادا، استغارات وتشبيهات، نوعيت مضاين، قصائد وغزل كاسساية خمیرسب کاسب بدل گیا، عرب کی جا، بلی شاعری کی سادگی کل طور پر رخصت ہوجی تھی ، حقیقت نگاری جوجا ہی شعرار کا طرة امنیاز تھا وہ کب کی رخت سفر باندھ چی تھی ، عباسی حکومت کے شاندار تندن ،مسلم بادیتا ہوں کے شاہانہ كروفر، عوام كى خوش حالى اور قارع اليالى في ابنارنگ جماليا تحا، بود و باش، لباس ، تعمیرات برچیز بین نزاکت ولطافت آچیکی تھی اس لئے شعرار میں بھی نازک خیالی اورمبالغداراتی پورسے وج برتھی ، پیربھی غزل کے لئے فضا سازگار دسمن بوت وه غزل ببدار موسى جعامتنى نے لینے قصائد كى تنبيب كے لباس میں ونیا کے سامنے بین کیا، ناریخ بین صنبی محبت کی چند رنگین اور شوخ داستانیں ضرور ملیں گی ، جونٹاعری کے لباس حربری سی سامنے آئیں ، لیکن جسے غزل کہنے ہیں اس کی نقاب کشانی کو ایسے ہاتھوں کی اب بھی ضرورت تھی جوغزل کی آبروکو چارجاندلگاسکے۔ انفاق سے دبی شاعری کومتنی مل گیا جس نے اس لعیت حریر یے توک بلک کوستوارا ، اس کی انکھول میں وہ جا دوسیداکیا کہرایک اسس کا د لوانه موگیا ، عرب وعجم کی نگا ہیں اس کی طرف طرکتیں ، حدیہ ہے کہ فارسی شاعری جوابھی اپنے بچین کے دن گذار رہی تھی ، اس نے متنبی سے اس کی تشبیہا ت اس کے استعارات اس کے خیالات بہاں تک کراس کے قصیروں کے بہت مصمصرع اور بحرب تك مستعار لها، اس لفي كمنتنى كى شاع ن عرب وعجم كاس بن جبی تھی، اگروہ ایک طرف عرب شاعروں کی طرح بہاڑوں کی بلندی ، چتم كى روانى ، بادلول كى جھڑى ، لوقول كىلبىك ، بادسمۇم كى جھونكى ، اونىۋى كے ویل دول ، محصورون کی نیزرفتاری ، سفریی دسواربای ، دبارصبب کے کھندر اوروبرانبال دكها ناسم تودوسسرى طرف محبوب كى مخورة يحمول كيسرخ وورسے کو تلوار می کہناہ مے جواس کے خون نمناسے ہردم سرخ رمنی ہے ، مجوبہ

ے دلف دراز کوشب ہجراں کی درازی سے جوٹر ناہے ، بیسب عجم کا عطیہ ہیں،

ہی وجسے کم تنبی کے زمانے اور ما بعد سے جننے شعراء ہیں سبنے وانستہاناوالستہ متنبی کی اتباع کی ہے۔ فارسی شاعروں کے جنمونے تھے متنبی کی اتباع کی ہے۔ فارسی شاعروں کے جونمونے تھے وہ تنبی ، ابوتام اور بحری کے نمونے تھے ، لیکن جس نے سبسے زیادہ فارسی سعوارکومتا ترکیا ہو وہ تنبی ہے اس لئے کرجن گل بوٹوں سے اس نے جوٹس شاعری کو سنوادا ہے وہ سب اس نیج کے جنستانوں سے ماصل کیا ہے بیش تنبی کے غزل کے کھڑونے آپ کے ساھنے بیش کرتا ہوں ، اس نے جس ولسان ہم جو تسبہات و تمثیلات متنبی کی قوت تھیل کہ نا ہوں ، اس منے بیش کی تھیں ، آج بھی ان میں وہی جا ذہریت و دل کشی ، وہ جس ولطافت سامنے بیش کی تھیں ، آج بھی ان میں وہی جا ذہریت و دل کشی ، وہ جس ولطافت وہی تازگی و پاکیزگی موجود ہے جو پہلے تھی۔

محاكات

شاعری درحقیقت محاکات اورخیس کے بہترین استعال کانام ہے ، محاکات کا مطلب یہ ہے کہیں چیز باکسی حالت کو اس طرح اداکیا جائے کہ اس شے یا اس حالت کی ہو بہوتھوں آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ متنبی کا ایک شعر ہے۔ حاولت نقد کہتے وجھٹن مشراخیاً حقوق متواخیاً وقت متواخیاً

ان حب بنول نے اظہار محبت کرنا چاہا، لیکن لوگوں کی توجودگ سے ڈرنی دیا سے اسے ہاتھ سیسے پررکھ دید ہے۔ اس سے پہلے متنبی نے بنایا ہے کہ قافلہ پابر رکاب ہے، سوار یاں تبار ہور ہی بی ، بیتن دجال کے سور ج و چا ند طلبہ ہی عروب ہو جانے والے بین ، قافلہ والے ہرطوف بھیلے ہوئے ہیں ، عور توں کا جھرمٹ ایک طرف ہے ، محبوبہ کی جدائی کے اس دل دوز منظر بیں عاشق بجھے دل کے ساتھ آیک طرف کھرا موقع ہے اور افسردہ نگا ہوں سے محبوبہ کو داستان عم سنا رہا ہے بالمشافیہ گفتاکوکا موقع نہیں ، محبوبہ بھی ہے جو بک داستان عم سنا رہا ہے بالمشافیہ گفتاکوکا موقع نہیں ، محبوبہ بھی ہے جو ب

گراس مجع میں زبان سے کچھ کہنے گاگنجائش نہیں ، اس لئے اس نے اپنا ہاتھ سینے پرد کھ کراشارہ کیا کرمبرا دل بھی اس عدائی پڑم سے کم نہیں تراپ رہاہے مگر مجبوری ہے ، اس پورسے منظر کو آپ تصور کی نگا ہوں سے سامنے رکھتے مجھرتنبی کا شعر پڑسھنے ۔

واقعہ کی کتنی بچی اور واضح نصوبر ہے اور روزمرہ کی حقیقت کی کتنی خوبھہورت اور کنی بچیج عکاسی کی گئی ہے۔

وصال

محبور جیکتے ہوتے سورج کی کرن ہے جو ہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے لیکن ہم اس کو ہانھوں سے سامنے موجود ہے لیکن ہم اس کو ہانھوں سے بکر ناجا ہیں توکہی نہیں بکڑ سکتے۔ اسی طرح محبوبہ نگا ہوں سے سامنے موجود کھی ہونب بھی اس سے وصال اسی طرح نامکن ہے جیسے سورج کی کرن کو معلی میں بکڑ لینا، محبوب کوسورج کی کرن سے تشبیہ دینا اس سے جلوق لکوسورج کی کرن کہنا بڑات خود ایک خوسے ورب طرز ادا ہے۔

جهره اور حاند

محبوب کے دخ زیبا کو جاندسور جے سے تنبیہ دی جانی ہے، یہ بات منتنی نے ہزار سال بیلے کہ حبیات اور بڑی خولصورتی سے کہا ہے۔

مجود جاندنی دات مین کل آئی اور جاندے سامنے درخ کرے کھڑی ہوگئ نو میری نگاموں نے حبیت زاکم مجرہ دیکھا کہ ایک ہی وفت میں دو دو جاند کل آئے ہیں۔ مندنی نے ابینے ایک شعر کے درایعہ چارا ہم تشبیہات وتمثیلات سنفتل کے والہ کیں ، وہ کہنا ہے۔

> بَدَ تَ قَدُرًا وَمَالَثُ حَوْطُ بَانَ وَ فَاحَتُ عَدُ بَرًا وَيَنِتُ عَزَالِاً

چہرہ چاند، قدربا میں شاخ صنوبر کی لچک ، جسم مرب سے عنبر کی اٹھنی ہوئی نوشبو اورجنگلی ہرن کی طرح کجراری آٹھوں سے دیجھنے کا انداز لے کروہ سامنے آئی ، محبوسے سامنے آئی ، محبوسے سامنے آئے نام مواد والی کی ایک خوب صورت مثال ہے ، وہیں اردوفارسی شاعری کے لئے کتنے خام مواد فراہم کئے ہیں۔

جيتم غرالان

فَاسُقِنِيُهُا فَلَى كَيُنَيكُ نَفْسِتُ مِنْ عَزَالٍ وَطارِفِ وتلِيُدى

توابی ہرن جیسی آنکھوں سے مجھے سیراب کردے ، ان آنکھوں برمیری جان ومال اور اساری کا تنات فربان ہوجائے ، جینم غزالاں کی ترکب سے علاوہ اس بیں ایک بہلوا تکھو اس میں ایک بہلوا تکھو سے میں ایک بہلوا تکھوں کو بیا سے شراب بلانے کا بریا ہوا ، جو بعد میں سبیر ول خیالات کا سرچینئر مینا ، آنکھوں کو بیا ترکب کہا گیا اور مینا نہی ۔ آنکھوں سے لئے جینم ہے گوں ، مبیکدہ برورش ، چینم مخمور ، چینم خار آگیں کی خور صورت ترکبیس بیس سے ببدا ہوئیں لیکن اور بعد سے شعرام نے اسی کو آگیں کی خور صورت ترکبیس بیس سے ببدا ہوئیں لیکن اور بعد سے شعرام نے اسی کو آگیں کی خور صورت ترکبیس بیس سے ببدا ہوئیں لیکن اور بعد سے شعرام نے اسی کو

. برهاکرکہاں سے کہاں بہنچادیا۔

ميخانه بدوست والتحقيس

مننی نے ایک دوسے شعریں نہ صرف آنکھوں کومبخانہ بروش کہا بلکہ اس چنم مے گوں کا دیکھ لینا بھی خمار ونشاط بربراکرنے کے لئے کانی سمجھا، اس کا شعرسے۔

كاتبًا تدها إذا نفتلت

سكران من خدرطوفيها تنسل

خرام نازکے وقت اس کے قدم میں نثرا بیوں جیسی او کھڑا ہے۔ معلیم ہوتا ہے کہ اس سے قدم میں نثرا بیوں جیسے ہوتا ہے کہ اس سے قدر نے اس کی آنکھول کی نثراب پی لی ہے جس کی وجہ سے اس کی رفنار میں بمبتی ہے آتا رسایاں ہیں ، محبوب کا نتود فقہ ، محبوب کی آنکھ کے نثراب فانے سے بدمست ہوجا تا ہے اور دونوں کا جولی دامن کا رساتھ ہے اس لے محبوب خرام ناز میں ایک بدمست نشرانی کی لڑکھڑا ہما نہ ہمین یا بی جا تیگی۔

فأثل تكابي

ہماری شاعری میں محبوبہ کا نام قاتل بھی رکھا گیاہے، بھراس لفظ قاتل کی وجہ سے سیکڑوں خیالات ببدا ہوئے وامن پرخون کے چھینے پڑنا، گردن پرخون ہوناوغر سے سیکڑوں خیالات ببدا ہوئے وامن پرخون کے چھینٹے پڑنا، گردن پرخون ہوناوغر وغیرہ، اس طرح کے بہت سے پہلو ہماری شاعری نے تراہتے ہیں، غزل کو تنہی کی بردین ہے، وہ کہتا ہے۔

ان السنى سَفَّلَتُ دهى جُعِفُونِها لَمُ تَدُرِأً نَّ دهى الذى تنفتل لُهُ لَمُ تَدُرِأً نَّ دهى الذى تنفتل لُهُ

اس کی قاتل نگاہوں نے میراخون بہادیا ، اور بہبیں سمجھا کرمیراخون اس کی گردن بربار بن جاسے گا۔

بعفن خوب صورت أنتحفول بيسرخ دورب بون بين جوخاراً كين أنكهو

کونٹراب احمریں کا جھلکتا ہواجام بنا دینتے ہیں لیکن تننبی کی نگاہ میں محبوبہ کی آنکھوں کے سرخ ڈورسے کیا ہیں ؟ اس کی زبانی سندیئے۔

رأین التی لکست خوفی لخطانها مرم وی طباهامن دمی ابدگا محتوری

ملامت کرنے والی عور توں نے دیجھاکراس کی تبنم فسوں ساز ہیں جادوکی ایسی تلوار ہی ہیں جن کی دھار ہی مرسے خون سے ہمیند سرخ رمنی ہیں یعی محبوبہ کی جادو ہم کا ہیں ہمیند شمشیر بیست رمنی ہیں اور آنتھوں کے سرخ ڈورے درحقیق تناواروں کی دھار ہی ہیں جوعاشق کے حون سے ہمیند رخ بنی رمنی ہیں۔ تلواروں کی دھار ہی ہیں جوعاشق کے حون سے ہمیند رخ بنی رمنی ہیں۔

زلف شب گوں

زلفول کی سیاہی کو رات سے تشبید دی جانی ہے، زلف شب گول وغیرہ کی ترکیبیں اسی لیے وجود میں آئی ہیں۔ متنبی ہزار برس پیلے اس نا در تشبید کوابی غزل ہیں پیش کر جیکا ہے اور بہت خوب صورت انداز میں بیش کیا ہے۔

كَتَنَفَتُ ثَلَاثَ ذِوانَبِ مِن شُعَرِهِا فَى لَيْلَةٍ فَأَرْتُ لِيبَالِي أَرُيَعِا

محبوبہ نے ایک رات اپنے بالوّں کی نتینوں چوشیاں کھول کرمجھے ایک رات بی جار رائیں دکھائی دیں ، زلفوں کی ہرچوٹی الگ الگ سیاہی بین نین رائیں بن گئیں اورایک قدرتی رات ، اس طرح ایک رات ہیں چار رائیں جمع ہوگئیں۔

#### زلف دراز

زلف درازی شب بحرال کی درازی سی تشبیری بیهای مثال بم کونتنی کے یہاں مثال بم کونتنی کے یہاں مثال بم کونتنی کے یہال ملنی ہے ، اس کا شعرسہ ہے۔ یہال ملنی ہے ، اس کا شعرسہ ہے۔

كَلَيْتُ يَا لَيُلُ فَرَعَهَا الْوَالِكِ

اسے شب ہجر تونے اپنی درازی میں محبوبہ کی زلف درازی کی تونقالی کرلی، میری بیدار آنکھوں نے محبوبہ کی دوری ہے، اس درازی کی تونے نقالی کبوں نہیں کی بیدار آنکھوں نے محبوبہ کی دوری ہے، اس درازی کی تونے نقالی کبوں نہیں کی بیدی کوں کہ زلفوں کی درازی اورسیابی میں تواس کے متنابہ موکنی، لیکن میری اور محبوبہ کی دوری کی درازی بھی اس میں شامل کرلینی تو کیا بڑا تھا ؟

ابك شعرب رلفول كى درازى اوراس كى سيابى كى كياعمده توجيه كى سے۔ وضفرين عدائر لا لحسن ولكن خفن في الشعرا الضلالا

ان صیدوں نے اپنی زلفوں کی چوٹیاں اس کے نہیں بنائی ہیں کہ ان سے ان کے صنبی کونی اضافہ موجلے گا، ان کواس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مزید کسی آرائش کی تحاج منہیں ، انھوں نے بالول کی چوٹیاں گوندھ کراس لئے سمیٹ لیا ہے کہ اگراس زلف دراز کو کھلا ہوا چھوڑ دیتی ہیں نووہ آنی لمبی اور اتن گھنی اور اتنی سیاہ ہیں کہ ان میں ان کو خوٹیاں بنارہی ہیں۔ نودگم ہوجلے کا اندلینہ ہے ، اس لئے ان کی چوٹیاں بنارہی ہیں۔

زلف اور زلف عب بر

زلف مشکبواور کیبوئے معنرکا نصورتنی سے بہاں بہلے سے دجود ہے جو آج زلف عنرفشاں کیبوئے مشکبود عنرہ کی ترکیبوں سے ادا کیا جاتا ہے ، اس کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

ذَاتَ فَرُعِ كَأَنْهَا ضَوِي وَعُوهِ فيه بساء ورُي وَعُوهِ حَالِكِ كَالْمُهُ أَن جَسْلِ دَجُو حَالِكِ كَالْمُهُ أَن جَسْلِ دَجُو رَي أَنِينَ جَعْدٍ بِلاتَجعِبِل تَحْمِلُ السِّكُ مِن عَلَمَا يَوْهَا تَحْمِلُ السِّكُ مِن عَلَمَا يَوْهَا الرَّيُ وَنَفَ نَرُعُن شَدِيْتِ برودِ اس کی زلف عنبر می سے خوشبو کی البی لیٹیں اٹھنی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس برخرف گلاب جھڑک دباگیا ہے اور عنبر وعود کی دھونی دگئی ہے ، کالے کو سے کی طرح سیاہ ، نہایت ہی گھنے ، تاریب ، گنجان اور فدرنی لہر دار ہیں ، اس کی زلف مشکبو سے ہوا خوسنبو پیرانی رمہتی ہے ، وہ اولے جیسے سفید دانتوں سے سکرانی رمہتی ہے۔

#### نفابحس

مجوبہ سے رخ زیبا پر نقاب اس طرح ہے جیسے چودھویں کے جاند پر ایک بھی گئی ہے ، جو چاند پر ایک بھی گئی ہے ، جو چاند کوصا ف سامنے آنے بھی نہیں دہتی اور تداس کو مکمل طور پر جھے ہائی تی آگئی ہے ، جو چاند کی روشنی سے خود نور ہوگئی ہے ، اسی طرح محبوب سے چہسے کا نقاب جس سے پر توسے روشن ہے ، ایک اور شعر بیں جاب ہے جانی کی ایک نہایت لطبیف تصور بپین کی سے ۔

سَفَرَتُ وَرَرُفَعَهَا الحِياءِ بِصُفُرَةٍ سَنَرَتُ مِحاسِنُهَا وَلِيُمْ تَكُ بُرُقِعًا

محبوب نے دم رخصت نقاب رخ المط دی اس کے رخ روشن برصدم فراق کی وجم سے زردی جاتی ہوئی تھی۔ زردی نے اس کے سن بربردہ ڈال دیا، حالمال کروہ برائے میں نہیں تھی، محبوب کا اصلی رنگ سفید اور گورا ہے۔ اور حبب سفیدی پر زردی چھاکئی تواس کے قدرتی حسن کے لئے بردہ بن گئی، حالماں کہ وہ بے نقاب میں اس کے باوجود آنکھیں اس سے اصلی حسن کو نہ دیکھے کیں۔

تصوريار

متنبی کاشعرہے۔

قَرْبَ الْعَزَارُ وَلَاصَزَارُ وَلَاصَزَارُ وَالْتَمَا يَغُلُولِ لِمَانُ فَنَلْتَفِي وَيُولِحُ

اردو کے کسی شاعرنے ترجمہ کردیا۔

دل کے آشیبند ہیں ہے تصویر مار جب ذرا گردن جھکائی دبیجھ کی

متنی کہاہے، بارگاہ سن تو قریب ہی ہے لیکن مجبوسے ملاقات نہیں ہوتی بھر کھی ایک محبوب کے شرف دیرسے موقا کے جو کھی ایک محبوب کے شرف دیرسے محرومی بھی نہیں کیول کر دل سے دنشام حریم صن میں حاصری دیتا ہے اور ہم دونوں مل لیتے ہیں مینی ظاہری ملاقات مذہبونے کے با وجود تصور کی ذیبا میں ملاقات کا سالسلہ برابر جاری سے۔

مننی تصور برصرف نصور باری نهین دیجتنا بلکه اس نصور پرحقیقت و وافعیت کا اس کو گمان ہونے لگتاہے اور اس کا تصور اتنا حقیقی محسوس ہونے لگتاہے کردہ سمجھنے

لگناہ کریج جے محبوب اس کے پاس ہے، وہ کہناہے۔

مَ اللَّهُ حَتَّى كَأْنُ كُمْ تُعَارِقَى مَسْنَلُهُ حَتَّى كَأْنُ كُمْ تُعَارِقَى وحتى كَأْنُ اليَّاسُ مِن وَصُلَاثِ الوَعُلُ وَحِتى تَكَادِى نَتُسُحِينَ مَلَامِعِى وَيَعْبَقُ فِي نَوْكِيَ مِن رِعِيلَثِ النَّلُّ وَيَعْبَقُ فِي نَوْكِيَ مِن رِعِيلَثِ النَّلُّ

وہ میں خرانہ ہوگی ، وصال سے کہ اب وہ مجھ سے مجانہ ہوگی ، وصال سے ممل مالیسی اس کے دصل کا وعدہ بن گئی ہے ، اس لئے اس کی دید سے ظاہری نکھیں محروم ہوگئیں نو تصور کی آئکھیں کھرائی تی اور جمہ وقت اس کے دیدار میں صروفت مروفت اس کے دیدار میں صروفت رہے کہ ایمی وہ میں اور قربت کا اتنا شدیدا حساس موتا ہے کہ امید موسے کہ ایمی وہ میں اور قربت کا اتنا شدیدا حساس موتا ہے کہ امید موسے کہ ایمی وہ

اٹھ کرا بینے آنجل سے مسیکی آنسوؤں کو پوکھ دے گی اور دہ مجھ سے اس قدر قرب ہے کہ اس سے جسم کی خوشبومیرے کیڑوں ہیں ساگئی ہے اور ہیں اس خوشبومیں نہا گیا ہوں۔

مرتضى لاغري

صدیرهٔ فران سے مربعن عنن کی لاعری غزل کی شاعری کا ایک عام مضمون ہے ، اردو فارس کی شاعری نے اس میں مبالغہ کو اس صد نک بہر بچاد باسیے کرجیم کا وجود ہی ختم ہوگیا۔ فارس کا ایک شعر ہے۔

تنم از صعف چنال مند که اجل جست ونیافت ناله برچندنشال داد که در بهبیرین است

یعی میراجیم ایسا گھل گیاسہے کرموت نے آکر بہت ڈھونڈالیکن نہایا باوجود بکہ نالہ نے بنہ بھی دیاکہ برائن میں ہے ، متنبی جیم سے وجودکو مادی شکل میں باقی رکھتے ہوئے کہتا ہے اور روزمرہ کی زندگی سے اس کی مثال دیتا ہے۔

وَلُوفَاكُمُ أَلْفَلَيْنَ فَى شَيْنَ وَأَسِبَ مِنَ السَّقَهِ مَا عَنَّرِيْنَ مِن خَطِّكَانِبِ

بعی بہاری عنن نے مجھے اننالا فوکر دباسے کہ اگر فلم کے شگاف بنی بڑھاؤں اور کانب اس فلم سے لکھنا جلا جائے نواس کی تحریر میں درابھی تغیر نہیں ہوگا کیوں کہ لاغری کی وجہ سے جہم فلم بیں بڑھانے ولیا رائیہ سے بھی باریک ہوجا تاہی ، اسی طرح ایک وقع پر این لاعری کا ذکر کرتے ہوئے محبوب کی بید رخی کی شکابت کرتا ہے۔ این لاعری کا ذکر کرتے ہوئے محبوب کی بید رخی کی شکابت کرتا ہے۔ اُداک ظرکت کے نیس المیں المقالی کے ایک فاقی میں کہ ایک المیں المناس کے ایک فاقین

عَکیاتِ بِدُرِّ عَن کِفاَءِ السَّرائِبِ وَقَالِمِ الْمَارِبِ وَقَالِمُ الْمَارِبِ وَمَا الْمَارِبِ وَقَالَى مِ مجوبہ نے گلے مِن وَ بول کا ہار بِہِن رکھا ہے ، موتیال جس دھا گے میں بروئی گئی ہی مجبوبہ نے غلط فہی سے اس کوعاشن کا جسم مجھ دکھا ہے ، عاشق کو پیجیال س لئے بیدا ہوتا ہے کرمجوبہ کے سینہ سے موتیاں ملی موتی ہیں نیکن دھا کے کوسینہ سے دہ طنے نہیں دہتی ہے کہ وہ دھا گے کو عاشق کاجسم بھنی ہے کیوں کہ وہ لاغری کی جبہ سے ایساہی ہوجیکا ہے ، وھا گے ہی موتیاں پر ودبینے کے بعد جب ہار پہنا دیاجا بیگا تو جوں کہ دھا گے ہی موتیاں پر ودبینے سے بعد جب ہار پہنا دیاجا بیگا تو جوں کہ دھا گرمونیوں کے بیچ سے گزر تاہے اس لئے موتیاں توجیم پر ہوں گی اور وہا کا موتیوں کی وجیسے قدرے دور اور الگ ہوگا۔

ایک قصیده کی تشبیب بس کہا ہے۔

بجسى من برقه فلوا صادت ويشاحى ثقب لولوعة لجالا

بعنی جم کواس نے اتنالاغرکر دیا ہے کہ اگرموتی سے سوراخ بین بہے جم کو دال کر جراؤ بیٹی بنادی جائے توموتی ڈھیلارہ جلے گا اور سیسے جم پرگھومتار ہے گا۔

عاشق کاجیم اب کے قلم سے ریشے اور موتیوں سے دھاگے کی طرح کم سے کم موجود تھالیکن مرض عشق نے بالاً خراس کا وجود ہی مٹادیا۔

حُمَلُتِ دُونَ السَّزَادِفَالبَوْمَ لوِزُرِتِ حَكَالَ النَّحُولُ دُونَ العِنَانِ

یعنی پہلے تو تو طاقات کے درمیان حائل رہی کہ ملاقات نرہونے دی اور اب فراق نے میں پہلے تو تو طاقات کے دومیان حائل رہی کہ ملاقات سے لیتے آئے تواب براننالاخ برج پہلے ہے کہ اگر آج نو ملاقات سے لیتے آئے تواب براننالاخ ہوج پہلے کہ اگر میں ہے گلے ملنا جا ہوں تومیسے راہر جسم ہی نہیں رہ گیا کہ تجھ سے گلے ملنا جا ہوں تومیسے راہم ملاقات میں حائل ہوگیا۔
مل کوں۔ پہلے ملاقات میں نو توحائل رہی اب میراجم ملاقات میں حائل ہوگیا۔

فران کی دعا

زمانہ عاشقوں کا سبسے بڑا وشمن ہے ، ہمیشہ عاشفوں کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے اس لئے کروہ زندگی بھرمحبوسے وصال کی دعاکر تار ہتا ہے لیکی بھی بنا نہیں ہوتا اور زمانہ آرہے آتار ہتا ہے۔ اس نجریہ کے بیش نظر متنبی کہتا ہے۔ وَأَحْسِبُ أَنَّى لُوهُوبِيْنَ وَوَافَكُمْ وَأَحْسِبُ أَنَّى لُوهُوبِيْنَ وَوَافَكُمْ لَفَا رَقِيْنُهُ وَلَالْاهُ <del>وَأَنْ</del>كُمْ الْمُعْتَاصَاحِبِ

بعن نجریے سے ابسامعلی موناہے کہ اگر میں تمصارے فراق کی دعامانگ تو جھے وصال نصیب موجاتا، کیوں کہ زمانہ میں میں نے میں نصیب موجاتا، کیوں کہ زمانہ میں نیاری تمنا کے بھی وہ خلاف کرنارہ تاہی ، اس دعا کے بھی وہ خلاف ہی کرنا اس لئے فراق سے بجائے مجھے وصال مل جاتا اردو کے کسی شاع سے بات بہیں سے لی ہے۔

مانگا کریں گے اب سے دعا، بجربار کی اخر نو دشمنی ہے دعا کو انز کے ساتھ

تنجابل عارفانه

مجوبہ کی پرسس احوال اور نجاہل عارفانہ کی تصویر دیکھیے محبت میں کیسے کیسے مرآت تربی

قَالَتُ وَقَلَوَ أَتُ اصْفِرَادِي مَنْ بِهِ ا وَتَنَهَّلَاتُ فَأَجَبِنَهُ الْمُنَاثِلُهُ فَأَجَبِنَهُ الْمُنَاثِلُهُ

مرض عنن کی وجہ میں جہرے کی زردی کو دیجھ کر مجب اور اظہاراف وس کے کا اظہار کرتے ہوئے اور اظہاراف وس کے کا اظہار کرتے ہوئے اور اظہاراف وس کے ساتھ اس نے تعدارا یہ حال بنادیا ہے اور اظہاراف وس سے سلتے اس نے تعدادی سانس لی ناکہ اپنی ممدردی کا اظہار کرسکے ، توہی نے جواب میں کہا کہ ایک تھنڈی سانس بانے والے نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ جواب سے ابہام نے شعر کو کہاں سے کہاں بہتجا دیا۔

وخنتارز

تراب ہماری شاعری میں اننی دخیل ہوگئی ہے کہ ہزاروں استعارے صرف ایک لفظ نشراب کی دحیسے ہماری شاعری میں ببدا ہو گئے اور ہرشاعران مضامین کوسوسو طرح سے بیش کرتا ہے۔ متنی سے دیوان سے مرف ایک مثال بیش کی جاتی ہے ، تاکہ يعلوم موكه مارى شاعرى مين بيخيل كمال سيع آبا شَكُّ شَكَّ عِنَ اللَّهِ مَاءِ حَرَامُ

شَريبهما خلادم العتقود

يعى يركم مرطرح كاخون پيناحرام ب ليكن موخت رزايا" بنت عنب "كاخون حرام نہیں مین شراب بیناجا ترسید ہماری شاعری میں دخت رزیا بنت عنب بہی سے آباہے۔

نادرتشبهات سے اس کا بورا دبوان بھرا بڑاہے، میں صرف دومنالیں بین كرسكے اس عنوان کوختم كرنا ہوں

فْتُكَأَنَّهَا وَاللَّهُمْ عَ يَقَطُرُ فَوْقَهَا ذَهَبُ بِسِمْطَى لُوُلُومٍ قَلُ رُصِّعِما

میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کمتنبی کی غزل میں تسلسل ہوتا ہے ، اس لیے اس سے پہلے الے تعرك دين مي ركھيے ، وه كہا ہے

سَقَرَتُ وَيَرْقَعُهَا الْعَزانِ بِصَفَرَةٍ سَنَزَتُ عَاسِنَهَا وَلَمُ نَكُ مُرْفِعًا

یعی محبوب بریمی صدر و ان کا انرہے ، جس کی وجیسے اس سے جیسے ربر زردی جھاگئ ہے اوروہ ایتے چاہتے والے کی بادیس آلسوبہانی ہے ، جب اس کے زرد رخاروں برانسودل کے برفطرسے کسل آنے ہی، توابیامعلوم ہوتا ہے کرسونے بردومونبول كى لۈمال جردى بىن ـ

محبوب جب عاشق معلنام تواس كورسوانى كاخوف داس كبر موتاسه تغيبول كى طرفسے بدنا مى كا در ميونا بے ليكن محبت مجبور كرتى ہے كدوہ عاشق سے مط اوروقتى طوربر عذب محبت كى وحبي خطرات كونظرا ندار كرديتا بي ليكن جب وه عاشق

سے مل کرواہی ہونے آتا ہے تو دوسروں کے سامنے جانے ہوئے جیا دامن گیر ہوتی ہے اور خوون بی بدل جاتی ہے اور خوون بی بدل جاتی ہے منبی اس کے اولاً چہت کر پہلے ان ہے کھرخوف بی بدل جاتی ہے منبی اس کے اور کو نسانے کے انسانے کر ناہے۔ تنبیہ نے تصویر کے سن بی اضافہ کر دیا ہے۔ فَدَ مَن مَن کَر مَا مَن کُر مَا مَن کَر مَا مَن کُر مَا مَن کَر مَا مَن کَر مَا مَن کَر مَا مَن کُر مَا مِن کُر مَا مَن کُر مَا مِن کُر مَا مَن کُر مَا مِن کُر مَا مَن کُر مَا مِن کُر مَا مِن کُر مَا مَن کُر مَا مُن کُر مَا مَن کُر مَا مُن کُر مَا مَن کُر مَا مَن کُر مَا مُن کُر مَا مَن کُر مَا مُن مُن کُر مَا مُن کُر مَا مُن

مجوبہ بنصب ہونے گئی تویشرم وخوف کی ملی کیفیت نے اس کے سفید رنگ کو بھی میرے رنگ جیسازرد بنا دیا ہے ، ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے چاندی پرسونے کا پانی چڑھا دیا ہے ، محبوبہ سے گورے رنگ کوچاندی سے تشبیر دی ہے اور چہسے رباتی ہوتی ہائی سی زردی کوسونے کا بانی چڑھانے سے تعبیر کیا ہے۔

خلاصئة كلام

یں نے ایک مراری مطالعہ کے بعرتنی کی غرل کے کچھ نمو نے بین کے ہیں۔
مننی ورحقیفت غزل کا نہیں فصیدوں کا شاہوہ اوراس کی ساری زندگی ملاحی یک گزری ہے بین اس کی فکرفلک پیانے فصائد کی تشبیب بین غزل کے جتنے خوبصور سے اختار بین کئے ہیں ، اس وقت کی عرب کی شاعری بیں اس کی مثال شکل سے طے گلا اس نے عوص غرل کی نوک بلک کو اپنے موسے فلم سے جس طرح سنوارا اوراً راستہ کیا ہے کہ آج تک اس کا رنگ وروپ دصد لا نہیں ہوا ہے ، اس کی آب وناب آبے بھی اس کی غزل کے اشعار بڑھے نو وہی نازگی محوس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اور براحساس ہی نہیں ہوتا کہ برا شعار آج سے ایک ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارسال کی طویل زندگی گزار نے کے باوجود ذان میں کہ ہزارت ، تشبیہات ، تمثیلات اور طرز اواکو اپناکراس بات کا ٹرق فرز ہم کردیا کہ متنبی ایک زندہ جاوی بیست کی مدیلات ، عذبات ، تشبیہات ، تمثیلات اور طرز اواکو اپناکراس بات کا ٹرق فرز ہم کردیا کہ متنبی ایک زندہ جاوی بیست ہوتی ہے۔

#### متنتى بجيثيت مرنسيه نگار

مرتیع بی شاعری بین ایک قدیم صف شخن ہے۔ عرب بین بعض شاعرا یہے بھی ہوئے بین جنھوں سفے زندگی بھرمر شیع بی ایکھے ہیں ، دونام بہت مشہور ہے ، ایک سفاعو فلسطا اور دوسرانام تم ابن نوبرہ کا ہے ۔ ان دونوں نے بڑے دل دوزمر شیع کھے ہیں وہ جہاں جانے بہی مرشید سفود کی روستے اور دوسسروں کو رالتے ، بیمرشید سوز دگراز میں ڈوب کردل کی گہرا تبول سے لکھے بی ، اس لئے ان میں سوز و گلاز بھی ہے اور ناشر بھی۔

متنی نے بھی مرشع کی ہیں ، یہ سارے مرسنے ان لوگوں سے متعلق تھے جن سے متنبی کابراہ داست کوئی تعلق نہیں تھا ، اس لئے بیمرائی درحقیفت تعزیب نامے تھے جن میں مختلف بیرائے دشقی کی باتیں کہی گئی ہیں اور حق یہ ہے کرمتنبی کی قوت تحیل نے طرح طرح سے بہاوترا شے بیں اور ٹری می خیر باتیں کہی ہیں ۔

مر شیراگرد شخص می می می می امتونی اسے براہ راست تعلق ہوا وراس سے خاندانی ،
نسلی ، ذہنی ، دبنی باا ورکسی طرح کا گہرارا بط ہوا ورخود اس کا دل اس سانحہ سے تناثر
ہوا ہو۔ اگراس کی زبان با فلم سے مرشہ وجود میں آتا ہے نواس میں فدرنی طور برسور و
گذار بھی ہوگا اوراس عم کی جھاک موجود ہوگی جوم شیر تکار سے دل مجرد رح میں موجود ہوگی ہوم شیر تنازر ہوگی اور پڑھے والے کو بھی متاثر کرے گی ، کیوں کہ بات

از دل خبر و بردل ربر د اس من اس نقطهٔ نگاه مسمتنی مے مرتبوں کا مطالعہ بے سود ہے ، کبول کا ان ب دردوغم کی جھلک دور دورتک نہیں۔ ملے گی ، البتران میں تعزیت کاحق پورا پورا اداکیا گیا ہے اورمنو فی کے اوصا ف ومحاسن کی ترجانی میں مبالغہ کے پرلگاکرہالیہ کی چوٹیوں تک پہنچا دیا گیا ہے ، چوں کرمننبی مبالغہ کا بادشاہ ہے اس لیے اس سے ابیے مرنبوں سے پورا پورا کام لیا ہے۔

مننی کا ایک طویل مرتب بیف الدوله کی بہن خولہ کے بارسے بیں ہے اس بی سے پہلے منوفیہ کی شرافت حسب ونسب کا ذکر کرنے کے بعد موت سے خطاب کرنے ہوئے کہا ہے۔

عَلَ وَتَ مَا مَوْنَ كُمِ أَفْنَيْتَ مِنْ عَلَامِ مِنْ عَلَامِ مِنْ عَلَامِ مِنْ أَصَابُتَ وَكُمُ أَسُكَتُ مِن لَجَبَ

ا موت! تو نے دھوکہ اور فررہ کیا ہے ، توفرد واحد کی جان بینے کی خوش سے آئی تھی ، لیکن تو نے ایک جان سے بجائے سیکر ول جا نیں لے کر دھوکہ اور فربب سے کام لیا ، کیوں کرم دیجھتے ہیں کرخولہ کے مرجانے کے بعداس کے دروازے پر انعام واکرام مانگنے والوں کا جوشور بربار ہا کرنا تھا ، وہ بک لخت بند ہوگیا اور فاموش کا ایک کرب ناک سناٹا چھاگیا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خولہ کے ساتھ تو نے ان سب کی عرب ناک سناٹا چھاگیا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خولہ کے ساتھ تو نے ان سب کی وجسے جانبیں نے کی ہیں ورند بیشور کیون تم ہوجا تا یعنی ایک ذات کے فناکر نے کی وجسے وہ ان گنت افراد جو اس کی وجہ سے زندگی لبر کر رہے تھے ، اس سہارے کے حصتم ہوتے ہی سب سے سب مرب گئے ، اس طرح نو نے ایک جان بینے سے بہائے کر کے بہائے کر کے بہائے کر کے بہائے کر بیا کہ مرب ایک میں ، یہی دھوکا ہے ۔

بات موت پرالزام سے طور پرکہ گئی ہے لیکن شاعر نے بمحسوس طور پریہ بتادیا کمتوفید کتنی فیاض اور سخی تھی کہ ہزاروں افراداس سے دامن دولت سے والبت رہے۔ اسی مرشیر میں بتنبی کاوہ شعر ہے جس کا مصرع تانی ضرب المثل بن گیا ہے۔ جس میں اس تے متوفیہ کوا بین طاندان سے اشرف واعلی بتا نے ہوئے ایک نا در تیل سے کام لیا ہے، وہ کہتا ہے۔ وَإِنْ تَكُنُ تَعْلِبُ الْعَلْبَاءُ عُنْصُوهِا فَإِنْ يَكُنُ تَعْلِبُ الْعَلْبَاءُ عُنْصُوهِا فَإِنْ فِي الْعِنبِ

اگرمتوفیہ بی تغلب سے سے لیکن اس کا مقام و مرتبہ بی نغلب سے کہیں بلند ، یالا ہے اور بیری تغلب سے کہیں بلند ، یالا ہے اور بیری کی بات نہیں کہ قرع اصل سے بلند موجائے ، کبول کہم پیجھتے ہیں کہ شراب انگور میں کہاں ۔ ؟ ہیں کہ شراب انگور میں کہاں ۔ ؟ متوفیہ سے عفت و عصمت اور بردہ نشین کی تعربیت سے لئے اس کی کمشل نے ایک نیابیرا بر بیان اختیار کیا ہے ، وہ کہ تا ہے۔

قَلْكَانُ كُلُّ حِجَابِ دُونَ رُونِيَ بِنَا فَمَافَيْعَتُ لَهَا يَا أَرْضَ بِالْحُصِبِ فَلَا وَأَدِينِ عَبُونَ الإنسِ ثَنْكَ رَكِبا فَلَا وَأَدِينِ عَبُونَ الإنسِ ثَنْكَ رَكِبا فَهَلَ حَسَلُ تِ عَلَيْهَا أَعَيْنَ النَّهُمِبِ

بعن متوفید برده کی پابندتھی ، اس سے لئے پردسے کا بڑا سے بڑا اہمام وانتظام رہاتھا۔

برنامکن تھاکہ کوئی انسانی نگاہ اس پر پڑسکے۔ اس تمام اہتمام وا نتظام اور تدابیر سے

باوجود اسے زمین سجھے اس کی پردہ نشینی پراطینان نہیں ہوا اور تونے اس سے پردے

مے اس اہتمام وانتظام کوناکائی تصور کیا اور اس کو قبر میں سلاکر مٹی کا ایک اور دبیر پردہ ڈولنے کی ضرورت پیش آئ۔

ڈال دیا ، آخراس پرکس کی نگاہ پڑتی کہ سجھے یہ دمیر پردہ ڈولنے کی ضرور آئی تھی ، اور

صرف بھی ایک امکان سے کہ وصحی خانہ میں کھلے آسمان سے بیجے ضرور آئی تھی ، اور

ستاروں کی نگاہیں اس پر پڑھائی تھیں۔ شابد سیسے حسد نے اس کو بھی برداشت نہیں

کیا کہ آخر ستاروں کی گستان خوش میں سے کرستاروں کی نگاہوں سے بھی اس کو تھی تیں اس سے تو سے اپنی آغوش میں سے کرستاروں کی نگاہوں سے بھی اس کو تھی نہیں اس سے تو سے اپنی آغوش میں سے کرستاروں کی نگاہوں سے بھی اس کو تھی دیا۔

بھراس سے مبرجبیل سے خطاب کرسنے ہوئے اس سے بھائی سیف الدولہ کی طرف جاسنے کا مشورہ دیا ہے اور سیف الدولہ کو خطاب کرنے ہوئے اس سے اوصاف ومحاسن شمارکرائے ہیں تھے دعائیدا شعار کہتے ہوئے تھی ایک نئی بات ببدا کی۔ وہ کہتا ہے۔

جَزَاكَ رَبُّكِ بِالأَحْزَانِ مَغُفِرَةً فَوَالْعَضَبِ فَحُوْلُكُ مَنْ فُولِكُ مَنْ فَالْأَحْدَالِيَ مُعُفِرَةً

اظہارغم کوئی برافعل نہیں کہ اس پرکسی کے لئے دعام غفرت کی جائے ، ایسے موقع پرعام طور سے صبر حبیل کی دعا کی جاتی ہے لین متنبی اس سے برعکس دعا میں ممدور کی جرات دہمت ، شجاعت و بسالت کی طوف ایک تطبیف اشارہ کرتے ہوئے اسے صبر حبیل کی دعا کے بجائے مغفرت کی دعا دیتا ہے ، وہ یہ کہتا ہے کرسیف الدول جبیا بہاور انسان جس نے بہت اپنے دشمنوں کو دھول چہائی ہے ، وہ کسی کے سامنے مجبوری کر کسی نہر بہت کہتی تہری کے سامنے مجبوری کر اس کے صدود اختیار میں دخل دسے کے اور اس کے خود اختیار میں دخل دسے کے اور اس کے خود اختیار میں دخل دسے کے اور اس کے خود کر اس کے فرر تی طور پر اس کو خصہ آبا کہ موت کو بہت کیسے ہوئی کہ اس کی بناہ میں رہتے ہوئے اس کی بہن کو کیسے موت کو بہت اور عضہ درحقیقت تفذیر الہٰی پراغتاد کی کی نشا ندھی کرتا ہے اور یعلی خارج کا گئاہ ہے ۔ اس لئے منازوں بھی ہے۔ اور ایک طرح کا گئاہ ہے ۔ اس لئے منازوں بھی ہے۔ کی دعا دوران بھی ہے۔

سیف الدولہ کے ایک غلام بیاک کی موت پر اس شعروں کامر نرباکھا ہے۔ اس مرنم پیری میں اس کے تخبل نے تشبیبات و تمنیلات اور استعاروں کے سے پہلووں سے کام لیا ہے ، اس نے سیف الدولہ کوتسلی وتشفیٰ دیتے ہوئے فہم انسانی سے کتنی فرب بر بات کہی ہے جوہرا دی بیانیا ہے لیکن اس سے بین کرنے بین متنی کا اینالب ولہجہ اور انداز بیان ہے جس نے اس می ندرت بیدا کردی ہے۔

وَقَالُ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحِبُّةُ فَسَلَنَا وأَعُيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ ثَكَلَّ طَبِيبَ سُيِقُنَا إِنَّ اللَّهُ ثَيَا وَلَوْعَا ثَنَ أَهُلُهَا سُيقَنَا إِنَّ اللَّهُ ثَيَا وَلَوْعَا ثَنَ أَهُلُهَا مُنِعُنَا بِهَا مِن جَيْئَةٍ وَذُهُوْبِ یاک کی موت یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے ، دنیا ہیں ہمینہ سے یہ ہونا آباہے کہ موت نے دوست کو دوست سے جدا کر دیا ہے اور آج تک موت کی دوا نلاسش کرنے والوں نے کا میابی حاصل نہیں کی اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ موت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا ، بیخلا وندی کا رنامہ ہے ۔ ہم سے پہلے بھی دنیا موجودتھی ، ابتدا سے آج ہار سے زمان بیسی چلتے ہوئے اس دنیا ہیں آئے وہ سب کے سب بہیں چھتے ہو گئے ہوتے نوات اور اس پر ہاؤس فل ہوتے نوات اور اس پر ہاؤس فل گئے تھا کہ کا بند ہوگیا ہوتا ۔ اور ہم تم اس کی تحقی لگادی جاتی اور دنیا ہیں آئے جانے کا سلسلہ کب کا بند ہوگیا ہوتا ۔ اور ہم تم اس کی تحقی لگادی جاتی اور دنیا ہیں آئے جانے کا سلسلہ کب کا بند ہوگیا ہوتا ۔ اور ہم تم اس کے حس انتظا کو میں آئے والوں کے لئے جگہ خالی کرتی رہی ہے ۔ بیاسی کے سی انتظا کی کا صدف ہے کہ ہم آج اس دنیا ہیں موجود ہیں ۔ اور اس نے ہار سے لئے جگر بنائی ہے ۔ کا صدف ہوت کا سنکرگذار ہونا چا ہیں ۔ قسلی وشقی کا گذنا عقلی انداز متنبی نے اختیار اس لئے موت کا سنکرگذار ہونا چا ہیں ۔ قسلی وشقی کا گذنا عقلی انداز متنبی نے اختیار کیا ہے ۔ ایک مرتب ہیں کہنا ہے ۔

وَلَافَضُلُ فِيهَا لِلنَّحَاعَةِ وَالنَّكَى وَلَا فَضُلُ فِيهَا لِلنَّحَاءَ الْحَاءُ شَعُوبِ وَصَابِرالفَى لَولَا لِقَاءُ شَعُوبِ

موت پین صرف خراب ہی بہلونہ بین بلکداس کے کچھ بہلوا پچھے کھی ہیں۔ محاسن و اوصاف انسانی کی قدرو قبیت سے لئے موت کا وجود ناگز برہے ورز آج انسانی دختائل کمالات سے بہلوکالعدم ہونے اور وہ فضائل و کمالات کی فہرست سے فارج ہوجائے اگرموت موجود نہوتی ، تو نہا در کی بہادری کوئی قابل تعربیت چرج ہوتی ، نو نہا در کی بہادری کوئی قابل تعربیت بہر ہوتی ، نو نہا در کی بہادری کوئی اہمیت رہ حاتی رہوتی ، ناس کے کرموت کا ڈرنہ ہوتو ہرآدمی بہادر بن جانا ، ہرآدمی خوات کا ڈرنہ ہوتو ہرآدمی بہادر بن جانا ، ہرآدمی شکل کو جمیل جانا ، ہرآدمی فیاض بن جانا کیوں کرموت کسی کو قنانہ بن جانا ، ہرآدمی شکل کو جمیل جانا ، ہرآدمی فیاض بن جانا کیوں کرموت کسی کو قنانہ بن کو کا حدان ہے کربہادر کی بہادری فیاض کی فیاضی اور تمام اوصاف انسانی اپنی قدر و کا احدان ہے کربہادر کی بہادری فیاض کی فیاضی اور تمام اوصاف انسانی اپنی قدر و

قبت رکھتے ہیں اور حسب صلاحیت و استغداد آدمی مرانب و مناصب حاصل کر لیتا ہے اور دوسے اس سے سامنے کم رنبررہ جلتے ہیں، اس لئے موت برغم کی کوئی وجہنہ سے۔

اگر بیاک تمهاری نگاہ میں بہت بیش فیمت تھا اور تمهارے ہاتھ سے نکل گیا توتم بیکیوں نہیں سمجھ لینے کہ جس طرح تم روزا نفیمتی سے فیمتی شنے ای فیاضی وسخاوت کی وجسے لیا دیتے ہو، اسی طرح ایک اور قبیتی شنے تم نے لٹادی ہے۔ اسی مرتب میں روزمرہ کے مشا بہتے ہو، اسی کو دیعے بنا ایسے۔

وَلِلُوَاحِلِ اللَّكُورُوبِ مِنْ لَقَوْلُونَ مُسْكُونُ عَزَاءٍ أُوسِكُونُ لُعُوبِ مُسْكُونُ عَزَاءٍ أُوسِكُونُ لُعُوبِ وَكُمُ لَكَ جَلَّا لَمُسْكُولُكِ بِنَ وَجُهُمُ فَلَمُ نَهُ جُرِ فِي إِنَّارِةٍ بِعَثْرُوبِ

کسی کے دل کو کتنا ہی بڑا صدم کیوں نہ بہنچا ہو ، بالا تراسے بھولنا ہی پڑنا ہے ، اب یا تو رہ بیٹ کر تھا کے اور فامون ہوجائے یاصبر سے کام لئے کر پہلے ہی مرطد پراس عاد نہ کو بھول جائے ہر وال ہیں اس کو بھول جائے ۔ اس لئے بعداز خرابی بسیار کیوں ہر وا معنوں کہ موت کتنا بڑا حادث ہے لیکن ان کی یا دہیں کون زندگی بھرونا ہے مہتوں کی صورت بھی نہیں دکھی ، مگرتم نے آنونہ بیں بہائے تواس کے مقابلہ ہیں تو یہ اس سے چھوٹا ہے ، بھر بے جبنی کی کیا وجیسے ؟
اس سے چھوٹا ہے ، بھر بے جبنی کی کیا وجیسے ؟
مذکورہ بالامثالوں سے آپ نے متنبی کی قوت تخییل کی کرشمہ ساز بوں کا ندازہ کرایا

ہوگا کرتعزیت سے پہلور بھی اس کار ہوار قلم بے نکان جلنا ہے۔ اس نے موت و حیات سے کیسے کیسے کیسے رخ ہمارے سامنے بیش کے اورکننی السی حقیقتوں پڑاگلی رکھ کر میں کوان سے روشناس کوایا جنوبی ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی آنکھول سے دیجھتے ہیں لیکن مہمی ان کی گہرائیوں تک نہیں گئے جن کی نشاندھی متنبی کرنا ہے۔

اس لئے متنبی سے مرنبوں میں اگرسوز وگدازی کی ، تاثیر کا فقدان اور درد و کرب کی جھلک نظر نہیں آتی تواس کی قدرتی وجد بہی ہے کہ اس نے مرنبیکم او تعزیبات ریادہ و کھھا ہے کیوں کہ اس نے کہی ایسی تخصیت کا مرتب ہی نہیں انکھا جس کا تعلق خوداس کی ذات سے ہویا اس کے دل و دماع کے جذبات سے ہو ، اس لئے اس نے دل و دماع کے جذبات سے ہو ، اس لئے اس نے دل و دماع ہے جذبات سے ہو ، اس سے کہ کا ماں میں بوری طرح کا ماں ہیں بوری طرح کا ماں ہیں اور کی اس سے ۔

### منتنى بحنيت بحنكار

بجونگاری شاعری سے جہنے کا بدنا داغ ہے اور تنبی نے تواس ہجونگاری بی وہ گل کھلاتے ہیں کہ تہذیب آنکھیں بند کرلین ہے اور شرافت دونوں کا نول بی انگلیاں ڈالیتی ہے۔ منبی نے ہجو سے زہر میں بھے ہوئے خبر کا کام لیا ہے۔ اس نے جس کی سی بجو تھی ہے اس کو اس صر تک پہنچا دیا ہے کہ انتہائی بیعنی انسان کی بھی بر سے دھیت کو ایک بار حجم جھری آہی جائیگی ۔ ضبہ بن بر بالعتبی کی بچواس کی بجو نگاری کا دھیت کو ایک بار حجم جھری آہی جائیگی ۔ ضبہ بن بر گائی ایسی نہیں ہے جواس نے سیسے بر شطر نمونہ ہے ، اس میں کوئی بر رسے بر تر گائی ایسی نہیں ہے جواس نے افظوں میں نہ دی ہو ، یہ بچو ہی بالا شراس کے لئے جان لیوا نابت ہوئی اور ضبہ بن بر یہ کو ایس نے ماموں نے اس زبان ہی کو تراش لیا جس نے اس کی بہن کی آبر و کو نیا ام پر جڑھا دیا تھا اس کی بہن کی آبر و کو نیا ام پر جڑھا دیا تھا اس کی بہن کی آبر و کو نیا ام پر جڑھا دیا تھا اس کی بہن کی آبر و کو نیا اس سے خلا م فلے کو ایک ہے آب وگیا اس بھول نے دور کفن سونا بڑا۔

یرایک طویل ہجائیہ ہے ، اس کے درجون انتعار ایسے ہیں کہ ذیب کا قلم اس کے تکھنے کے وقت خشک ہوجا تا ہے اورا نسانیت ونزافت کی روشناتی اراجانی ہے اور ادب و تہذیب سے چہتے رہر ہا، ہی چھاجاتی ہے ۔ متنی کی فکررسا مذمت کے ایسے ایسے بہلو تلاش کر کے لاتی ہے کہ عام طور پراس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا۔ اس ایسے بہلو تلاش کر کے لاتی ہے کہ عام طور پراس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا۔ اس کو کن تی نئی تنجیب اس کو کن تی تنجیب و نزافت کراہت بالعموم فیشیات اس بہنچا دہتی ہے جس کو زبان پر لاتے ہوئے تہذیب و نزافت کراہت محسوس کرتی ہے۔

کافور کی بچوبین اس نے ایک زور دار نصیبرہ بچابید تھا ہے ، یہ فصیرہ اس کے زور قام کی ایک اچھی مثال ہے۔ اس قصیبرہ بین فخر و مبابات ، تعلی و عزور ، تنبیہات و استعارات کا شا ندار استعال سب بچھ ہے ، روانی برجنگی ادر تساسل اس فصیبرہ کی روح ہے ، وہ سفر کی منزلوں کو شار کر تا ہے ۔ اپنے سفر کی کیفیت ، سفر کے دوران پین آنے والے مناظر ، جنگلوں میں دائیں بائیں نیل گایوں اور برنول کاربوڑ ، ہواؤں کا زور ، فافلہ کی تیزروی کے مناظر کچھاس طرح بین کر تاہیے ، جیسے کر دی بین کر تاہیے ، جیسے پردے بریکے بعدد بگر سے نصوری آجانی ہیں اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ قاری کا تصوری اس قافلہ کا ہم سفرین گیا ہے اور جب آخری سن لیرفا فلہ پہنچیا ہے تو کتے فطری اندان میں کہتا ہے ۔

فَكُمَّا أَخَنَارَ كُونَا الْرِمِنَا الْرِمِنَا وَالْعُلَىٰ حَ فَوْقَ مَسْكَارِمِنَا وَالْعُلَىٰ حَ فَوْقَ مَسْكَارِمِنَا وَالْعُلَىٰ وَبِنْنَا فَقَرِّلُ أَسْبَافَسَنَا وَمِنْ الْعَلَىٰ وَنِيسَا فَالْعِلَىٰ وَنِيسَا مِن دِمَاءِ الْعِلَىٰ فَا وَنِيسَاحِهَا مِن دِمَاءِ الْعِلَىٰ فَي وَنِيسَاحِها مِن دِمَاءِ الْعِلَىٰ فَي وَنِيسَاحِها مِن دِمَاءِ الْعِلَىٰ فَي وَنِيسَاحِها مِن دِمَاءِ الْعِلَىٰ فَي الْعَلَىٰ فَي الْعِلَىٰ فَي الْعِلْمُ فَي الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمِيْ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمِيْ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمِ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْعِلِى فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ فَيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ فَالْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِ

اورجب ہم منزل پر پہنچے تو وہاں اونٹوں کو مجھاکر انزاستے اور ہاتھوں سے نیزوں کورمین میں گار کو کھر اکر دیا تاکہ دیکھنے والے دورہی سے مجھ جا نمب کر میہاں مہادروں اور بڑے لوگوں کا فافل خبر زن ہے ، رامسنز میں دشمنوں سے مفایل میں دشمنوں کی گرد نمب ارا اکر نون آلودہ تلواریں جو میان میں رکھ لیگئ تھیں ، جب قیام کے بعداطبینان ہوا اور ابین ساما نوں کی طرف دصیان گیا تو نلواروں کو میا نوں سے کھینے کھینے کھینے کرہم نے پہلے ان کو جوم چوم لیا کہ انھوں نے مقابلہ میں کتنی ذمہ داری کا نبوت دیا ، بھروہ چوں کر خون میں سے بیت تھیں توہم میں کاہر آدمی اپنی اپنی تلوار لے کر زمین پررگر رگر کوصاف تون میں لگ گیا اوراس میں ہم نے ساری رات بتادی ۔ برخصیک عربی فرمزاح کی عکامی ہے اور کتنی نیچرل اور فطری منظر نگاری ہے ، اپن اولوالعزی جرات و بہادری کے اظہار کا کتنا بلند آ ہنگ بیرایہ بیان اختیار کیا ہے ۔

وَمَنْ يَكُ قَالَبُ كُفَا مِنْ لَكُ لَكُ لَكُ الْمِنْ لَكُ لَكُ الْمُعَالَّى الْمُنْ كُلُكُ الْمُعَالِدُ فَلَبَ الْمُنْفَى إِلَى الْعِلْمِدِ فَلَا مِنْ الْمُنْفَى إِلَى الْعِلْمِدِ فَلَا مَا الْمُنْفَى إِلَى الْعِلْمِدِ فَلَا الْعِلْمِدِ فَلَا مَا اللّهِ عَلَى الْعِلْمِدِ فَلَا مِنْ اللّهِ عَلَى الْعِلْمِدِ فَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مبی مبید کرسید اکون ہے ، عظرت و فضیات ماصل کرنے کے ملسلیں راست کی مشکلات و مصابب سنے گئیرانے والے ہم اوگ جین ہیں۔ ہماری شرافت و خلرت کی راہ میں اگر شدا کہ و مصابب بھی آجا ہیں توہم ایک بار ان کا بھی کا پر جیسب کرر دکھ دیں گے۔

اس کے بعدول اورعفل کے باہمی ربط کو ضروری قرار دیتے ہوئے کا وعدہ فرکرچیش اے جس نے سنبی سے جاگیر دینے باکسی ریاست کا والی بنانے کا وعدہ کیا تھا پھروہ اپنے وعدے سے مرکبا اور منبی نے برہم ہوکر مصر چیوٹر دیا منبی اس پرغشتی آبار تا ہے اور وہ طرز بیان اختیار کرتا ہے کہ سننے والے کے ہوٹوں پر سے افتیار بیشی آجاتی ہوئی سے بارے میں کہاگیا ہے اس کا سب نفیدنا غدہ کی سے افتی ہوئی ہمی ترم میں آنے جانے والے غلاموں کو فقی من جائے گا ، کا فورغلام نھا اور شاہی حرم میں آنے جانے والے غلاموں کو فقی می ترم میں تھا ، خوبی قلم می اس کو فقی میں تارہ موانہ میں آجا سکیس کا فور بھی اس طرح کو فقی کر دیا جا تا تھا ، خوبی قسمت سے اس کو تحت شاہی حاصل ہوگیا ۔ اب تنبی کی زبانی سنب کو فلاموں میں تھا ، خوبی قسمت سے اس کو تحت شاہی حاصل ہوگیا ۔ اب تنبی کی زبانی سنب کو فلاموں میں تھا ، خوبی قسمت سے اس کو تحت شاہی حاصل ہوگیا ۔ اب تنبی کی زبانی سنب کو فلاموں میں تھا ، خوبی قسمت شاہی حاصل ہوگیا ۔ اب تنبی کی زبانی سنب کو فلاموں میں تھا ، خوبی قسمت کے فلاموں میں تھا ہوں کو تو تسان کی تاریخ کے خوبی قسمت کے فلاموں میں تو تاریخ کے خوبی قسمت کے فلاموں میں تھا ہیں کہ کیا ہوں کی کا سید کی تاریخ کی کی کو تاریخ کی کو تاریخ کے خوبی قسمت کے خوبی تاریخ کی کو تاریخ کی کا خوبی کی کو تاریخ ک

خَلَبًّا انْتَهَيْنَا إِلَىٰ عَفَٰلِم مَا يَنُ النُّهِىٰ مُلَّهَا فِالخُمِىٰ مَا يَنُ النُّهِىٰ مُلَّهَا فِالخُمِىٰ

لین جب کا فور کی ملاقات سے پہلے میں بہتم اتھا کہ آدمی کی عقل سرمیں ہوتی ہے لین جب کا فور کو دیجھا تو مجھے یہ خیال بدلنا پڑا کبوں کہ اس کاسرموجود ہے۔ مگراس میں عقل نہیں ہے ، جب کہ مجھے نے خیال کے مطابق عقل کے رہنے کی جگریہی ہے جب مرموجود اور عقل نہیں ملی تواس کی تلاش ہوئی تو بہتہ چلا کوعقل خصیہ میں رہتی ہے اس لئے اس کے ساتھ عقل نکل گئی ہے۔ اور کا فور کا خصیہ چوں کہ نکال دیا گیا ہے اس لئے اس کے ساتھ عقل نکل گئی ہے۔ اس کی شکل وصورت کی بھیانات تصویر دکھا آئے اس کے موسل کی جواس کے حسب و نسب ، اس کی شکل وصورت کی بھیانات تصویر دکھا آئے اس کے موسل کی واس سے جم کا نصف حصہ کہنا پھرلوگوں کا اس کریہ للنظر بھرین کا کے کلو نے انسان کو چودھویں کا چا نہ کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تکھنا بدہین کا اس کے موسل کی خوا نداز میں تکھنا اس کے موسل کا حال کے کلو نے انسان کو چودھویں کا جا نہ کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تکھنا اس کے موسل کا حال کی انسان کو چودھویں کا جا نہ کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تکھنا اس کے موسل کا حال کی انسان کو جودھویں کا جا تھا کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تکھنا کو اس کے موسل کا جا تھا کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تکھنا کی موسل کی تعمل کو اس کے موسل کا جا تھا تھا کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تکھنا کی اس کی تعمل کی تعمل کی تعمل کو کے انسان کو چودھویں کا جا تھا کی کھیا گئی کی تعمل کو کے انسان کو چودھویں کا جا تھا تھا کہنا ، استے مضحکہ خرا نداز میں تعمل کے دیا تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کے دیا تعمل کی تعمل کیا کے دیا تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کے دیا تعمل کی تعم

برہدئین کا نے کلوئے انسان کو چودھوبی کا جا تداہنا ، اسے مستحد مرا تدائی کھی سے کہ شخیرہ سے ہونٹوں بڑسکرام شاہی جاتی ہے۔
جو کہ بخیرہ سے بنجیرہ ادمی کے ہونٹوں بڑسکرام شاہی جاتی ہوئی سی کا لی دی ادرنطفہ ناتھین قاضی ذہبی کی ہجو میں سب سے پہلے اس نے ایک موٹی سی کا لی دی ادرنطفہ ناتھین کہا۔ بھران سے لفن ذہبی کے لفظ سے فائدہ اٹھا نے ہوئے اس نے انکھا کہ فاضی میں ان سے لفظ ان سرمفہ می کو مدنظ رکھ کر دیاگیا ہے کیوں کہ اس کی عفل میں سرمفہ می کو مدنظ رکھ کر دیاگیا ہے کیوں کہ اس کی عفل

اس کم حاقت نے دلایا ہے۔

اسحاق بن كيغلغ كى مجويس جونصيره لكها ہے اس ميں اس كے خبل كى يروازنے

طرح طرح محيوب الماش كتة بير وه لكمنا ب-

صِفُرًا مِنَ البَّسِ مَمْلُوءًامِنَ النَّوْتِ

میں تواس کو ہمیند بلادم کا بندر ہی مجھنارہا ، بندروں جیسی خفیف الحرکائی جہنے بر درابھی آثار مردانگی نہیں ، اس کی حاقت اور بے وقوفی کو نابت کرنے سے لئے اس کی تخبیل نے ایک نیاراستداختیارکیا ہے اور اس کونفرن انگیزاورگھناؤنا بنانے سے لئے بھی ایک نیابہلوڈھونڈنکالاہے۔ انکھناہے۔ سے لئے بھی ایک نیابہلوڈھونڈنکالاہے۔ انکھناہے۔

تَنْ تَعْرِقُ الْكُفُّ فَوْدَيْمِ وَمُتَكِبَم

وَتُكْنَسِى منه بِرَجْجُ الْجَوْرُبِ الْعَرِقِ

اس کار اتنا چوٹا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو چبب لگائے تواس کی ہم جھبلی اس کے پورے سے دونوں کنبٹنیوں سمیت اور کندھے پر سکب وقت پڑے گا بین ایک ہی متعبلی میں سب مجھ آجائے گا اور مجروہ بربودار اتنا ہے کہ چبیت مار نے والے کی ہم تعبلی میں اس سے لیجید نکی بربودار ہوجائے گی سر کے چھوٹے ہمنے بی میں اس کے لیسبنہ کی بربوسے ایک دم بدبودار ہوجائے گی سر کے چھوٹے ہونے کی مرح حقالی اور برن کی بربوسے اس کے دنی الطبع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

کافور سے چوں کر بہت برہم ہے اس لئے کئی ہجائیہ لیکھے ہیں، ایک قصیرہ میں وہ جس تنظیم سے دماغ ہیں آسکتی ہے۔ بیعلوم ہے کہ میں وہ جس تنظیم سے دماغ ہیں آسکتی ہے۔ بیعلوم ہے کہ کافور خصی ہے اور جس میں توت مردانگی ختم ہوجاتی ہے اس میں زنا نہ صفات بریدا ہوجاتی ہیں۔ اب سنتے متنبی کا فور سے بار سے ہی کہتا ہے۔

لاشی اضبح من فحل لم ذکر تقوده اما لیس لم رحم

کافورصرکا بادشاہ ہے ، متنبی مصروالوں کوشرم وغیث دلا۔ نے ہوئے کہا ہے کہاس سے برنر بات اور کیا ہوسکتی ہے کہ ایسے نوجوان جن سے پاس آل تناسل موجود ہے ان کیکیل ایسی لونڈی سے باتھ میں ہوجی ہے اس بچہ دانی بھی نہیں ہے۔ کافور کوالیں عورت کہنا جس کی بچہ دانی نہیں ہے اور مصروالوں کوفوت رجولیت سے بھر بورجوان قرار دسے کران کی مردانگی کو غیث دلا تا ہے کہ جب تم بھر پورمرد ہو تولونڈی بھی ایسی رکھوجو کارآمد ہو۔

متنى كوصرف اننى مى بات كہنى ہے كرمصروا لے كافور كا تعاون كركے إى فوت

کابے کل استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی قوت متخیلہ نے کیبی تننبیہ ڈھوٹرھی ہے اور اس کو اس نے کس لب ولہجہ ہیں پین کیا ہے۔ یہ اس کی بچوٹگاری ہیل نتہا لیندی کی دلیل ہے۔

ندگوره بالامتنالول سے اندازه کیاجا سکتاہے۔ ایک قادرالکلام شاعرض صفت سخن کی جانب رہوارتخیل کی باگ ہو طبیعے گا اس میں دہ اپنی انترادیت کوبرقرار دکھے لے گا ایک میں نون نون میں انداز میں نوند کی باک میں دہ ایک اس میں دہ اپنی انتراد بیت کوبرقرار دکھے لے گا

ليكن بيضرورى نهيس كربيا نفراديت فابل فعريف يحيى مور

شاعری اگرذمن کرتب بازیوں کانام نہیں ہے توہم متنبی کے فصائر ہجا تب کو اس کی شاعری کے چہستے کا بدنیا داغ کے بغیرنہیں رہ سکتے۔ ابتدال کی بیت سطے پر انرآنا، مندبس جو کچه آتے اسے اگل دینا شاعری نہیں، شاعری سے نام برابین زاج اورطبيعت كى بستى كامظامره اورتهذيب وتنرافت كونيلام يرجرها دبناسم وآخرانان افدار مجى كو في معنى ركھتے ہيں۔ نہذيب وسرافت كيجي كيجه تقاضے ہيں۔ بازاري تنہدا كالب ولهجرافنياركرنا ، كندي سے كندي الفاظكوية كلف زبان يرلانا فن تهبي فن کی توہین ہے۔ مانا کہ شاعری زہرونصوف کی کوئی شاخ نہیں ، شاعری اخلافیتا كى پېغېربن كرنهيس آئى ہے۔ليكن بە تومسلم حفيفنت ہے كەبدا نسانى كمالات كى يقيناً أيك شاخ ہے۔ اور انسانيت كاكمال انسانيت وسرافت ہى ہے دائرے ہي رہ كر حاصل کیاجا سکتاہے۔ اس لیے متنبی کا برجرم قابل معافی نہیں ہے۔ ضبہ بن بزید اور کا فور کی بعض ہجو میں دہ شرافت و انسا بنت کی ببت نزین سطے پر ہمیں نظراً تاہے۔ ہم اس کی کسی حال میں تعربھت نہیں کرسکتے۔ ہم آرط سے نام برانسانیت کوشاہع عام پرننگا کھڑا کردیے نے خاتن نہیں ہیں۔ اس کتے ہجونگاری متنی کے کمال فن کی دليل نهيس بلكداس كى شاعرى كاسب مع قبيح اور بدمنظر بيدر م اكراس معجوعه کلام سنے بہ اشعار نکال دیدے گئے ہوئے تو بیٹنی ، اس سے فن اور اس کی نشاعری محص مين كبيس بهتر موا مونا

یجی بات نوبیدے کمتنبی کے مجوعة کلام کی از سرفونز تیب کی ضرورت ہے۔

اس کے بچین سے کلام بیں کوئی جان نہیں۔ ای طرح اس کے بہت سے فی البدیمہ اسعاد بیں کوئی فنی خوبی نہیں لیکن بیسب اس کے دیوان بیں شامل ہیں اور انفان سے بہی ہمارے مدارس میں داخل تصاب ہے ، جب کراس کے بہترین فصائد جو آخر دیوان میں ہیں ، وہ کہیں نہیں بڑھا ہے جاتے۔ اس طرح متنبی کی بہترین لوگا نظرانداز ہوجاتی ہے۔

## منتنى برحيتين قصيره نكار

قصیده وه صنف سخن ہے جومتنی کی فکرفلک بیبا کی خاص جولائگاہ ہے یونی ادب کی تاریخ بیں جب بھی فصیدہ نگاروں کی فہرست برنب کی جائیگی تومتنی کا نام سرفہرست ہوگا۔ جب اس کے تام قصا کہ کا مطالعہ کیا جا تاہے تو اس کی جبرت انگیز قدت متحبلہ کا معترف ہونا پڑتا ہے۔ اس نے بے شار فصا کہ لیکھ بین اور آبی ایک بات کوسوسوطرح پین کیا ہے۔ اور ہرجگہ اس کی طرنہ ادا نے ایک ندرت پبدا ایک بات کوسوسوطرح پین کیا ہے۔ اور ہرجگہ اس کی طرنہ ادا نے ایک ندرت پبدا کردی ہے۔ قصا کہ نے معدوح کی معرکہ آرائی ، نشکرتنی ، شبخوں مارنا ، فوجوں کی قیادت کردی ہے۔ اور ہرجگہ ایس کی طرنہ ادا نے ایک ندرت پرانا ، کردی ہے۔ قصا کہ نے معدوح کی معرکہ آرائی ، نشر اندازی ، نشانہ بازی کا ذکر موتا ہے اور ہرجگہ متنبی ایک نیا پرایہ بیان اختیار کرتا ہے ۔ نشیبہات و تمثیلات کو تبھی نہیں دہرانا ، مرجگہ متنبی ایک نیا پرانا ، ایک نیا نداز و بیان سامنے آتا ہے۔

تنبیب، گریز، اوصاف محاس اور دعائر ایک مکل فصیده کے اجزار نرکبی ہیں۔ تنبیب بریز، اوصاف محاس اور دعائر ایک مکل فصیده کے اجزار نرکبی ہیں۔ تنبیب بیجہ محت کے جائے ہیں متنبی کا تنبیب بالعموم ایک مرصع اور مسل عزل بن جاتی ہے۔ بہ تنبیب مجھی محتصر اور کبھی طویل بن جاتی ہے۔ بہ تنبیب کبھی محتصر اور کبھی طویل بن جاتی ہے جول کرعزل کی بحث بین تنبیب ہی سے متالیس پیش کی گئی ہیں۔ اس لئے متنبی کی تنبیب کے لئے رمتالیس کا فی ہیں۔

تكريز

تصیده کی ابتدار میں ممدوح سے غیرتعلق اشعار ہوتے ہیں۔ جوبالعموم غزل کے اشعار ہوتے ہیں۔ عشق ومجت کے اشعار کھتے لکھتے اصل مدح کی طوب رجوع کیا جاتا ہے۔ جس شعر سے روئے سخن مدح کی جانب کچر عاباً ہے ، اس کو گریز یا علص کہتے ہیں۔ بیشاع کا کمال نن ہے کہ وہ قاری کو احساس نہ ہونے دے کہ اب معلوم مدح شروع کی جارہی ہے اور بات ایسے فطری انداز ہیں شدر ع ہوجائے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ قصد ابات کارخ بدلاجارہا ہے۔ ایسا محسوس ہو کہ بات ہیں بات کلی جی آرہی ہے اور کلام کا تسلسل باتی رہے۔ شاع جننا ہی با کمال ہوگا۔ اس کی گریز کا شعر درمیان ذہن کو چھٹکا نہیں گئے دے گا کہ بات کا تشیب اور مدح سے درمیان ذہن کو چھٹکا نہیں گئے دے گا کہ بات کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے اور قدر سے شعم کرنزی بات شروع کی جارہی ہے۔ مشنی کی گریز اکثر اس معیار پر پوری انزتی ہے۔ اس کی گریز اکثر اس معیار پر پوری انزتی ہے۔ اس کی گریز اکثر اس معیار پر پوری انزتی ہے۔ اس کی گریز اکثر اس معیار پر پوری انزتی ہے۔ اس کی گریز اکثر اس معیار پر پوری انزتی ہے۔ اس کی گریز اکثر اس معیار پر پوری انزتی ہے۔ ایک تصیدہ ہیں لکھتا ہے۔ ایک تصیدہ ہیں لکھتا ہے۔

مَرَّت بِنَابَيْنَ يِترْبِها فَقُلْتَ لَهَا مِنْ أَبِنَ جَانَسَ هِذَا لِثَادِنَ الْعُهَا وَاسْتَضَحَلَتُ ثُمَّ قَاأَتُ كَالْعِيثِ بَرِيُ وَاسْتَضَحَلَتُ ثُمَّ قَاأَتُ كَالْعِيثِ بَرِيُ وَاسْتَضَحَلَتُ ثُمَّ قَاأَتُ كَالْمُعِيثِ بَرِيُ

عبوبانی سہیلیوں سے ساتھ مسیلی ہیں سے گزری توبی نے اس کوچھ طرفے کی فرق سے کہا کہ یہ ہرف عورتوں میں کیسے شامل ہوگئی ہے ، تووہ کھلکھلاکر مہنس بڑی کہ تن موٹی بات بھی تمعاری سمجھ بین نہیں آئی اور کہا کہ جیسے مغیب جنگل کا مشیر جھا جا ناہے لیکن نسب میں وہ بنوعجل میں سے ہے۔ مجوبہ سے جواب ہی سے ممدوح کی مناب میں افعالی ہے۔ اور ایک توازن کے ساتھ ہے۔

حیت ذرگی کا اظہار مجرعربی عورتوں میں ہرنی کے شامل ہونے کی چیر مجروب کا ہنس دینا اور اس کا جواب اور مجروبیں سے ممدوح کا ذکر عشق و محبت کی آباد ہز چیر کے ذکر سے لذت اندوزی ابھی ختم نہیں ہوتی کہ مدح کا آغاز ہوگیا اور ممدوح کا ذکراتی قدرتی رفتار سے آیا ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شاعر مدح شروع کرنا چاہتا ہے۔

متنى أيك اورقصيره من تشبيب ختم كرت موت لكمنا به - كان سهار اللهبل بعشق مقلتى فبينها في سحل هجريانا وصل فبينها في سحل هجريانا وصل احب التى في البلامن امشاب واشكوالى من لا يصاب لم شكل

یعن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ رات کی بیداری میری آنکھوں پرعاش ہے ، جب
جھیں اور مجبوبہ کے درمیان فران کی گھڑی آجاتی ہے توبیداری اور آنکھوں ہی
دصال کاوفت آجا آہے۔ بعن شب ہجریس نمیر میری آنکھوں سے دور موجا نہہ
پھر کہا ہے کہ میں ایسی مجبوبہ سے مجبت کرتا ہوں جو چود صوبی رات کے جاند سے
کی باتوں میں مشابہ ہے لیکن مجبوبہ سے جوروستم کی شکابت میں اس تحض سے کرتا
ہوں جس کی تو فی نظیراور مثال نہیں ہے بعن معروح سے میں اپنے اوپر ہونے والے
جوروستم کی شکابت کرتا ہوں۔ مجبوب کی مثال اور نظیر تو چو دھوبی رات کا جاند ہے۔
جس سے وہ کئی چیزوں میں مثابہ ہے۔ لیکن میرا معدوح ایسا ہے کہ اس کی کوئی
منال اور نظیری نہیں سے۔ پہلا مصرع خالص خزل کا ہے اور دوسرا مصرع خالص
مدے کا لیکن دونوں مصرعوں کا باہمی ربط ایسا ہے کہ دونوں کو علا صدہ نہیں کیا جاسکتا

اسی طرح بدربن مجار کی مدح بین جوفصیبره لکھا ہے اس بس گریز سے دو شعر قابل ساعت ہیں ، وہ کہنا ہے۔ حلى الحيان من الغرافي هجن لى
يوم الفراق صيابة وغليلا
حدى بنم من الفواتل غيرها
بدر ابن عمار بن السماعيلا
الفارج ألكوب العظام بمثلها
والتارك الماك العزير ذليلا

زین و آرائش سے بے نیاز حیدوں کی نگاہوں نے فراق کے دنول می شق و مجت کی آگ کو اور بھر کا دیا ہے ، یہ وہ فاتل نگاہیں ہیں کہ ان کے مفتول کو بربن عمار بن اساعیل بھی بچانے سے مجبور ہے ، حالاں کہ مدوح بڑی سے بڑی حینتوں کو دور کر دیتا ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی بہادری و شجاعت کی وجسے شکست دیتا ہے اور ذلیل کر کے جبوڑ دیتا ہے لیکن حبیوں کی یہ قاتل نگاہیں اننی طاقتور ہیں کہ وہ بھی ان سے سامنے بے لبس ہوجاتی ہیں۔ عزل سے مدح اس طرح می ہوئی ہے کرد دنوں کو الگ نہیں کیا جاسکتا،

مننی کی اکثر گریزی اسی طرح نے ساختہ اور برمحل ہیں ،اور بات ہیں بات پیدا کرے روئے سخن غیر محسوس طور پر مدح کی طرف موٹر دینا ہے اور قاری بہ سو پرج نہیں پاتا کہ اب مدح وستا تن سنسر دع ہونے والی ہے کیوں کر دواد محبت سے سی پہلو کو ممدوح کی مدح سے کسی پہلو سے جوڑ کرسلسلہ کا کام کو مربوط کر دیتا ہے اور یہی گریز کی سیسے بڑی خوبی ہے اور تنبی کواس میں کمال حاصل ہے۔

ميالغه آراني

مدحید شاعری کی ساری عمارت مبالغد آرائی کی اینٹوں سے تعمیر ہونی ہے اگر قصا کدمد حیہ سے مبالغہ کو نکال دیاجائے نوشاعری کا سالارنگ وروعن المجانبگا۔ قصیدہ مرحبہ سے حیم میں مبالغہ آرائی کا خون اگر روال دوال ہے تواس کے خارفال میں آب و تاب اور تازگی و شادابی بانی ہے۔ اگراس سے مبالغ کاعضر مبا موجائے توقصیرہ جسد ہے روح سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتا۔

عربی شاعری میں قصیرہ نگاروں سے مدورے نے بچھ محصوص اوصا ف ہیں۔
جن کومرکزی اور بنیادی چننیت حاصل ہے۔ شخاعت ومردانگی، فیاضی وسخاوت
تدبر وفراست، زندگی سے بہی بین بہلو ہیں۔ جن کوسوسوط رح سے بیان کیا جاتا
ہے۔ ان کومبالغوں سے برلگا کر تربا تک بہنجا دیاجا تا ہے۔ متنبی بلامبالغہ اس منف سخن کا باد شاہ ہے۔ اس نے زندگی سے ہر ہر بہلو ہیں مبالغہ آرائی کے وہ
کرشے دکھائے ہیں کاس کی قوت نخیل کی داد دید بغیر نہیں رہاجا تا۔

مدوح کی زندگیمی دومفین ہیں ، دونوں متضاد ہیں لیک ایک ادشاہ کے
دونوں ہیں امتراح اور توازن مروری ہے۔ بہلی بات بہ ہے کہ وہ توش اطان
اور شیر بی زبان ہو ، اس کی باتوں میں اس کی گفتگو ہیں طلات ہو جو دوسے اللہ ان
کے دل کو موہ لے اور جو بھی اس سے ملے اس کی تعریف بیل رطب اللہ ان
ہوجلہ کے ۔ دوسے ری بات یہ ہے کہ اگر شمن اس سے شمنی کا اظہار کرے تواس کا
جواب بھی اتنی ہی تلخی سے دیا جائے تاکہ اس کی جرآت نہ بڑھ سکے ۔ اگر کوئی والی و
حاکم صرف رحم و مروبت ہی کا پسیکر بن جائے تواس کی حکومت چند دن بھی نہیں جل
طائم صرف رحم و مروبت ہی کا پسیکر بن جائے تواس کی حکومت چند دن بھی نہیں جل
اور نہ دلول میں قدر دو منزلت ہوگی اور نہ کوئی اس کی حکومت کا دل سے و فادار
اور نہ دلول میں قدر دو منزلت ہوگی اور نہ کوئی اس کی حکومت کا دل سے و فادار
ہوگا، اس لئے ایک باد شاہ کی زندگی ہیں دونوں وصفوں کا توازن کے ساتھ
ہونا ضرور ی ہے ، منبی کے ممدوح بیں بھی یہ دونوں وصفوں کا توازن کے ساتھ
ہونا ضرور ی ہے ، منبی کے ممدوح بیں بھی یہ دونوں وصفوں کا توازن کے ساتھ

تَحلُومَ لَ اقَتُ حَتَى إِذَا غَضِبا حَالَتَ فَالْعِي مَا شُرِيا

وه فطرتاً نها بنت سنير بن اخلاق ب نيكن جب اس كوغصر آجات نوب فطرت

ایک دا بدل جاتی ہے اور اس کی شیر بن البی کلی بیں بدل جاتی کو اس کا خیکا ایک قطرہ بھی ہمندر بیں شیک جاتے تو وہ اتناکڑوا اور تلخ ہوجائے کر زبان پر نہ رکھا جاسکے ، مشیر بی و تلخی کا تقابل ، بھرایک غیر مادی شے کو مادی شکل قرار دسے کر اس کی تلخی جو اس کے ایک قطر ہے بیں ہے لی و دق سمندر میں شیک جانے سے وہ کر واہر ش بیدا ہوجائے کہ پوراسمندراتنا تلخ ہوجائے کے زبان پراسکا جانے در بھا جاسے کہ بھر یہ ایک قطرہ جس مجوعہ سے نکل کر آیا ہے اس ذخہ بدو کی کر واہر ش کا کیا عالم ہوگا یہ سوچا نہیں جاسکتا ۔

مدوح کی حکومت کا نظم ونسق اتنامنتیکم ہے کہ اس کی حدود حکومت ہیں اس کی مرصنی کے بغیرایک برتا بھی نہیں ہل سکتا بہاں تک کہ آسمانی سیارول برجھا ہی گا

مكم چلناسه. ده كهناسه.

ولانجاوِزُهاشَمسَ اذاشَرَهَتُ إِلَّا وَمِن كُمَا إِذِنَّ بِتَعْبُرِيْبِ

مدوح کی حکومت میں جب سورج طلوع ہوتا ہے نواس کومدوح کے ہم ابر دے اشارے برجلنا بڑنا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیرنہ آگے بڑھ سکتا ہے اور ناین جگہ سے جنبین کرسکتا ہے ، اگر وہ غوب ہونا جا ہتا ہے تواسے بہلے مرج سابان جگہ اسے جنبین کرسکتا ہے ، اگر وہ غوب ہونا جا ہتا ہے تواسے بہلے مرج سکتا سے اجازت لینی بڑی ہے ، مدوح کی اجازت کے بعد ہی وہ غوب ہوسکتا ہے۔ اس کی حکومت ہوا وس بھی ہے ، اگر ہوا اس کے دائرہ حکومت بین قدم رکھتی ہے ، اگر ہوا اس کے دائرہ حکومت بین قدم رکھتی ہے ، اگر ہوا اس کے دائرہ حکومت بین قدم رکھتی ہے ۔ اگر ہوا اس کے دائرہ حکومت بین قدم رکھتی ہوئی فدم رکھتی ہے ۔

اذا أَتَنَهُا الرِّعَاجُ السَّلَابُ مِن بَلَكِ وَ انْتُنْ مُ الْمِالِمَا اللَّهِ مِن بَلَكِ

دوسے شہروں میں ہوا جاہے جنی بھی جورخی جلی ہولیکن جب ممدوح کی حکومت میں داخل ہوگئی تواب اس کو سبدسے درخ بر تر نزیب اور سلبقہ ہی سے جلنا برانا ہے، اس کی مجال نہیں کروہ ابتارخ وائیں بائیں موڑسے جب اگروہ دوسیے شہروں مِي كُرِقَ آنَ ہے۔ مدوح كے بلندعزم واراده كاعالم بہدے كر بَوْجِي النَّجُومَ بِعَبِنَى مَن بُحَاوِلَها كَانَهُا سَلَبُ فَي عَبْنِ مَسلُوبِ

جب کسی آدمی سے ہاتھ سے کوئی چیز زبردستی چین لی جائی ہے توجب تک دہ چیزاس کی نگاہوں سے سامنے رمہی ہے اسے حاصل کرنے کی ہر مکن کو مشت کرتا ہے کبول کراس کو وہ اپی چیز سمجھتا ہے اور اسے اسی نگاہ سے دیجھتا ہے کہ بین اس کو حاصل کر سے رہوں گا، بالکل اسی خص کی طرح ممدوح ستارول کو دیجھتا ہے جیسے کسی خص نے ان ستارول کو اس سے ہانموں سے چھین کرآسمان پردکھ دیا ہے۔ چول کراس کا مال ہے اس سے اس کو وابس لینے کے ارادہ سے اس کی طرف دیجھتا ہے اور وہ بجھتا ہے کہ بین اس بلندی پر جاکرا سمان سے ان ستارول کو چھین سکتا ہول۔

### فرق مرانب

مدوح کی تعربیب اگراس سے باپ کوکم رنبہ دیاجائے توبر ایک بزمانھ ہوگ اور اگر ممدوح سے باپ سے رنبہ کواعلی وار فع دکھایا جائے تواس سے مدح کی تنفیص ہوئی ہے اور ساری مدح کرکری ہوجانی ہے کر بیٹے نے باپ سے مقام و مرنبہ سے نیچے انزکر کام کیا کہ یہ ایک نازک ترین پہلو ہے ، متنی اس سے کس طرح عہدہ برا ہونا ہے اور فرف مرانب کو سی خوب صورت انداز میں بین کرنا ہے ؟ یہ قابل غور ہے ۔ ہرا بک کا درجہ بھی اپنی جگر فراد رہے اور ان دو نوں کی عقلت سال کا بہا و بھی دی تھیں ۔

ارى القدرابن الشمس فلابس لعلى رويد ك- تى يلبس الشعر الدرا

مين سورج سے بيٹے جاندكود مكيدر اول كراس نے عظمت ورفعت كالباس زيب نن

کرلیا ہے اور ابھی کیا دیجھاہے، ذرار خساروں پرسبزہ خطانمودار ہونے دو بھاس کے فضل و کمال کو دیجھا، شعریس باپ کوسورج اور بیٹے کو چاند کہا گیا۔ ہے۔ بیعلی ہے کہ چاند ہیں روشنی سورج ہی سے آتی ہے۔ بیٹے ہیں بھی تہذیب و شرافت فضل کمالات باپ ہی کے ذریعے آتے ہیں ، بھر چاند و سورج اپنی آب د تاب ، روشنی ، رفعت معظمت کے لحاظ سے ابنا اپنا مقام رکھتے ہیں اور چاند کی حبثیت مستفید ہوئے کے لحاظ سے سورج سے کم بھی ہے۔ اور ظاہر سے کہ بیٹے سے باب کا درجہ ایک کو نہ بلند ہی دکھانا انسانی اخلاقیا تے کے بین مطابق ہے۔ اس طرح دونوں کی عظمت بھی نایاں ہے اور فرق مرانب بھی نظرانداز نہیں ہوا۔

يسنى اور ملندى

فرن من تعرب العلباء عمرها

بعن اگرج اس کی اصل بنونعلب سے ہے لیکن جونٹراب میں بات ہے وہ انگور میں ہان ان ہے وہ انگور میں ہان ان منزاب کی اصل انگور ہے ۔ لیکن انگور سے نشراب کی کیف آفر بینیوں اور اس سے حال موسف خال میں نشاط وسرود کا کیا جوڑ ؟ انگور صرف غذا کے کام آنا ہے لیکن اسی انگور سے

بنی ہوئی نٹراب کا ایک جرعہ رنگین سجیے نوجودہ طبق روسن موجانے ہیں۔ نٹراب سے كيف ونناط، مرورانكبري ومسرت خيري كے مفابلے ميں انگوركى كيا حفيقت ہے۔ نیکن بہرحال ننراب کی اصل انگور ہی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے تھیاک کہاہے۔ مغال که دانه انگور آب می سازنر

سنناره می شکسند آفاب می سیار ند

انگور کی حیثیت ستاروں کی ہے توسراب کی حیثیت سورج کی ہے اسی طرح مدوح كاخاندان اكرفابل ذكرنهين تواس مدوح كى ذات بركوني ازنهس بطنا ہے، اس کاخود ابنامقام ہے۔

مدوح کی شجاعت و بها دری ، شمشیرزنی ، نیزه بازی ، نیراندازی ، ننوحات و غارت گری کومسیکرول اور مزادول اسلوب سے بیان کرنا ہے اور مرفصیدہ میں ہارے سامن تنبيهات وتمنيلات كے نفرنے ذخير بين كرنا ہے اوراس كى قوت كبل بان سے ایسے بہاونکالتی ہے کراس کا برفصبیرہ ابن انفراد بن وامنیار کانا مکار بن جانام اس طرح ممدوح كى سخاوت وفياصى كا ذكر سرفصيده بسي دور برهكاس كا اسلوب، طرزبیان ، تشبید و تمشیل حدا گاند سے اور برحگه حدت طرازی نے مفہوم و معانی کئی دنیا ہمارسے سامنے کردی ہے تنبی نے ان دونوں عنوانوں بریضنے ہرایہ بیان اختیار کتے ہیں۔ اگران کا نمونہ بیش کیا جائے تواس کا بورا دبوان ہی نفل کرنا براے گا كيول كهرقصبيره من تجاعت وبسالت .سخاوت وفياضى كامضمون ضرودسيع - اود مرایک جدت اورمرصع کاری کا نادر نمونہ ہے اس لئے نفصیل کے لیے اس کے د بوان کا مطالعه کیاجائے۔ میں دونون صمونوں کی ایک ایک مثال براکتفا کرنا ہوں۔ وشمنون مصمقابله اوربها درى كى انتهابه ب كداب دشمن كيصفون ب مدوح كانام لبناكاني بها اوران كي نلوار بي نشمنول سيخون كي انني عادي مويكي بيركراب المحيس

علانے کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی۔ وہ کہا ہے۔ بعثوا الرعب فی قلوب الاعادی فکان القبال قبل المت لاقی ویت کاد الظبی الماعود دھا تنفضی نفسہا الی الاعتاق

انھوں نے مبدان جنگ بی جانے سے پہلے اپن مبدت دشمنوں سے باس مجبیری اور جنگ سے بہلے جنگ سے بہلے جنگ ہوگئی اور شمنول کا صفا با ہوگیا۔ انھوں نے اپن تلوارول کوشمنول سے بہلے جنگ سے بہلے جنگ ہوگئی اور شمنول کا صفا با ہوگیا۔ انھوں نے اپن تلوارول کوشمنول سے کوشمن کو دیجھتے ہی تلوار بی مبان سے کل جاتی ہیں اور الح کر شمنول سے کر دنول بر بہنچ جاتی ہے۔ اب تلواروں کو جلانے والے بانھوں کی بھی ضرورت نہیں دہی۔

فياضي وسخاوت

منبی کی فیاضی کی انتہا ہے کہ اس سے جم میں جورو ہے وہ کھی ابلی کی ابنی نہیں رہ اُن کیوں کر وہ دوسروں کو دے جبکا ہے۔

ابن نہیں رہ آئی کیوں کر وہ دوسروں کو دے جبکا ہے۔

یا آیک الملح کی عکیت ور وہ موسروں کو دے دی ہے کہاء

یوں تو مدد حرف ابنی روح دوسروں کو دے دی ہے کہاں اس سے جسم میں اس سے ہے کہ اس کے بعد خادت و اس سے اس کو بینے والاکوئی نہیں آیا ہے۔ ایس اس کے بعد خادت و فیاضی کا اور کون سامقام رہ جاتا ہے ؟

اسبوادروی ۱۸۰۱م

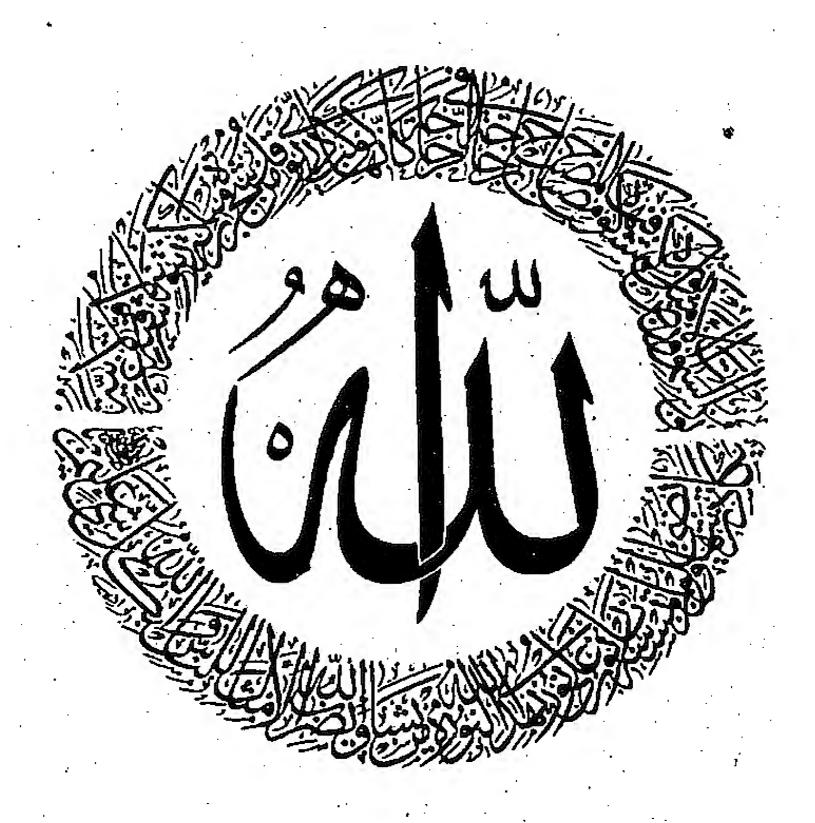

و الرائناني

استرادروی

استان جامعه اسلامیما دیوری نالاب، بنارس

## قافية الهسرة

وقال وقال أُمرياسيف الله ولة بإجازة أبيات لإبن محمل الكانب أولها

يَالَائِمِيُ كُفِّ الْمَلَامَ عَنِ اللَّذِي أَضْنَاكُ كُولُ سَفَامِهِ وَ شَفَائِهِ .

فنوجیس، اسے ملامت کرنے والے استخص سے ملامت کوروک لے س اس کی بیاری اور بنصیبی کی درازی نے لاغ کر دیاہے۔

بعنی ناصح تجھے البین خص سے طعن دطر کی بائیں نہیں کرنی جا ہیں جونود ہوب سے جدائی اور غم عننی میں عرصہ دراز سے مبتلا ہے ، بیاری اور برنصیبی کی درازی \_\_\_ اس کی حالت کو قابل رحم بنادیا ہے۔

لغات: لائم: دام قاعل) والدُّوم: (ن) طامت رناه ملاهم: مصدر مبی دن) طامت رناه الفنی. مصدر مبی دن) طامت رناه اختاد رمانی و الاختناء: لاغررتاه الفنی. درازی المعناه: درازی مصدر دران النبایوتا، درازیوناه سفاه: درازی السفاه: (س) بیاری الشفاء الشفاوق: (س) بیاری الشفاء الشفاوق: (س) بیاری الشفاء الشفاوق: (س) بیاری الشفاء الشفاوة: (س) بیاری الشفاء الشفاوة الشفاوة الشفاد الشفاوة الشفاد الشفاوة الشفاد المنت ال

عَذَٰلُ الْعَوَاذِلِ حُوْلِ كَالَى التَّارِيْمِ وَهُولَ كَالْى التَّارِيْمِ وَهُوكَ الْاَحِبُ الْاَحِبُ مِنْهُ فِي سَوْدَامِيْمِ

من برایشان دل کے زربیں اور دوستوں کی طامت مرے برایشان دل کے زربیں اور دوستوں کی محبت سودار فلب میں سے۔

یعی ناصحی نصبی اور ملامتین برے دل تک بہنجی ہیں لیکن دل سے بہارول طرف باہر باہر عکر لگاتی ہیں چوں کوشن وقبت دل سے اندر ہے اس لئے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی جس طرح بنتگے فانوس سے باہر حکر لگاکر مرجائے ہیں مرجراغ کی لا سے نہیں ہوتی جس کے وہ سٹینے کے اندر ہے ، اس لئے ناصح کی صبحت سے اندر ہے ، اس لئے ناصح کی صبحت سے سبحی کارگر نہیں ہوسکتی ہیں اس لئے نصبحت و ملامت ترنا بالکل بے سود ہے میں جذبہ مجت براس کا کوئی از نہیں ہوگا۔

لغان : عنى : مصدرون، ص طامت كرناه عواذل: (واحد) عاذلة : طامت كرناه عواذل: (واحد) عاذلة : طامت كرنے والى قلب : دل ج قلوب المتات : (اسم فاعل) يربشان ويخره الشوع : دن مخرو بربشان موناه آجت : دواحد) حبيب، دوست محبوب الحيد : دون محبت كرناه الإحباب : محبت كرناه سوداء : وه سام نقط جودل كاندر ني مين مونا جو

يَّشُكُو الْبَلاَمُ إِلَى اللَّوَاعِمِ حَدَّهُ وَيَصْلُ حِبْنَ بَلْدُنْ عَنْ مُرَحَاعِم

نوجیدی : ملامت کرتے والیوں سے دل کی گرمی کی شکابت کرتی ہیں اور جب ملامت کرتی ہیں اور جب ملامت کرتی ہیں تو وہ دل کی نیز گرمی کی وجہ سے مرنہ بھے میں ہوں۔ بھے میں ہوں ہیں۔ بھے لین ہیں۔

بعنی عاشق سے دل بیں آئش مجت بھوک رہی ہے اور اس کی آبے اتن دور عک جاتی ہے کہ طاحتیں اس سے فرجب بہجتی ہیں توشدت بیش کی وجھے الے بادی واپس ہوجاتی ہیں اور طامت کرنے والیوں سے ہتی ہی کراس بھرائی ہوئی آگ بیں ہارے لئے جانا عمن نہیں ہے۔ ہارے لئے جانا عمن نہیں ہے۔ لعفات : بشتکو الشہمایہ: دن) شکابت کرنا ہ ملام: اللفا الملام ن) ملامت كرناه اللوادعم و دواحد ) لانتها و طلمت كرنه والى و يَصَلَّى: منه جبري ب و الصدد دن ) اعراض كرنا ، منه جبرليناه يَكُسَن و مصدره الله ع ودن ) ملامت لرناه بوجاء و شديد حرارت ، نبيش و

منوصی : اے متب را من ترف والے ، میری جان اس بادشاہ برقربان ہرجس لوراضی رکھنے کے لئے میں نے بچھ سے زیادہ ملامت کرتے والوں کو تا راض کردیاہے۔

بعنی ملامت کرنے والے تو مجھے ملامہ: کرکے مجست سے روکنے کی کوششن کرنا ہے ، بیس نے تواپی جان بادشاہ پر قربان کردی ہے اوراس کو فوش رکھنے سے لیت میں نے تو سے زیادہ ملامت کرنے والوں کو ناکام کرکے ناداض کر دباہے تو اور تبری نصیحت کرا جرنہ ہے ،

لعات: عادل: اسم فاعل، العدن ل: (ن ض) طامت كرناه المسلك:
بادنناه رج) ملوك اسخطت: بس ني الاص كردياه الاسخاط: ناداض السخط: درس غضبناك بونا، نايس نركرناه ادرضاء : دمصدر خوش كرناه التوضية السخط: رس غضبناك بونا، نايس نركرناه ادرضاء : دمصدر خوش كرناه التوضية واضى بنانا، رضى الترعز كهناه المضاء: دس راضى بونا، خوش بونا.

إِنْكَانَ قَلْ مَلَكَ الْقُلُونِ فَإِنْكُانَ مَلَكَ الْفُلُونِ فَإِنْكُمُ مَلَكَ الْفُلُونِ وَسَمَائِمُ

تنویجیسی : اگروہ دلوں کا مالک ہوگیاہے تووہ توزمانہ کا اس کے آسمان اور زمین کے ساتھ مالک ہوجیکا ہے ۔

بعن اگر ممدوح لوگوں سے دلوں برحکومت کررہاسے تواس میں جیستری کیا بات سچے ؟ وہ تو پورے زمانہ کا آسمان و زمین سمیت ہر جبز کا مالک بروجیکا ہے۔ لعات : ملات العلاف : رض ) مالک ہونا ، زمان دے ) اذصناف الض : زين دجى الأض و سماء : آسان ، برلندجر دجى سلوت - النس مِن حستادة والنصرم في النسوم في النسوم في النسوم مِن السّهام مِن ال

تزیجیسی اسورج اس کے ماسدوں بیں ہے مدداس کے ساتھیوں بے

اورنلواراس کے ناموں سے ہے۔

بین چیسے کاب و ناب کاب عالم ہے کسور ج اس برحد کرتاہے، شجاعت مہادری برخد کرتاہے، شجاعت مہادری برخددکر تاہید ، شجاعت مہادری برکی برکیفبیت ہے کہ مدداس کے جلوم بر جلنے والی اور فتح وظفراس کے قدون برج اس کی نمینرزی اور جنگ آزمائی کابرحال ہے کہ نلواراس کا نام ہی بڑگراہے۔

لغات، شمس بسورج رج ، ننهوس محتاد : (وامد) حاسد الحسد دن فن حسر رناه فوياء : (وامد) قرين ؛ سأتفى و سيف : رج) المحسد المساف سيوت اسدف .

آينَ النَّلاَنَةُ مِنْ ثَلَاثِ خِلاَلِهِ مِنْ مُحَسِّنِهِ وَإِيَّائِهُ وَمَضَائِهِ

ننی جسم : اس کی نمیون مسلول کے مقابلہ میں برنبوں جرای کہاں ہیں ؟
اس کے سن ، دلت سے بچنے کی عادت اور اس کی برنکارگذاری کا کیا جواب ؟

بعنی مورج ، ، دد ، تلوار برنمینوں چرزی ممدوح کی بین خصوصیات کو کہاں پاسکتی

بین ؟ اس کے حسن کے مقابلہ میں سورج کی کوئی حقیقات نہیں اس کی خودداری اور

بین ؟ اس کے حسن کے مقابلہ میں سورج کی کوئی حقیقات نہیں اس کی خودداری اور

ذلت سے بیجنے کی فیلرت کے سامنے مدد بدات خود کیا چرزہ ے ؟ اس کی تیز کارگذاری کا

تلوارکیا مقابلہ کرسکتی سے ؟

لعامت خلاله، دوامر، خله عادت، حملت إباء، مهدردف ص) اعراض كرنا، بازرمنا، خوددار بوناه مضاء، مهدردض من كزرجانا، جارى كرنا، بوراكزا، كركزرا- مضاء مهدردض كزرجانا، جارى كرنا، بوراكزا، كركزرا- مضاء مهدر دض كزرجانا، جارى كرنا، بوراكزا، كركزرا- مضات الله هود وما آنتين بين بيند

منوجیس، زمانے گزر کے گراس کی نظیر ندلاسکے اوروہ آبا توزمانے اس کی شال بین کرنے سے قاصروعا جزرسے۔

بعن بهبت سے زمانے آئے اور گزر کے مگرکسی دور میں اس کی کوئی نظیرومنال وہ بین نہیں کرسکے وہ ہمینز بے نظیراور بے نشال ہی رہا۔

لغات: مضت: دماضى المضى دضى گزرناه الدهور: (واحد) دهرزرمانه وأتين: دجعمونن) الانتيان دضى آنا و عجزن: العجزرض عابر بوناه بظواء: دواحدى فظير

#### واستزارع سيف الدولة نقال ايضًا

اَلْقَلَبُ اَعْلَمُ يَاعَلَّهُ فِلَ بِلَمَاتِمِ وَآخَنَّ مِنْكَ بِجفْنِم وَبِمَاتِم

بخیجیدی: اے ملامت کرنے والے دل ابنی بیاری کو زبارہ جانے والاہے اور ابنی بیاری کو زبارہ جانے والاہے اور ابنی بلک اور ایت بانی برزما وہ تن رکھتا ہے۔

بعنی نم دل کو طامت کرنے ہو حالاں کڑم دل کی بیادی کو بچے طور برجانے بھی نہیں دل ابنے مرض کاحال جا نتا ہے وہ اس کا علاج بھی بہن طور برکرسکنا ہے ، آنکھول سے جواشک امنڈ ناہے وہ دل کی مرضی سے بی امنڈ ناہے اور بہی سورش عشق کو ملکا کرنے کا علاج ہے جول کردل سارے اعضار برحاکم امنڈ ناہے اور بہی سورش عشق کو ملکا کرنے کا علاج ہے جول کردل سارے اعضار برحاکم ہے اس سے ابنی آنکھوں پراپے آنسووں پراس کاحق سب سے زیادہ ہے یہ آنسواس کی مرضی ہی سے بہتے ہیں۔

لغات: عدول: دصفت ملامت كرف والاه العدن دن ملامت كرف داء : من ملامت كرف داء : من ماري و دوى المامن كرفا داء : من مباري و دوى : دس بيار موناه جفن : بيوث دجى اجفاف ، حفون ، آجفي هيد

## فَوَهَنَ آجِبُ لَاعُصِينَكَ فِي الْهُوَىٰ قَوْمَنَ آجِبُ لَاعُصِينَكَ فِي الْهُوَىٰ قَدْمَائِمِ

شیجه می جس سے بیں محبت کرنا ہوں اس کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ محبت سے معاملہ بن نمھاری بات نہیں ماتوں گا اس کی قسم ہے اس کے سن کی قسم ہے اور اسس کی خوبضورتی کی قسم ہے۔ خوبضورتی کی قسم ہے۔

بعی محبت کے معاملہ بیکسی کی بات نہ مانے کے لئے محبوب کی ذات اس کے سن محب کے دات اس کے سن محب کی ذات اس کے سن م جال اور خوبھورتی کی قیم کھاتی ہے ان قیموں سے عزم کی بختگی بھی ظاہر ہوگئی اور جن بالوں بر دل دیوار سے اس کا نہا بہت خوبھورتی سے اظہار بھی کر دیا ہے۔

لغائن : آغیب العصیان (ض) نافرمانی کرناه الهوی درس محبت کرناه بهاء : مصدر رس ن ش خوب صورت بونا۔

أَأُحبُّه وَأُحبُّ فينه ملامةً إِنَّ الملامة فيه من أعدائه

ت رجیسه برکیابی ا پنے مجوب سے محبت کروں اور اس کے سلسلہ بیں ملا کو بھی بیٹند کروں (ابسا ہرگز نہیں ہوسکتا) مبرے مجوب سے سلسلہ بیں ملامت محبوب کے دشمنوں بیں سے ہے۔

تخصیم : جغل خوروں ر رفیبوں ) کو ملامت کرتے والوں برخود اوران کی اس بات بر بھی تعجب ہے کوس چیز کوئم میں دیکھ رہے ہیں اس کو جھوڑ د دکرتم اسس کو

چھیانے کی وجسے کرور ہوگئے ہو۔

بعن رقیب رقیب کے دعوی مجت کا بمیشان کارر تاہے اس لئے جب اس نے ناصح کی یہات نی جواس نے عاشق کو ترکی محت کا مشورہ دیتے ہوئے ہی کہ کا اظہار اس لئے سے کھاری بیاری عشق کو جان کی بیٹ تردید کر رہے ہیں ، تم اس کو جھوڑ دو تو اس نے دیتے و مجب کا اظہار اس لئے کہ بم اس کے دعوی مجت کی بمیشہ تردید کر سے دہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں دو سر اس بات بر بعجب ہوا کہ اس کے جذبہ شن کا اعتراف کرنے ہوئے اس کو ترک مجت کا مشورہ دیتے ہیں جبکہ عاشق صادق کا ترک مجنت کرنا نامکن سے اور اس کو ایک نامکن کا مشورہ دیتے ہیں اس لئے ملامت کرنے والوں پر خود ان سکے اس شورہ پر قیموں کو جرت ہوئے والوں پر خود ان سکے اس شورہ پر قیموں کو جرت ہوئے والوں پر خود ان سے اس مشورہ پر قیموں کو جرت ہوئے والوں بر خود ان سے اس کے ملامت کرنا ہوئے والا ہو الدھ و دن کی گائی دینا ، عبب لگانا ، ملامت کرنا ہوئے دن کی کرنے والا ہوئے دن کرنے والوں کرنے کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کرنے

مَا نُخِلُ إِلا مَسَنُ آوَدُ يِقَلَبِ مِهِ مَا نُخِلُ إِلا مَسَنُ آوَدُ يِقَلَبِ مِهِ وَالْحِبُ وَالْحِبُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

نی جیس ؛ دوست وی جیس سے بس اس کے دل سے بحث کروں اور اس کواہیں آنکھ سے دیجھوں کر دوست اس کے سواسے نہ دیجھے۔ بعنی کمال محبت بہ ہے کہ عاشی ابینے جذبات و تواہشات کوفنا کرنے ہے تک کہ محبت

بین مان جست بہت دعاسی بہتے جدبات و واہمات و ماکن منی سے بھی اپنے دل کی مرضی اور تھا صوب کی وجیسے نکرے بلکہ دوست کے دل کی مرضی سے کرے دوست کی مرضی اور تھا صوب کی وجیسے نکرے بلکہ دوست کے دل کی مرضی سے کرے دوست کی مرضی میں خواہم ش و مرضی میں ہوائے تاکہ مجھے سے دکھیوں جس محبوب کی منشا کے خلاف وجود ہی میں نہ آئے اور میں اس کو اس نگاہ سے دکھیوں جس میکاہ سے خود مجبوب اپنے کو دیجھیا ہے بعنی مجبت کی معراج یہی ہے کہ آدمی اپنا وجود اپنے جذبات اپنی خواہم شات کو مجبوب کی رضا میں فنا کردے۔

لغان : الخل ، دوست ، ح اخلال و اود : دوامر علم المودة وس) .

عبت كرنا • قلب : دل رج ) فلوب • طوف : آنكه رج ) اطرات . نخرجه ما إن الْمُعِينَ عَلَى الصَّبَابَةِ بِالْآسَى آوُلَى بِرَحْمَنه تَوَيِّمَا وَالْحَارِمِيَّا وَالْحَارِمِيَّا

نخیجه سی: محبت بی اظهار عم سے مدد کرنے ولیے کے لئے زیادہ بہز محبت کرنے والے بردح کرنا اوراس سے بھائی جارگی کرنا ہے۔

یعی مربض محبت سے اپنے دل دنج وغم اورا فسوس کا صرف اظہاد کرے اور صرف آنسوبہاکراس کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا ہے بلکداس کی حالت زار پر رخم اور اخوت صرف آنسوبہاکراس کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا ہے بلکداس کی حالت زار پر رخم اور اخوت کے تقایضے کے مطابق سلوک کرنا جا ہمیے اس سے دکھ در دکوکم کرنے کی تدبیر کرنی چاہے کے سول کی جوارگی اور بھی جو رخم کا تقاضا بھی ہے اور حق بھی بھی ہے۔

لعناست: الصبابة: مصدروس، محبت كرناه الاسئ: دس، غمخواري كرنا غملين بوناه بعيمة : دس، رخم كرناه اخاء: الاخاء المواحاة الاخوة دن بهائي بنانا. مَنْ لا قَاتَ الْعَدَال مِنْ اَشْقَاهِم وَنَذَرَقُفاً فَالسَّمْعُ مِنْ اَعْضَائِم

تنصیرو، طامت کی بیاربول میں سے نری کروکان اس کے الاس کے اعضار میں سے ہے۔ اعضار میں سے ہے۔

بعن نصبحت کی منتار اور مقصد خرخوای اور مرضحتن کی شدت کو کم کرتا ہوتا ہے نم نصبحت و ملامت کرکے اس کی بیاری بیں ایک بیاری کا اصافہ کردیتے ہو کیوں کہ کان بھی تو مربض مجست کا ایک عضو ہے اور تم اس کو نصبحت و ملامت کا چرکہ لگاکم ربین عشق کی "تکلیف بڑھا دیسے ہو۔

العان المينان سے بغیر مسرفعل کے قاتم مقام ہے المعمل درف اطبیان سے بغیر مسربازی کے کام کرنا العدن لی دواحد) سقم بھاری السقت مالسقام رسی بیمار مونا و سرفقا المصدر قائم مقام فعل النوفن ، مهربانی کابرناو کرنا السبع : کان دی اسساع و اعضاء : واحد عضوج محکا ایک صدر محصور کابرناو کرنا و السبع : کان دی اسساع و اعضاء : واحد عضوج محکا ایک صدر محصور کابرناو کرنا و السبع المسلاحة في اللّه نَا اللّه کا لکری محصور محکور و منابع کابرناو کرنا و منابع محصور محکور و منابع کابرناو کرنا و منابع کابرناو کرنا و منابع کابرناو کابرناو کرنا و منابع کابرناو کرنا و منابع کابرناو کرنا و کابرناو کرنا و منابع کابرناو کوبرنا و کابرناو کرنا و کابرناو کوبرنا و کابرناو کرنا و کابرناو کابرناو کرنا و کابرناو کرنا و کابرناو کرنا و کابرناو کرنا و کابرناو کابرناو کابرناو کابرناو کابرناو کرنا و کابرناو کابرنا و کابرناو ک

منوجیس، مان لوکه طامت لذت مین نیبند کی طرح ہے اور وہ دور ہے عاشق کی بیدادی اور اس کی آہ و بکا کی وجہ سے۔

بعی تم کو طامت بی وہی لذت ملی ہے جونمبند بیں آئی ہے اور صورت حال بہدے کہ تعمادی نبید عاشق کی سیدار میں اور اس کی آہ و فعال کی وجہ سے اڑج کی ہے اس لئے نبی کابرل ملامت کو نلائق کرلیا ہے اور اس کی بی کو مزہ آنا ہے۔ ملامت کو نلائق کرلیا ہے اور اس بین کو مزہ آنا ہے۔

العامن المدلامة عمر دام بعن إحسب: مان لو، فرض كرلوه المدلامة عمر دن المامن كرناه الله المن المعنى إحسب مان لو، فرض كرلوه المدلامة المناذة المناذة المعدر دس من الأبير موناه النكوى : موناه مطرودة المنازيات المنكوى : موناه مطرودة ودن المنازد معدر دس المنازد والمنازد و المنازد و

لَا تَعُلُمُ لِ الْمُشْتَاقَ فِي اَشُوَا فِتِ مِا كَانَتُوا فِتِ مِا حَتَىٰ لِكُون حَتَاكَ فِي اَشُوا فِتِ مِا حَتَاكَ فِي اَحْتَا لِعِبَ

تنویجیسی :عاشق کے جذبات کی مذمت اس وقت تک نکرو بہاں تک کر تمھارادل اس مے بہلوس ہوجائے۔

بعنی اگرعاشتی کی طامت سے تم بازنہیں آسکتے نو کم اذکم اس وقت تک رکے رہو کہ تصارا دل اس سے بہلومیں بہنج کراس کے دردوکر سے آشنا ہوجائے اگراس کے دردوکرب کو اسے قربیب سے دیکھتے کے بعدی تمہال ضرکوالکرے نوتم اس کی ندمت کرسکتے ہو۔ لعامت: لا تعدل ل: العدل فردت ض ) طامت کرنا • المشتان : عاشق الاستقیاق: مشاق ہونا • الشوق: دن شوق والا • الشوق ، شوق ، جذب سے الشواف حشا: پہلو، بہلوکے اندر کی چیزیں (ج) احتاء۔

برور بهرسط المراق برزار العلى المساور رات الْقَتِبْلُ مُضَرَبِّجًا بِدُمُوْعِم مِثْلُ الْقَيْنِيْلَ مُضَرَّبِجًا بِدِمَاعِم

تحییجه ، فتیل محبت جوابین آنسوکول بین شرابوری اسی فنول کی طرح به جوابین خون بیر منظرا مواسم .

بعنى درد محبت بين متلاكريال ونالان عاشق انتابي طامصيبت زدهاور فابل رحم

ہے جننا وہ مظلوم ومفتول جواپیے خون میں لنہ بیت ہے بنون اور آنسو دونوں ہی کیسا ل ورد دکرب کی نشاندہی کرنے ہیں دونوں کی نوعیت برابر ہے۔

العات: القتل: ون تلكرناه مضحياً: التضريع النيمرنا، آلوده كرنا

المصحيح : دن المعنى بي ب دماء : (واحد) دم : خول \_

والْعِشْنُ كَالْمَعُشُونَ يَعُنْ بُ قُرْبُنَ وَلَا يَعُنْ بُ قُرْبُنَ وَلِي اللَّهُ ال

تنویجهسی، بعثی کی فرمت معشوق ہی کی طرح مشیریں ہوتی حالال کوشق عاشق کی جان ہے لیب کہ ہے۔

بعنی محبت بی سیسے مشیری ولدید وصال محبوسے لیکن خود عشق و محبت کی وصال محبوسے لیکن خود عشق و محبت کی وصال محبوسے کم لذید و مشیری نہیں ہے ہجر ہویا وصال ہر صال میں جذبہ عشق کی مسیل میں ایک لذید ترین جر ہے حالال کر بہی عشق بندر ہے عاشق کی جان کی لے لیت ہے لیکن اس کے باوجوداس کی مشیرین کم نہیں ہوتی ۔

المعان العدادية وهدروس مجتبي مدسيره ما محبت كرناه بعدن العدادية ومن شريس موناه خرب ومدروك فريب موناه مبتلى واسم فعول) عاشق الابتلاء : آزما كشريس موناه خرب المبلاء (ن) آزماناه بنال النبل البناء ياناه حوماء : جان رج حوماء ان

تَوْقُلُتَ لِللَّهِ فِي الْمُعَنِينِ فَلَا يَعْمَا الْمُعَالِينَ فَلَا يَعْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَمَا الْمُعَمِّمُ الْمُعَمِّمُ الْمُعَمِّمُ الْمُعْمَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَا الْمُعْمِعِيمِ اللَّهِ الْمُعْمِعِيمِ اللَّهِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِيمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِمِ اللَّهِمِيمُ الْمُعْمِعِيمِ اللَّهِمِيمُ اللَّهِمِيمُ اللَّهِمِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ اللَّهِمِيمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعِمِعِمِ اللَّهِمِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعُمِمُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ مِعْمُ

تنویجه من : اگریم عم زده مربیق جمنت سے کہوکہ بن اس چیز برفر بان ہوں جو بھی الاق ہے نوام اللہ من اس کو میت رولادو گئے۔ لاحق ہے فعال ہوئے میں اس کو عنیت رولادو گئے۔

یعی جس مربیس محبت برعم جهایا به وا در انتها از لا تروضعیف بوگیا به واس سی بی اگریم کهوکه بین محصاری مصببت ایسند سرانے ایسا بول تو تحصار سے اس کوئری عصببت ایسند این مربی این قربانی نهیں دے سکتا بعنی عرشرکت عم بھی نہیں و مائی نہیں دے سکتا بعنی عرشرکت عم بھی نہیں و مائی غیرت میری ۔

الحات: دنف: بهاری سے لاغزدی ادناف الدنف دس) بهاری کارشهانا الحذین بغیکین دی حذیاء الحذی دس) عمکین بونادن غمکین دی حذیاء الحذی دس) عمکین بونادن غمکین کرناه فلابت الفلاء دف برف فربان بونا، فدید دینا، مال وغیره دے کر هی اناه اعذیت الاعادی و بخیرت بربرانگیخت کرناه العنادی و درس عیرت کھاناه العنور دن بانی کات میں جلاجانا۔

دُقِيَ الْأَمِهِ الْمُرْهُ هَوَى الْعُبُونِ فَإِنَّمَا مَالاً يَرْدُلُ بِبَأْسِهِ وَ سَخَائِهِمَا مَالاً يَرْدُلُ بِبَأْسِهِ وَ سَخَائِهِم

منویجه سی: امبرآنکھوں کی محبت سے بجارہے اس لئے کہ وہ نہ اس کی بہادر<sup>ی</sup> سے دور ہوگی اور نہ داد و دہن سے۔

بعنی خداکرے امبر مرددح حسین آنکھوں کے جادو سے محفوظ رہے کیوں کہ ان آنکھوں کا جادو ابسانہ ہیں ہے جو شجاعت و بہادری یا مال و دولت کے ذراجہ آنادا جاسکے محبت ہیں نہ بہادری کام آئی ہے نہ مال و دولت اور جودوسخا۔

الفات: وقى: الوقاية: رصى بجانا، محفوظ ركهناه امديد: ما العيد المعنى العيد العيد العيد العيد العيد العيد العين المحفوظ العيد المعنى المحتمد العيد المعنى المحتمد المعنى المحتمد المعنى المحتمد المحتمد

يَسْنَأْسِرُ الْبَطَلَ الْكَيْسَى بِنَظْرَا إِلَيْكُمْ وَعَزَائِهِ وَعَزَائِهِ وَعَزَائِهِ وَعَزَائِهِ وَعَزَائِهِ ا

تخصیب اسلی بہادر شخص کوایک نگاہ بی فیدکرلین ہے اوراس سے دل اور اس سے صبر کے درمیان حاکل موجاتی ہے۔

یعنی بڑے سے بڑے بہادرکونس ایک نگاہ صن قبدکرنے کے لئے کافی ہے اور جب بیجسین کھیں کواپنا قبدی بنالین ہیں نواس اسبر محبت کے دل اور صبر کے درمیان دبوارین جاتی ہیں کر مجرول سے یاس مجمی صبرکا گزر ہی نہیں ہونا اور بوری زندگی

بے قراری میں گزار نی برتی ہے۔

لعنات: يستاسو: الاستيسار: قيرى بنالينا، قيركرناه الاسوالاسادة دف) قيدكرنا، قسرس باندهناه البطل: بهادردت) ابطال، البطالة (ك) بهادرمونا، دليربونا، البطلان دن) باطل بونا، فاسربونا، بكاربوناه اللهي مسلح بهادر (ت) كماة و اكداء و الكهى مصدر (هن) الاكداء بمسلح بونا، رو الدورس ابن كوچهاناه بيحول الحول الحول الحولان: (بن) هائل بونا، گرزناه اور تورس ابن كوچهاناه بيحول الحول الحول الحولان: (بن) هائل بونا، گرزناه فولاد: دل رق) افتعان فاء عناء بهر، مصدر (س) مصيبت يرصبركرنا، العنوية بنساد بنا، هبردلانا، العنى (هنى) نسبت كرنا، العنودن منسوب بوناد النعوية بنساد بنا، هبردلانا، العنى (هنى) نسبت كرنا، العنودن منسوب بوناد وافئة دوران وافئة دوران وافئة دوران وافئة دوران وافئة دوران وافئة و

لَمْ يُلاَعَ سَامِعُهَا إِلَىٰ أَكْفَاكِم

تنجب، بیں نے تھے کومصیبتوں کے وقت مدد کے لئے پکاراکرائی بڑی مصیبتوں اپنے ہم مثلوں کی طرف نہیں بکاراگیا۔

یعنی بیں نے آپ کو ان عظیم مصیب نوں کے وفت مدد کے لئے پکارا کہ انی بڑی مصیب نوں کے لئے آج تک کسی کو بکارا نہیں گیا ، انتی بڑی مصیب نوں بیں جوں کہ کم ہی لوگ مدد کرنے کی طافت رکھتے ہیں اس لئے عمومًا ان مصائب کے وفت لوگوں سے فریاد ہی نہیں کی حاتی۔

المعان المعوة المعوة المعود المعدد ا

منوجیس، بی نوزمانے اور اس کے نیج اس کے آگے اور اس کے بیجے سے گرجنا ہوا آیا۔

بعن مصائب کی شدت کی تونے کوئی برواہ نہیں کی اور شدا کدومصاب کی

ساری راہوں کوبندکر نے ہوئے زمانہ کے اوپر ، نیچے ، آگے ، بیجھے برطرفسے گرجنا ہوا آبا ادر صیبنوں کے لئے کوئی جگر نہیں جبوری ۔

العان: النب الانبان رصى آناه نوان: رجى انصناه متصلصلاً؛ كرجًا بوا، التصلصل: رحارنا، كرجاء

مَنْ لِلسَّبَوْنِ بِآنَ بَيْكُونَ سَيِبِيَّهَا فِي النَّهِ بَلْوُنِ سَيبِيَّهَا فِي النَّهُ الْمُؤْنِ سَيبِيَّهَا فِي النَّهُ الْمُؤْنِ النَّهُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ اللَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ

تنويجس ، كون شخص ايسام وزنلواركائم نام ہواس كى اصل باس كے

جوہر میں اس کی وقامیں۔

بعنی نلوارکاہم نام بنتاکوئی ہنسی کھیل تہیں ، ہم نام بننے کے لئے صروری ہے کروہ تلوارکی اصل بعنی اس کے فوالد کے فالدر کے فالص ہوئے اس کے جو ہربعنی کاٹ اور نیزی اور وفائے کام نتام کرے وابس آئے ان ساری خصوصیبات ہیں برابر ہو وہی نلوار کاہم نام ہوسکتاہے اس لئے سیف الدولہ کا نام سیف الدولہ بون ہی نہیں رکھ دیا گیا ، بیساری خصوصیات اس میں موجود ہیں .

مُطِيعَ الْحَدِيدُ ثَكَانَ مِنْ أَجُنَاسِمِ مَعَلِيَّ لِمُنْتَظَيْدُيعُ مِنْ ابْبَائِمِ، مَعَلِيَّ لِمُنْتَظَيْدُيعُ مِنْ ابْبَائِم،

تست در با در علی این آباد و ابین مبن سے ربا در علی این آباد اجداد سے دھلا مواسعے۔

یعنی لوہا ڈھالاگیا۔ سے چوجر بھی جائے ڈھال لی جائے اس کا حالص ہونا ابنی جوگر باقی رہے گا اس کے آبار واحداد سے ڈھلا ہوا ہے نواس کے آبار و جگر باقی رہے گا اس لیے علی جواب نے آبار واحداد سے ڈھلا ہوا ہے نواس کے آبار و احداد کی ساری خصوصیات اس میں باقی رہنی ہی جا ستیں اور وہ باقی ہیں۔ بخیجہ بی : ابن اسحاف کیانم میری بھائی بندی سے انکارکرنے ہو؟ اورسیسے غیرے پانی کومیسے برتن سے سمجھتے ہو؟

بعن نمهاری جوس نصیره نوکس اور نے اکھاہے اور کہنے والوں نے کہد دباکہ منتنی نے اکھاہے اور کہنے والوں نے کہد دباکہ منتنی نے اکھا ہے اور کم نے اس کو مال کھی لباہے اس کا مطلب بہر واکنم میری افوت و دوستی سے انکار کرتے ہو، ورنہ کیا بات ہے کہ نمھانے دامن پر جھینڈ اکہیں ہے پڑا ہے اور اس کونم میری جانب نسوب کرتے ہو۔

الغان الدخوة (الانكار: الكارلة منه ماناه اخاء الدخاء المواخاة: معانى بنانا، الدخوة دن) بهائى بادوست بناناه ماء: بإنى دج) اموله ومياه واناء: برن دج) انبهة -

آآنطِی فَیْک هُجُرایَعُدَ عِلَیْنَ بِآنک خَدِیْر مَن خَنْ السّماء نوجه مربی بین تمهار نظن کوئی ہے جودہ بات کہوں گا اس علم کے با دجود کرتم ان نام لوگوں بس بہتر ہوجواس آسمان سے نبیجے ہیں۔

بعن میں بہات اچھی طرح جاننا ہوں کہ اس آسان کے نیچے جننے لوگ بستے ہیں ان میں نم سے بہتر اور اچھے ہو، اس بات کوجائے اور مانسے کے بعد کھی میں ہے ہودہ اورگستا خانہ بات نمھاری شان میں کہرسکنا ہوں بی کیا یہ مانسے کی بات ہے جگرایک آدی کسی کومہز بی خص بھی مانے اوراس کی فرمت بھی کرے۔ لغان: انطق: النطق دصی بولنا، بات کرنا، گفتگو کرناہ تھی المجوان دصی بولنا، بات کرنا، گفتگو کرناہ تھی المجوان دصی بید یا مرض میں بڑ بڑانا، بواس کرنا، چھوڑنا، قطع تعلق کرنا، الاھ جاد، بکواس کرنا، بری بات کہنا، دو بہر بیں جلناہ علم: مصدر دسی جاننا، الاعلام: بتانا، المتعلیم سکھانا، النعلم علم حاصل کرنا۔

> حَاكُرُة مِن ثُرَبَابِ السَّبُفِ كَطْعُمَّا حَآمُضِى فِي الْأُمْثُوْرِمِنَ الفَّضَاءِ

نوجهم : دانفه بین نلوار کی در مارسے زیادہ نابسند برہ مواور معاملات میں نقد برسے زیادہ کارگذاری ولیے ہو۔

یعی میں بہمی جانا ہوں کئم اینے قشمنوں کے لئے تلوار کی دھارسے بھی زیادہ نابسند بیرہ ہو، ان سے وہ سلوک کرتے ہوکہ اس کی اذبت کے مقابلہ میں تلوار سے فنل ہوجانا ان سے لئے زیادہ بہر ان کے رہے اس طرح تم جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لینے ہو تو تفذیر سے پہلے اس کو انجام تک پہنچاد بیتے ہو، ان تام حقبقتوں کے علم سے یا وجود بین تھاری ہجو کوسے کرسکنا ہوں۔

العات ، آکم داسم نفضیل الکواهی آلکواهی دس نابسندکرنا ، الکواهی دی آفی فیج بونا و دباب : نلوار کی دهار دج ) آفی فیج بونا و دباب : نلوار کی دهار دج ) آفی فی فیج آبان و کلع می درس میکها ، کهانا دی آسوده بونا و اصفی داسم نفضیل ) المضی دهن گزرنا و الفضاء : نفذیر ، مصدر دهن فیصل کرنا و ما آریت علی المحن بیت سیتی ت

كَلِّيفُ مَلِلُتُ مِنْ كُلُّولِ الْبَعَاءِ

تندیب ، اورمبری عمر بیس سال سے زبادہ نہیں ہوتی ہے توہی زندگی کی درازی سے کینے اکتاجاؤں گا ؟ بعنی تم جانے ہو کرمبری عمر نوجوانی کی ہے جوا منگوں اور بھر بورتمناؤں کا زمانہ ہوتا ہے اور جینے کی تمنا اپنے شباب بر ہوتی ہے ایسے و قت بین کوتی شخص زندگی سے گھبراکر مون کو کیسے دعوت سے سکتا ہے اور تمھاری ہم ورحقیقت موت کو دعوت دبنی ہے۔ گغیاست واردیت نے الامرواع زیادہ برنا، مظیماناں سو دارانی الدرار دورنا،

تعان الربا الربا الارباء: زیاده بونا، برطانا، سودلینا، الوبا دن) زیاده بونا، برطانا، سودلینا، الوبا دن) زیاده بونا، برطانا ملات الملا دن سی، طال بونا، طال باغم کی دجسے ترفینا، الملال دسی الله بونا، بران سی با ترب بونا، دران مصدر دان النابونا، دران بونا، المبان دل بونا، دران با قربنا بونا، دران باقی دس باقی دبنا باتی دس باقی دبنا باتی دس باقی دبنا باتی دس باقی دبنا باتی دس باقی دس باقی دبنا باتی دس باقی دبنا باتی در سا باقی دبنا باتی در سا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی در سا باقی دبنا باقی دبان باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبنا باقی دبان ب

وَمَا اسْتَنْ قُرَفْتُ وَصُفَكَ فَيُ مَلَا اللهِ عَلَى مَلَا اللهِ عَلَى مَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَ

نویجه من اور بی نے تھا اسے اوصاف کو اپنے نصبہ مرحبہ بی پورا پر انہیں بیان کیا ہے کہ اس بی سے بیجو کے دربعہ کچھ کردوں۔

بعن میں نے تمصاد سے جمل اوصاف اور توبیوں کو ابھی پورا پورابیان نہیں کیا ہے میرے کال فن کا تفاضا ہے کہ جس بات کو کہوں اس کو کمل طور پر بیان کر دوں ، اگر ایس نہیں کرنا ہوں نومیرے کمال فن برحرف آتا ہے کے کشاع جمل اوصا ف کے بیان پر قادر نہیں تعما اگر بیکام بایہ تیکیں کو بہن گیا ہوتا تو بیگنجا کشتھی کر میں ہجو کر کے اس میں کچھ کم کر دوں ، اس سلے اگر بیجو کرتا ہوں تو تھا رہے جائے میری تو ہیں ہوتی ہے کہ ایک موضوع کو افتیار کیا اور چند قدم سے آگے نہ جاسکا۔

لغات: استغرقت: الاستغراق: كل ليها، الغرق رس روباه وصف: رحى اوصاف، الوصف (ض) تعريف بيان كرناه مديج، تعريف، دحى مدائح انقص: النقص رن كم كرنا، المتنفيص كى عيب بيان كرنا، الانقاص كم كرناه الهجاء: مصدر (ن) بجكرنا، فرمث كرنا المتنفي المتنافية تيك وقع بين المتنافية تيك وقع بين المتنافية المتنافية العالمة وقع المتنافية ال

منجسس، فرض كرلوكيس في كهددياكه برات مي توكياد نياروشني كى طرفي ندهى بوجائيگي.

بعن بالفرض اگر بہجو میں نے ہی کی ہے تو آفنا بردھول ڈالیا ہے ، صبح کورات کہرکر بنیا کو کیسے منوایا جاسکتا ہے کیا دنیا اندھی ہے کہ انتی غلط بات مان جائیگی .

المعاست؛ ليل ورات رح الياني و بعلى و رس المصابونا والضياء ورسى المصابونا والضياء ورسى المصابحة وشن كرتا.

تُطِيعُ الْحَاسِدِينَ وَانَتَ مَـرُعُ مُوعُ الْحَاسِدِينَ وَانَتَ مَـرُعُ مُعَدِينًا مَـ مُعَدِدً مُـ مُعَدِدً مِـ مَـدُوعُ مُعِدِّتُ مِـ مَـدُوعُ مَـ مِـ مَـدُوعُ مُعِدِّتُ مِـ مَـدُونُ مُـ مُعِدُّتُ مِـ مَـدُونُ مُـ مُعِدُّتُ مِـ مِـدَالِقُ مُـ

متنسجیس، تم حاسدوں کی بات مان جانے ہو ؟ حالاں کر تمھاری خصبیت البی سپے کہیں اس برفرمان ہوں اور وہ حاسدین مجھ برفرمان ہیں .

بعنی مسیم مسیم مقابله میں حاسدوں کی بات مانتے ہوجہ کران کی برے مقابلہ ہی کو نیجہ بنت نہیں وہ سیسے کمال فن برفر مان ہیں اور مسیم حبسا آدی تم برفر مان ہے۔

لغات: تطبع: الاطاعة: قرال برداري كرنا، الطوع دن قرال بردارموناه

حاسل بن المسل دن في مسدكرناه فناء : رض فربان موناء

وَهَادِی مَفْسِهِ مَنْ کَمْ بُہَدِیِّرُ کَلَامِی مِنُ کَلَامِی حِدِ الْهُسُرَاءِ

ن من مین بین مین وداین بیجوکرنا ہے جوسیسے کلام اوران کی ہے مودہ بکواس میں نمیز نہیں کرنا ہے۔

كرنا ، بهبت غلطى كرنا ـ

وَإِنَّ مِنَ الْعَجَائِبِ أَنْ تَوَافِيُ قَتَعُدُلُ فِى أَفَتَكَ مِنَ الْهُرَبَاءِ قَتَعُدُلُ فِى أَفَتَكَ مِنَ الْهُرَبَاءِ

نزجهد، جرت ناک بانوں میں سے بہ مجھ دیکھ رسے ہو کھر بھی اس کومبے ربارٹھم ارسے موجو ذرہ سے بھی کنرسے۔

بعنی تم میری ظیم از زنت خصبت اور سیکرمفام بلندسی خوب وا قف ہواس کے باوجود تم مجھان لوگوں کے مقابلہ میں لاتے ہوجن کی حبثیت ایک ذرہ سے بھی کم سے۔

الغان : العجائب : روامر) عجب أن تعجب فيزجيز ، العجب دس أعجب كرناه تعدل العدل دض برابركرنا ، سبرهاكرنا ، العد الخدوض انصافكرنا دك عادل بوناه افتل رام نفضيل ) القلة دفس كم بونا ، النقليل كم كرناه البياء : دره دج ) اهباء

وَيُنْكِرَ مَوْتَهُمْ وَأَنَا سُهَسَبُلُ كَلْلَعْنُ بِسَوْدِتِ آوُلاَدِ الزِّنَاءِ كَلْلَعْنُ بِسَوْدِتِ آوُلاَدِ الزِّنَاءِ

ننویجیسی: اوران کی موت سے انکارکرنے ہو، حالاں کرمیں سہیل ستادہ ہوں اور اولادالزنا (بریباتی کیڑے مکوٹے) کی موت کے لئے طلوع ہواہوں۔

بعنی میسے حاسد بن کی علی عرت و شهرت کی موت ہوجی ہے اور تم ان کی موت کو نہیں مانے ہو جا اور تم ان کی موت کو نہیں مانے ہو حالان کرمیری جبتنیت سہبل سنا ہے کی ہے جس کے طلوع ہونے سے برسانی کی ہے جس کے طلوع ہونے سے برسانی کی ہے جس کے طلوع ہونے میں اسی طرح میری عظرت و شہرت کے مقابلہ میں ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔
ہو چکا ہے۔

الغات: منكو: الانكار: انكاركرناه موت دمصدر ن) الامات موت ديناه طلعت: الطلوع دن) طلوع مونادن س ف ببالربر فرصا جاننا مطلع مونا، المطالعة زياده نورونكر سي مطلع مونا، كتاب برصاه اولاد الوناء بكرت محرد مع برسات آئے مى بدا موجلت من محرد مع برسات آئے مى بدا موجلت من محدد معرب با موجلت من محدد معرب المعان آئے مى بدا موجلت من م

# وقال بهاى اباعلى ها وين بن عيل العربز الإوراج الكانب ويان بدهب الى النصوف

آمِنَ ازُحِ بَارَكِ فِي الدُّ بَى الرُّحَى الرُّقَبَاءُ إِذْ حَبِينَ كُنْتَ مِنَ الظَّلامِ خِسَياءُ إِذْ حَبِينَ كُنْتَ مِنَ الظَّلامِ خِسَياءُ

توجدى : تاركيبول بي تسبيح ملے سے رفنيط من موسكة اس لئے كرنوانده برے

میں جہاں ہوگی روشنی ہوگی۔

برہ ہوں سے رقب دوسے رقب کے سلسلے ہیں ہمبند برگمان رہتا ہے کرمجوب لوگوں کی نگاہوں سے برگح کراس سے ملنارہا ہے نیکن رقبیوں کو منظرہ نہیں رہاکیونکہ مجبوب ایک نگاہوں سے برگح کراس سے ملنارہا ہے نیکا تورات کی تاریکی اس کے حق جا لیگا تورات کی تاریکی اس کے حق جا لیگا تورات کی تاریکی اس کے حق جا کہا تھا۔ کہ جا برافات مکن نہیں ہوگی اس کے میرزقیب این این جگرمطمن اور بے خوف ہے۔
ہررقیب این این جگرمطمن اور بے خوف ہے۔

العات، أمن الامن دس محفوظ رمنا، مامون بوناه افرد باس: افتعالى النهايية دن طاق الدياراه المدري المائية دواهد دجية تاريخ دن الراب المدري المائية والعدى دجية تاريخ دن الراب المدري المائية وفياء وفياء وفياء وواهد وقيب بمهان محافظ، منتظر الوقوب دن تكمهان كرنا انظار رناه الظلام الظلمة دس تاريك بونا، الظلم دهن ظم كرناه

الضياء: (ن) روشن بوناء

قَلَقُ الْمَلِيْحَةِ وَهِيَ مِسْكُ هَتُكُمُ الْمَلِيْحَةِ وَهِيَ مِسْكُ هَتَكُمُ الْمَرْدِيِّ وَهِي وَكُمَ الْمَرْدِي

تنصيب، بليحيوبكافلااوروه متك كالبهوشاسه ادراس كاشبي

جلااوروه سورج ہے۔

بین بررون مرس معلی مونی ایک بات یکھی ہے کرمجوب جب جبلنا ہے نواب امعلوم بونا ہے کرمرن کا ناف کیموٹ کیا ہے اور ہرطرف خوشبو کی بیار ہی ہے اور رات کی تاريكي مين اس كاجلنا ادرسورج كاجمكنا دونون برابرين

أَسِفَى عَلَىٰ آسَفِى الَّذِئُ دَلَّهُ بِنِيُ

منویجه من بی بی اسی کا است اسی کا است میں کے علم سے نونے مجھے غافل کر دیا ہے لیں اس کی کیفیت مجھ سے پوسٹیرہ ہوگئی ہے۔

بعنی بین مین و محبت کے اس مقام برا گیا ہوں کہ ابتدائے مجبت کا وہ زمانہ و بمنائے دصال کی ناکا می پرضرت وغم بیں گذر رہا تھا محبوب نے اتنا دبوان و وارفند بنا دباہے کہ وہرت مخم کا زمانہ بھی باد نہیں رہا ، حسرت و نمنا بین بھی ایک لذت تھی کا مش و ہی زمانہ بھیرلوٹ اتنا ، متنائے وصال کی تو دور کی بات ہے اب حررت و نمنا کے زمانہ می کے لوٹ آنے کی آرز و حاصل زندگی بن کر رہ گئی ہے۔

العات: اسف عمر وانسوس، الاسف رس عمر انسوس را السف رس عمر ان انسوس رناه حرات انسوس رناه حرات المنت الم

وَيُسْكِيَّتِي فَقُلُ السَّقَامُ لِلاَثَّى السَّقَامُ لِلاَثَى الْمُفَاءُ وَلَا الْمُفَاءُ الْمُفَاءُ الْمُفَاءُ

تنصیحیسی: ادرمیری شکایت بیاریون کانه پوناسیداس کے کرجب برض تھا تومسیے باس اعضار تھے۔

بعن مجن بین رندگی فوت کرره گئی سیم اب ده اعضام بی نهیس رہے جن کو کبھی عشق و مجنت کامرض لاحق ہوتا تھا اس لیے اب بیماری اورمرض کی تمناہے کیونکہ بیماری لاحن ہوگی نواس کے لئے اعضار بھی وجود میں آجا بیں کے اور زندگی شکست ویجنت سے زیج جانبگی۔

المعاسن؛ شكية؛ شكايت، المشكوى المشكاية، شكايت رنادن، فقل: الفقل، الفقل ان رضى مم كرنا، كفوناه السقام؛ معدر رسى بيارمونا، الفقل، الفقل عَيْنَاتِ عَيْنَاتِ فِي حَمَنَاى جِوَلِحَة مَنَّلُتِ عَيْنَاتِ فِي حَمَنَاى جِوَلِحَة مَنَّا بَعْنَاتِ عَيْنَاتِ فِي حَمَنَاى جِوَلِحَة مَنَّا بَعْنَاتِ عَيْنَاتِ عِلْنَاهِ مَنْ المَنْ المُتَاهِ مَنْ المَنْ المُتَاهِ مَنْ المَنْ المُتَاهِ مَنْ المَنْ المُتَاهِ المُتَاهُ المُتَاهِ المُتَاعِلَةِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المَنْ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاعِلَةِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاهِ المُتَاعِلَةِ المُتَاهِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاهِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِلَةِ المُتَاعِقِي المُتَاعِقِي المُتَاعِلَةِ المُتَاعِقِي المُتَاعِقِي المُتَاعِقِي المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَاعِقِي المُتَعَامِ المُتَاعِقِي المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَاعِقِي المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُعَامِقِي المُتَعَامِ المُتَعَامِ المُعَلِي الم

منوی من از با بهرکشادگی منوی به می این آنکھوں کے مثل زخم بنا دیا بھرکشادگی میں وہ دونوں ایک دوسے کے مثابہ ہوگئے۔

بعن جننے بڑے بروں والے نیر چلائے جائیں کے اتناہی بڑا ذخم بھی ہوگا بوں کہ محبوب کی جننم غزالاں بڑی ہیں اس لئے ان آنکھوں سے جلائے ہوئے نیزنگاہ کا ذخم محبوب کی جننم غزالاں بڑی ہیں اس لئے ان آنکھوں سے جلائے ہوئے نیزنگاہ کا ذخم محبوب کی جن بڑے ان آنکھیں بڑی ہیں ذخم بھی اسی تناسسے بڑے ہیں۔

العفاس : مثلت : موب موبنا دیا ، المتمثیل : موبهوتصورینانا ، مجربانا ، مشابهت دینا ، المدفول دن ، مثل بونا ، ماند بونا ، ظاهر مونا ، مثابهت دینادک ، مشابهت دینا ، المعتلق (ن صی عداب دینا ، ناک کان کائنا ، مثله ماضر مونا ، سامنے کم الهونا ، المعتلق (ن صی عداب دینا ، ناک کان کائنا ، مثله کرنا و حشا ، پیهلودی الحشاء و جواحه نازم مصدر (من) زمی کرنا و تشابها ، المشابه ناک دوسے کے مشابه بونا ، المتشابه مشابه ونا وزول بورت دینا المتشابه ونا وزول بورت المتشابه ونا ، المتشابه ونا ، المتشابه ونا وزول بورت المتشابه ونا ، المتشابه ونا ،

نَفَانَ ثُنَ عَلَىٰ الشَّابِرِيِّ وَرُبَعَا تَنُدَ قُ نِيْدِ الصَّعَلَىٰ الشَّنْدَ فَيَ السَّنْدَ الْ

ننوجهسى ؛ وه تكاه ميرى زره كوياركى حالال كربسا او فات اس بى گندم گول اورسخت نېزسے توٹ جانے ہيں۔

بعن ان سین آنکھوں کا جلایا ہوا ترزگاہ میری مضبوط زرہ کو بارکر کے میدنے کے اندر

دل بن بیوست بوگیا حالال کرمبری زره ای عمده اور ضبوط ب کرسخت سے حت نیزول سے بھی مبرسے بیسے برواد کیا جاتا وہ نیز سے زرہ سے مکراکر ڈوٹ جانے مگر زرہ سے بازیہ ب موسکتے لیکن تیزنگاہ اس زرہ کو بھی یادکرگئی.

العنات : نفذت ، فاركن ، النفوذ دن ، جميد كربارم وجانا ، الانفاذ المنفذ ، المنفذ ، الانفاذ المنفذ ، نافذ كرنا ، جارى كرنا و تندن الاند قان لوشا ، الدّ يَّ دن ، نوالا المنفذ به المنتفذ به المنافذ بالمنافذ بالمنا

منت به وادی کی جنان موں جب وہ نکرائی جانی ہے اور جب بولت ا موں تومن جوزا ہوتا ہوں۔

بعن بن عرم واراده کے لحاظ سے وادی کی اس جان کی طرح ہوں جس سے سیاب کار ملا بار بار کرا نا ہے لیکن کھی کھی اس کو اپن جگر سے جنبین نہیں ہے بانا، قادرالکلام اور فصح البیان ایسا ہوں کر جب بولنا ہوں توجوزا ہوجا تا ہوں ، جوزا آہمان کے ایک بری بانام ہے عربوں کا خیال تھا کہ جو بجوزا کے طالع بن بیدا ہونا ہے وہ بڑا قادرالکلام اور فصیح البیان ہوتا ہے، اگر بذات خود کوئی جوزا ہوجائے تواس کی قادرالکلامی اور فصیح البیان کس درجہ کمال کی ہوگی ظاہر ہے۔

العفات اصخرة وان احدة المواحدة النواع الي دوسكركور المن كانتي المواحدة النواع الدوسكركور المن كانتي المواحدة النواع الي دوسكركور الكور المواحدة النواع الي دوسكركور المواحدة المواحدة النواع النطق وحدى النطق وحدى النطق وحدى النطق وحدى النطق وحدى النطق الموادي النطق وحدى النطق وحدى النطق وحدى النطق وحدى النطق وحدى الناه جوداء والمان كالمان كالمام م

قَالِوَا خَفِيْتُ عَلَى الْغَبِيِّ فَعَاذِرُ اَنَ لَا تَقَالِيْ مُقَلِّلَةً مُعَادِدًا

ننوجسى : جبكى كنددىن بريب پوشيده ره جاؤل توده معذور باس لية كر معطاندهى آئي تهين ديجهاني .

بعنی کوئی کور فرمیرے علم فضل سے آگاہ نہیں ہے نودہ معذد رہے ،اندھی اُنکھی طرح مجھ نہیں دیکھیکتی اسی طرح عفل کا اندھا میرے مفام بلند کوکیا دیکھیکتا ہے۔

العنات: خفیت: الخفاء: رس) پوشیره بونا، چهیناه العنی: كذدین كورفرزج اخیاء، الغیاء، العناوق رس) بی بوناه عاذ رو معذور العدار العداد المعداد و العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد المعداد ا

شِيمُ اللَّيَائِيُ آنُ ثُنَثَكِدِ فَ نَافَتِينَ صَدُرِي بِهَا آفَضِي آمِ الْبَيْدَاءُ صَدُرِي بِهَا آفَضِي آمِ الْبَيْدَاءُ

متوجیدی و اول کی خصالتی ہیں کروہ میری اولٹنی کو شک ہیں ڈال دیتی ہیں کہ

راتون بس ميراسيد زماده جوراب بامليدان-

بعن جب بی شب بی سفر کرناموں توازشی اس اندھ بیے میکھی سیے سیدے کی طرف دکھیتی ہے کہ میں اپنے سامنے بھیلے ہوئے لق و دق میدان کو تو و ہی فیصلہ نہمیں کرماتی کہ میں سیکے سامنے بھیلے ہوئے لق و دق میدان کو تو و ہیفیصلہ نہمیں کرماتی کہ میں سیکے سامنے کا میدان کشادہ اور دسیع ہے یا میں سوار کا سید زیادہ جو ڈرائے سب کا جوا اور دسیع ہونا آدی کی بہادری کی دلیل ہے۔

العات: شیم دوامد) شیمه : خصلت ، عادت ، طبیعت و تشکت التشکیت: شکیم دوالا، الشك دن شکیم پرزناه نافعه ، اوشی دی متوق م صداو : سید دی صدوره افضی داسم نفضیل زیاده بولا، الفضاء (ن) مبکر کاکشاده بوناه بیداء : میران دی بیده کیم بیدا اوان . فَتَيِبِيْتُ نُسَوِّمُلُ مُسَسِّمِلٌ ا فِي بِنِهَا إِسْاحَهَا فِي الْمُسَهِّسَيِ الْإِنْهَاءُ

فنوسجس، رات برطیت بوست ده رات گذارتی سے اس کامیدان میں جلت

اس حال میں سے کہ لاعری اس کی چربی میں مبتی رمتی ہے۔

بعن میری افتی انتهائی سخت کوش اور جفاکش ہے بوری رات بھو کی بیاسی لی رمنی است میں میں است کے دوراک اور بیانی میں اس کے کو ہان کی چربی سی سے کو ہان کی جربی سی سے کو ہان کی جربی سی سے اس کے کو ہان کی چربی سی کی معد سے بیں اتری میں سے اور نام کی اس کی جربی میں رواں دواں ہے۔ سیمے اور نام کی اور نام کی جربی میں رواں دواں ہے۔

العات: تبديت: البينونه دهنى رات گذارناه تستد: الإساد سارى رات بلناه في بيديد. الإساد سارى رات بلناه في بيري مي ميته بيران، جنگل، بيابان دجى مهاه الانضاء مصدر، لاغركرنا، دبلاكرنا، النتضي دسى دبلامونا.

آنْسَاعُهَا مَهُعُوْرَطِكُ قَرَخِفَافُهَا مَنْنَكُوبُمَتُ فَعُورَطِكِ يَقْهَا مَلْاَئِهُا

تنویجه سرد اس کے لینے ہیں ، اس کی کھریں زخی ہیں ، اس کے داستے منار ابد ،

بین بری افتی کیم اور قلادر بیداس کے اس سے تسمی بہت بڑے ہوئے ہیں انی جفاکش اور سخت کوش ہے کہ رمگیستان بین سلسل فری و برسے اس کی کور گھس کر ذخی ہوگئی ہیں ، سفراننا خطرناک سے کہ اب تک ان داستوں پرکسی کاگذر بھی نہیں ہوا ہے اور ندکوئی ان داستوں ہیں ، سفراننا خطرناک ہے ذکوئی کا دوال گذرا ہے ۔

العات: انساع: (واحد) نسع: تسم، پره مسعوطان: لنبي المغط دن دن النباكر في كم الغط دن النباكر في كم النباكر في كم النباكر في كم المنكلة دن المنكلة دن المنكلة دن المنكلة دن المنكلة دن المنكلة دن عدورت سي شادى كرنا وطويدي دن المحلوق: داسته عدورت من عذا واع المناسان المناسان عورت دن عذا والح المناسان المناسان عدادي عذا ولى المناسان ا

يَنْتَلَوَّنُ الْجَزِّيْتُ مِنْ خَوْفِ التَّوَىٰ وَيُمَا كُمَا تَنْتَلَقَّنُ الْحِوْمَاءُ

تنصیحه اس راه بی نجربار ما بررمبرکارتگ بلاکت کے درسے بدلتار متنا مے جبیاکہ گرکٹ رنگ بدلنار متاہیں.

یعنی راستدانناخطرناکسیے کہ تجربہ کا راور ماہر مہرکا بھی چہرہ کا رنگ دہشت اور خوفسے اس طرح جلد جلد بدلنا رہنا ہے جیسے کرکٹ کا رنگ بدلنا رہنا ہے۔

لغات: بینلون: المنتلون: رنگ بدلناه خوف: دمصدر س فرناه الخزهین: تجربه کار دائمبردج بخوادیت ، خوادیت ، الخوت دن راستول سے واقعت بونا دس موردیت ، الخوت دن راستول سے واقعت بونا دس موردیت ، بلاکت دمصدر س ، بلاک بونا، برباد بوناه الحدیاء: گرگٹ دی حوابی ۔

بَيْنِي وَبَيْنَ آبِيُ عَلِيٍّ مِثْلُمُ شُرَّ الْجِمَالِ وَمِثْلُهُ ثَنَّ رَجَاءً

تنسیجه ما : ابوعلی او رسیسے درمیان ابوعلی ہی کی طرح بلند بہاڑ کی چوٹیاں ہی ادر بہاروں ہی کی طرح امیدیں ہیں۔

بعن جس طرح ابوعلی کا نام بهت بلندسها سی طرح بلندیها رون کی چوشیان بیرید اس کے درمیان مائل بیر بگر بها رون بی کی طرح بری بری امیدین بھی اس سے وابستہ بیری العقامت: شقہ: جوتی، النقہ قردن سی بچوٹی کا بلند ہونا ہ الجبال دوامد)

معلى يهاره وجاء: اميد، الوسعاء دن امبركرنا

مَعِقَابُ لَبُنَانٍ وَكِيْفَتَ بِقَطْعِهَا وَهُوَ الشِّتَاءُ وَصَبِيقُهُنَّ شِتَاءُ

توجیب، اورلینان کی گھاٹیاں ہیں اور کیت اس کا قطع کرناہے جب کہ بیجاڑا ہے اوراس کی گرمی ہی جاڑا ہے۔

العنى اورلينان كى كھاشيار بھى اسى إه مس بى ان رئيسالى كھنا ميول مى كرى كاموسم بنى

جارے کے دوسم کی طرح ہوتا ہے اور برتو دوسم سرملہے اس کی تھنڈک لیسے شباب پر ہوگی اور برراہ کیسے مطے ہوگی ؟ کچھ کہانہیں جا سکناہے.

العات :عقاب : دشوارگذارگهای ، دشواربهاری راسته (وامد)عقبه دی

عقاب، عقبات و قطع: (مصدرت) كالنا، طكرنا

لَبَسَ الْمُشْلُوعَ بِهَا عَلَىٰ مَسَالِكِي كَكُا نُتُهَا بِلِيبَاضِهَا مَسَوْدًاءُ

تنویسی، اس داه بین برفسنے جھ پرسیے رامن کوشنبرکر دیاہے کو با اس کی سفیدی میں سیاہی سے۔

یعی ان گھاٹی بیں اتن شدید برف باری ہوئی ہے کرسائے راستے برفت بیٹ گئے ہیں بوری گھاٹی بیں برف کی سفید چادر بجھی ہوئی ہے کہ بیں داستہ کا نشان ظاہر نہیں ہونا اس کے مسافر بلتے تو کدھر آدمی دان کے اندھیت بیں اوربیا ہی داستہ بھول اسے کیونکہ داستہ نظر نہیں آتا ہے بہاں سفید صاف شفاف چادر بجھی ہوئی ، سفیدی اوراجا لے مس داستہ کھوٹے کا کیا سوال ، ایسا معلی ہوتا ہے کہ اس کی سفیدی دات کی سیابی بن گئی سے اور داستہ نا بد بوگا ہے۔

العاسف و لنبق ومشنب رديا ، الكبس دض مشنبكرنا ، اللبس دس كيرا بهبننا ، الالياس كيرابيبنانا و المنطوع دواحد ) تنج و برف و مسالك (داحد) مساك راسته ، السلاك مي جرز راسته ، السلاك مي جرز السند ، السلاك مي جرز بي داخل بونا ، واحد كسي جرز بي داخل بونا . الانسلاك كسي جرز بي داخل بونا .

لَّذَكَذَا الْكَوْنِيمُ إِذَا آقَامَ بِبَلْدَةٍ سَالَ النُّصَارُ بِي اَجَدَ مَ الْبَاءُ

نن جسم : اوراسی طرح جب کوئی فیاض تصی کسی تیم میں قیام کرتا ہے تو وہاں سونا بہنے لگنا ہے اور بابی تھم رجا لکہ ہے۔

بعنى جس طرح ال كالمعامير أبي بان مم كربرف بن كباسه اسحرح جب كونى فيا فل ور

سی آدی کسی تنهر میں دادو دمین کرنا ہے اور اس کا ابرکرم برستاہے تواس تنہری کلیوں بن بانی کی طرح سونا بہنے لکت ہے اور بانی جس کو ابنے بہنے برنا نہم سونے کے اس سبلاب کے آگے بہنے کی بمت نہیں کرنا اور مالے نئرم وغیت سے جم کررف بن جانا ہے۔

العالم العام؛ الافام الافام أن الفيام رنا، الفيام دن عمرناه سال السبل السبل السبل السبل السبل المسلم المسل

جَمَدَ الْقِطَارُ وَكُوْ مَاتُنُهُ كُمَا تَوَى

بَهِينَتُ فَكُمْ تَتَبَجِّينَ الْآنُواعُ

ننوجهدی : بارش حم گئی اوراگراس کوبارش کانجه شرد مکیه لے جیسے بارش نے اس کو دیجھائے تومیمہوت و پنجر موکر رہ جائے اور برس نہ سکے۔

بعی فیاص خصی کی بیاضی کو بارس نے بیکھا نووہ حبت زدہ ہوکر برف بن کرجم گئی جس طرح بارش نے اس سلاب کرم کو دیکھا ہے اس طرح بارش کا بجھتر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے نووہ نجینہ بھی بہوت اور میں اور میں بانی کی بوند بھی نہرسے اور اس سے بانی کی بوند بھی نہرسے اور اس سے بانی کی بوند بھی نہرسے اور نہرس کا بورا موسم بول ہی گذر جائے۔

العالت : جمد : الجمود (ن) جم جانا ، الاجماد النجميل جاناه القطار دوامد ) فظر: بارش و بهذت : البهت (س دو) مكابكامونا ، مخبر بروناه لمذنب ، البحس دن ص) النبجس : بإنى كاجارى بونا ، النبجس بإنى جارى كرنا العاء : بجفر (وامد) توع .

نِيْ خَطِّبَاءِ مِنْ كُلِّ قَلْبِ شَهُوَةً حَتْ تُى خَطِّبَاءً مِنْ كُلِّ قَلْبِ شَهُوَةً الْأَهُوَاءُ الْأَهُوَاءُ

تنصب :اس کی تحریر میں ہردل کی خواہش ہے گویا اس کی روشنائی خواہشات ہی سے بنائی گئی ہے۔

بعن اس کی خرمین انی کشش مرابر خص اس کونگارون سے لگا۔ نہ کی نواہشن منارکھنا ہوں سے لگا۔ نہ کی نواہشن منارکھنا ہے ابسامعام موتا ہے کہ اس کے لکھنے کی سیابی لوگوں کی تمنا وّں اور خواہشوں

كومحلول كرسك بناني كمي بعاس الع برشخص اس كى تخرير مي ابنى تمنا كوموجود بإنابياس لة اسے دیکھنے کی خواہش رکھناہے۔

لغات : خط: تحرير، الخطرن الكهنا، لكيرهينا قلب ول رج قلوب شيهوة ، خوايش رمصدرس ،خوايش كرنا ، الانشنها ،خوايش مدموناه مداد ، فكين كى سيابى والاهواء: دوامدهوى خوابس ، الهوى دس خوابش كرنا دَيْكُلِّ عَيْنِ ثَنَّ لَا يَيْ نَوْمِيم

حَتَىٰ الْآفَتُنَاءُ

منوسيدس : اس كى قربت برأ نكوس كے لئے تھنڈك يے گوباس كا (منظر سے) غاتب مونا أنكوس ننكايرها ماسد

بعنی اس کی فرست ہر شخص کی آنکھ کی تھنڈک بن گئی ہے جب تک اس کے قرمیہ ہے دل كوسكون مبرسها ورجب وه نگابول سدا وجعل بوگيا نوب جبن بروجا ناسيدايسا معلوم بهونام بحركماس كي أنكه مبن ننكا بركيا اورجب نك ننكا ننكا نهرس جايا آدي كويس نهيي ملنااس طرح جب نک وه ساحت نهیس آنا آدمی بی جبین رمهتا ہے۔

العات: قَلْ : أنكوك معنزك دمهدرض سى خوشى سے الكوكا معندامونا، القراريس من قرارير المهمرتان مغيبه: (مصدرض)غائب بونان احتذاء أنكهين تنكافرالنا، الفذى دس) أنحمين تنكايرنا، الفنانى دض) أنحم سيجر بكالنا.

مَنُ يَهُ نُتَاكِي فِي الْفِعُلِ مَالِكَ نَهُ نُتَكِي فِي الْقُولِ حَتَىٰ يَفْعَلُ الشَّعْرَاءِ

تنيجمس ويوضخص مے كمل كى راه بالبنالم يوس بى وككلام كى راه نهي بات نب شعرار عمل مين لاست بي

يعى بهنت سع معاطلت بيع على اقدامات كرف لكذاب ادرا بهي لوك اس كوسوي بھی ہمیں بلتے شاعرے تخبل کی برداز بھی وہاں تک ہمیں ہونی جب مدوح کے عمل کودیجہ بين بي نب شاعركاتخيل ومان تك بين بيناه. العان : يهنداى : الاهنداء: راه پرطبنا ، الهداینه دص راه د کهاناه شعواء دوامدى شاعر

فِيُ كُلِّ يَبُومُ لِلْقَوَانِيُ جَوْلَكُ لَكُ

منع اوراس کے کانوں کے سلام کانوں کے لیے صرف نوج کرنا ہے۔

بعنی شعروشاعری کا توخود اس سے سید میں طوفان موج زن ہے اور دل بیشعرفہ کی گرم بازاری ہے شعرام کے فصر برے اس کے لئے کوئی بہت اہم بت نہیں رکھتے اور نہ ان کو میشرو استعجاب سے سانچوسنتا ہے لیس اننا ہے کہ کان لگا کرسن لیتا ہے۔

العالمة العالمة عوافى دواحد) خافسة : مصرع نانى كة فرسي جوكسال الفاظ الشيرة الكوت المولية المراد المعرب وحولة الردش ، الجولة المحولة المحولات ون المحومة الكردس كرنا ، حكولكانا ، الاجالة جردينا ، كلمانا و أذن بكان الكانا ، الصغود ن س سنة كه لة جمكنا وي الذان و احمعاء : دم مدر كان لكانا ، الصغود ن س سنة كه لة جمكنا والمعادة المحدد المح

قَطْغَالَةٌ فِينُمَا الْحُنْوَالُ كَانَمَا فِي شُكِلِّ بَيْتِ فَيْنَقُ شَهْبَاءُ

من ایک ایک اس مال بین جواس نے جمع کیا ہے ایک لوٹ ہی ہے گویا ہرگھر میں ایک مسلح لشکرموجود سہے۔

بعن اس کی فیاضی اور دادو دم ش کا به عالم ہے کہ اس کے فرانے برلوٹ مجی ہوئی ہے جو آناہے ابنی مرضی سے مطابات اس میں سے لے جا آ اسے ابنا معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے برگھر میں ایک زبر دست مسلح لشکرموجو دہا اور وہ ممدوح کے فرانے بر بوری طافت سے قوٹ بڑاہے اور ممدوح کی طرف سے اس کی راہ میں کوئی رکا وٹ نہیں اور مرگھروالا موانے طور برجوجا ہا ہے۔ طور برجوجا ہا ہے۔

و المعنات واعاريخ ومصدر الوث دالما والعندرون بإنى كاكنوس كانس

جِلَامِا مَا، العَبْرِيِّ (س) عَسِنْرِكُهَا نَا احتفى: الاحتفاء: جَعَ رَنَا، الحواية رس) جَعَ كُرْنَا، الحواية (س) جَعَ كُرْنَا، الحوية (س) جَعَ كُرْنَا، الحوي وسن مرخي مائل سياه بوناه نبين برُّ الشكر (ج) فَيَالَق • نبي بَاء: جمك دارم تهدار سع سح موسة.

مَنْ يَظُلِمِ اللَّحْمَاءَ فِى تَكُلِيفِهِمِ آنَ يُصْبِيحُوا وَهُـمُ لَهُ آكُهُاءُ

تنجیب، به و شخف ہے جو کمینوں براس بات کی تکلیف دے کرظام کریا ہے کہ وہ اس کے بمسرادر ہم مثل ہوجا تیں۔

بعن جرکمیندادی ممدوح کی برابری کرناچا متاہے لیکن اس کے لئے بین کن نہیں کروہ اس کے برابر موسکے اس طرح ممدوح نے کمیٹ افراد کو ایسی نکلیف ہیں بنظا کر دیا ہے جس کی اس کے برابر موسکے اس طرح ممدوح نے کمیٹ افراد کو ایسی نکلیف ہی سے تعبیر کیا ہے شاء باس طاقت نہیں ہے نکلیف مالا بطاق دیناظلم ہے اس لئے اس کوظلم سے تعبیر کیا ہے شاء کا مقصد برے کہ لوگ ممدوح کے جمسر بننا چاہتے ہیں لیکن یران سے بس کی بات نہیں اس لئے وہ دن رات ایک ذہنی کو فت اور اذبت میں بنتا ہیں .

العالث : بطله: الظلم دض طلم كرنا، انظلم الظلمة دس ناريب بأنا انه عراموناه بعماء: دوامد) للبيم كميذ، اللغم اللائمة الملائمة دث كميذ مونا، ذليل بونا، مخيل مونا.

وَنَدُمُّ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا الْكَافُ الْمُنْ الْمُنْ

تنویجیسی: ہم ان کی مندست کرتے ہیں حالاں کہ ہمنے انھیس کی درسے اس کے فضل کو پہچا ناہے اور ہر چیزا ہی صندسے بہجانی جاتی ہے۔

یعن ہم کمبنوں کی ان کی کمبنگی بر مذرت کرتے ہیں حالاں کرانھیں کو دہکھ کرمدوح کی تظلمت و فضیلت کے مقام بلند کو بہجانا ایک طرف ان کی اخلاق بنی دوسری طرف مدوح کے اخلاق فاضلہ کی برتری ہے بہتی کے مقابلہ می تظلمت وبرتری عبب سے مقابلہ ہیں ہمتر، دات کے مقابلہ ہیں دن، سیاری کے سامے سفیدی کی فوجی عظمت

برنزی کھل کرسامنے آتی ہے۔

العالى المعنى على المائمة النام (ن) المدارة المعنى على المائمة النام (ن) الدارة المعنى على المائمة النام المائمة النام المائمة النام المائمة ون المرت كرناه عرفنا المعوفة عيب لكانا، فنام ومضارع) النام المائمة ون المرت كرناه عرفنا المعوفة وض المجاننا، النع وجب المحالة والمائمة والمائمة والمائمة والمائمة والمائمة والمراونا، المباونة وض اللهائة والمراونا، المباونة وض اللهائة والكرناء

مَنْ تَفْعُم فِي آنَ بَيهَاجَ وَخَرَّا الْأَعْدَاءُ وَلَا تَعْلَاءُ الْأَعْدَاءُ الْأَعْدَاءُ

توجیدی: برده ذات ہے جس کا نفع اس بات میں ہے کہ اس کو برانگیجہ کرنما جائے اوراس کا نفضان اس کو جھوڑ دبیتے میں ہے ، کائن ڈشمن مجھ لیتا۔

فَالسِّلُمُ بَيُسِومِ مِن بَحَنَاتَى مَالِم بِنَوَالِم مَا تَحَبُرُ الْهَبْجَاعَ

تنصیعب، پس ملحاس سے مال سے دونوں بازور کونور دبی ہے اس کی بخشش کی وجہ سے بھے اس کی بخشش کی مجشش کی میں۔ وجہ سے بھے اڑائی جوڑتی رمتی سے۔

بعن صلح اس سے طائر مال سے دونوں ڈبنوں کو توڑدیتی ہے اوراس کی برواز ختم موجاتی ہے اور جنگ اس سے دونوں بازووں کو جوڑتی رمہی ہے ببک بخت ن سخادت جاری رمہی ہے اور صلح کی وجہ سے نئے مال کی آمدنہیں ہوتی ہے اس طرح اس کا خزانہ خالی ہوتارہ تاہدے اور طائر دولت سے دونوں بازوٹوٹ جایا کرتے ہیں۔

(عات: السلم: صلح المسائمة: صلح كرناه النسائم: بابم صلح كرناه السلامة: (س) محفوظ رمناه كلسوز الكسردض) : بورناه بحناح: بازو، وينارج) اجفية نوال بخشش، مصدر (ن) ديناه النبيل: (س) پاناه بخبور: الجيبردن) برى جورنا، بهي باندهناه الهيباء: جنگ الهيبر الهيبان (عنى) برانگيخ كرنا، ابهارتا. بحورنا، بهي باندهناه الهيباء: جنگ الهيبر الهيبان (عنى) برانگيخ كرنا، ابهارتا. تعيلي فتعظي من أهلي يدي اللهي اللهي قديم الذائر

نند بجه من وه عطبه دبنا سه بچراس سے ہاتھ کے عطبہ سے عطبہ دباجا ناہے اور اس کی رائے کو دیکھے لینے سے بعدرائیں دیجھی جاتی ہیں۔

بعن اورجب وه کسی کومال دبناہے تواس کڑت سے دبناہے کے عطبہ بلنے والا خود می اور فیان میں اور وہ لوگوں کو عطبہ دبینے لگناہ مسائل و معاملات بیں وہ ازخود ایک رائے کا علم ہوتا ہے وہ ازخود ایک رائے کا علم ہوتا ہے تنب ان کومسائل و معاملات بیں راہ ملی ہے۔

الغامن : يعطى: الاعطاء: دبناه أهى :عطاؤ بنش (دامد) لقول الأعطاء : دبناه أهى العطاء بربناه المعلم المعادد المدارية المعلم الماء الماء : دوامد) وأى : ولمد ، تدبير

## مُنَفَرِّيْ الطَّعْمَيْنِ مُجْتَبِعُ الْفُولَى فَيَ الْفُولَى الْمُتَّارِّةِ مُلْقُولًا وَلِيَضَا الْمُتَّارِّةِ وَالتَّضِرَّاءُ

تنجب، دومختلف ذائفون والاسم، تونوں کوجمع کرنے والاسے بس وہ کوبا مرت بھی ہے اور مضرت بھی۔

یعن اس سے عملی اقدامات دومنضا ذبینجوں سے حامل ہوتے ہیں ہوں کہ وہ فوتوں کا عامع ہے اس لیے جس سے ساتھ جوسلوک کرناچا ہتا ہے کرناہیے دوست ہے تواس کو سرت ہی مرت دیدیتلہ مے اور دشمن ہے نواس کو اس سے مضرت ہی ضرت نصیب ہونی ہے اس طرح اس کی ذات مرت بھی اور هنرت بھی۔

لغان النفرق برامرام النفريق مرامراكرنا ، الفرق براكرنا و الطعم : ذائفة ، لذت رس بجكمنا ، كهانا دف آسوده برنا ، كهانا فوى دامر، فوق الساء : فوق و السرد دن فوق بونا و المقر اء : نقصان . الضرر : زن نقصان بيخانا .

وَكَانَتُهُ مَالاً تَشَاءً عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن مَا اللَّهُ ا

تنویجه می : اور گویا مومبوو می بن جاتا ہے جواس سے سوال کرنے والے جاہتے ہیں اور بجیے اس کے دشمن نہیں جاہمتے ہیں۔

بعنی عاسدین کی جلن کا باعث ممدوح کی تخادت دفیا حتی ہے اور حال بہ ہے کہ جو بھی اس کے باس جا تاہے اس کی ہر ہر صردرت کو اس کی حسب منشا بوری کر ناہے اور دہ اس ناخواں ہو کر لوٹے ہیں اور بہی چیزاس سے دشمنوں کو ر دانٹرت نہیں ہوتی اوران سے دل برگراں گزرتی ہے۔

العان : دفاع: المنسبة (ف) جامناه عدالة: دوامد) عادى: وشمن منظلان المنول دن مشابر منال كام كرنا، مشابر مونا، المنول دن مشابر مونا، المنول دن مشابر مونا، النول دن مشابر مونا، النول دن مشابر مناكس كس كم سامة حاضر مونا و وفود : دوامد) دون : جند آدم بول كاكسى

ایک مقصد کے لئے ساتھ جانا۔

يَا آيُّهَا الْمُعَجُّلَىٰ عَلَيْهِ ثُرُوْحُكُمُ إِذْ لَيْسَ يَأْتِيْهِ لَهَا السَّيْخِينَاءُ

شخیجه ما اسے وہ تخص جس کواس کاروح بخش دی گئے ہے اس لئے کاس۔ بیاس اس کی مانگ نہیں آئی ہے۔

بعن اس کی فیاصی کاعالم برسے کرسوال کرنے والاجس جرکامطالبر تاہد و اس کو دے دیتاہے اگر کوئی اس کی جان ہی کاسوال کرنے تواسے اس کو بھی جینے ہو تا مل نہیں ہوگا گویا جان بھی اس سے پاس دید جانے والے ساما نوں بیسے ایک سامان ہے اور مانگنے والوں کو اجازت اور جی ہے کہ اس کی دوح کاسوال کریں اور پائیں لیکن اس سے مانگنے والے اب تک نہیں آئے اور اپنایہ مطالبہ بیتی نہیں گیا و انھوں نے اپنایہ جی چھوڑر کھاہے کہ بروح اس سے جہم ہیں رہے اس سے اس سے جہم ہیں روح اس کی اپنی نہیں ہے بلکراس سے سائلین کاعطیہ ہے اور جب چاہیں اسس کا

لعناسك : هجدى داسم مفعول الاجل اء : عطيه دينا، الجددى دن بخشش كرنا الاستغباء : عطيه مانكنا -

> احْمَلُ عُفَانَكَ لَا يَجِعْنَ يِفَقَايِهِمْ فَلَا ذَكُ مَالَمُ يَاخُلُو فَا لِعُطَاءً

تنصحب ، نوابن روح كوجهورديي كاستكراد اكرخدا تجهان كى نايابى سيغمكين مرساس التعاري المابي المعالية ويناسم

بعن تجھے اپنے سائلین کامٹ کرگزار ہونا چاہئے کہ انھوں نے بری جان نجے کو عطیہ بن دے دی ہے کیوں کرس جز کا بلنے کاکسی کوئی ہوتواس کا جھوڑ دبنا در خفیقت اس کا عطیہ دبنا ہے اس لئے دعا دی ہے کہ سائلین کی بھیرات ہے درواز ہے بر ہمیشہ باتی رہے۔

العنات: إحمد دامر، الحمد دس تعربين رناه عفاة دواحد، عاف معان كرف والا، جمور دية والا، العقودن معاف كرنا، جمور ديناه فجعت الفجع دن رفع ديناه فقد الفقد، الفقد الفقدان دهن كم كرنا، كموديناه نوث معدر دن جمورناه ياخن والاخذ دن الأخذ دن المناه الحدد دن المناه المناه

لَاتَكُنْ الْمُوَاتُ كَ الْأَوْ وَلَى الْآَوْلِ الْمُوَاتُ كَ الْوَاقِ الْآَوْلِ الْمُوَاتُ كَ الْوَاقِ الْآَوْلِ اللَّهِ الْوَاقِ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ الْآَوْلِيَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

تن جهس ، مونین زیاده نهین موتی بین فناکی کزن سے مگر اس وقت جب زنده لوگ نیری طرف سے بدیجت موجاتین -

ون برى طرف سے برجس ہون بن ملک کرنا ہے اور حتى الامكان اس سے بہا ہے ليكن برفات اس من حقات من مارت كرى بہت ہى كم كرنا ہے جب لوگ بجھ سے برنجنی كے ساتھ بين آنے لكن برفات كائنوت و بينے لكيں اور تجھ سے ابھے كرا بن برفاشى كائنوت و بينے لكيں اور تجھ سے ابھے كرا بن برفاشى كائنوت و بينے لكيں الاختان الاكتار زيادہ كرنا ، الكت فظ رث ) زيادہ ہونا ، التكت بدخ زيادہ كرنا ، الكت فظ رث ) زيادہ ہونا ، التكت بدخ زيادہ كرنا ، الله وات دوامد ) مويت ، المويت (ن) مرنا ، فيل تن يرصد رض )

كم بوناه شقيت الشفاوة رس بربخت بوناه احياء (واحر) حيَّ زنده . وَالْقَلْبُ لَا بَيْنَنَنَ فَيَّ عَمَّا نَعْتَما حَتْ تَحُلَّ بِهِ لَكَ النَّحْمَاءُ

تنویجیس، دل اس چیزسے جواس کے اندر ہے نہیں بھٹا ہے بہاں تک کراس ہیں تنبری طوف سے کینہ آجائے۔

یعی دل این تهام ایز از کیبی کے ساتھ جے وسالم رہنا ہے لیکن جب اس ل کے اندر تری طفتے کید بیٹھ جائے اور تری دشمی اس میں ملول کرجائے تو نفینا کوئی جی دل اس کو بردار تن کرنہیں کرسکنا ہے اور از خود کیوٹ جانا ہے۔ اس کو بردار تن کرنہیں کرسکنا ہے اور از خود کیوٹ جانا ہے۔ العالی: القالی: دل دے) خلوب و لا بنشنی: الانشقان: بجدنا، افتی دن میں از نا و الشعنا: کید

الشحن دس ) بغض ركھنا ، كينه ركھنا۔

لَمُ شَهِّمَ يَاهَا رُجُرِثَ إِلاَّ بَعَدُ مَا افْنَزَعَتَ دَنَا زَعِتُ إِلْسَبَكَ الْاَسُهَاءُ

منوسیجه سی : اسے بارون فرعدا ندازی سکے بعد نبرانام رکھاگیا اورجب نبرسے نام سے دوسیسے نامول نے چھگال ا۔

بعن تری خوات سے وابست موکر نی تری خوات سے وابست موکر نی زات سے وابست موکر نی زات سے وابست موکر نی زوا فی ارکا موقعہ ماصل کرناچا ہتا تھا اور ہرایک کی خواہ ش تھی کہ میں اس کا نا کا موقعہ ماصل کرناچا ہتا تھا اور ہرایک اپنا حق بقائے لگا بالا تخسر رکھا جا دون رکھا گیا اوراس فیصلہ کو مانے پر دوست نام جوروگئے۔ ترعم اندازی کے بعد نیرانام ہارون رکھا گیا اوراس فیصلہ کو مانے پر دوست نام جوروگئے۔ کی تعمامت ، لدون سے ، الاسسماء النسمین ، نام رکھنا و اف نوعت ، الانتواع، قرعم اندازی کرنا ، القرع دون ) کھٹکھٹانا و نافیعت ، الدفراع و الدانی ایس جھگرانا ، الدفراع دون ) امارنا، کھینچنا ، نکالنا و اسسماء دونور ) اسم ۔

فَعَلَ دُنِ وَاسْمُكَ رِفِيكَ عَيُوهِ الْأَلْ وَالنَّاسُ رِفِيمَا رِفْيُ يَكَ يُكَ سَوَاءَ

منوجه ۱۰ بس تو اور نبرانام ابیع بین کسی کونٹریک کرنے دالے نہیں ہیں اور جو پچھ نبرسے بانھوں میں سبے اس میں سبب برابر ہیں۔

بعن نیری ذات اور نیرانام این خصوصیات بین منفرد بین نیری ذات بین جو
خوبیال بین خان میں کوئی نشر بکستے اور بارون نام جس ذات کاہے ایسی کسی ذات
کا نام بارون نہیں ہے اس کے دونوں بکتا اور بے مثال ہیں ان دونوں میں کسی
کی کوئی نشرکت نہیں ہے اس سے برخلاف نیری دولت اور فرانے بین ساری دنیا
شرکیسے برخص جوجا ہے تر ہے ہاتھوں سے پاسکنا ہے اس طرح برخض نزی
دولت بی برابر کا منز کے ہے۔

لعناست بعدوية: رفعل نافض) كان صاريح عن بن والمشاس كنة:

شريك بونا ويدكم الخدرج ايدى -

لَعَمَهُنَ حَتَى الْهُلُمُ نُ مِنْكَ مِلَاءً وَلَفَتَ حَتَى الْهُلُمُ نَاءً لَفَاءً

تو آگے برص گیاہے کر تعربیب حقیرادر کم ترہے۔

یعی تری شخصیت نرافصل و کمال اور جود و سخاکو اتی شہرت ہے کہ ہر ہر شہر بیں تیرا ذکر خیر ہور ہا ہے اور ہر جگر نسیے ہی فضائل و منافب بیان کے جا اسے میں اور اس عظمت و فضیلت اور کمال مرتب میں تواننا آگے جا جکا ہے کہ میرای فصیدہ مدحیہ جس میں تیب اور صاف بیان کے جا رہے ہیں بے وزن اور حقیر و کم تر در جرکی چیز موکر رہ گیا ہے اور تری عظیم المرتب شخصیت کے مقابلہ میں ایک معمولی درجہ کی بیر

العاف النها النها العدوم المعلى المتلاف المناع المتلاف المتلاف

وَلِمَا ثُنَّ حَتَىٰ كِنْ تَ مَعَنَىٰ كَا وَلِا كَا مُعَنَىٰ حَاوِلاً السُّرُودِ وَبِكَاءُ لِللَّا لَمُنْ تَاعِلُهُ وَدِر وَبِكَاءُ السُّرُودِ وَبِكَاءً السُّرُودِ وَبِكَاءً السُّرُودِ وَبِكَاءً السُّرُودِ وَلِي السُّرُودِ وَلَيْ السُّرُودِ وَلِي السُّرُودِ وَلَيْ السُّرُودِ وَلَيْ السُّرُودِ وَلَيْ السُّرُودِ وَلَيْ وَلَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

منز جدس انونے بخشن کی بہان تک کر قریب ہے کا نوانتہاکو پہنے جانے کی وجسے پھر کر بخیل ہوجائے اور خوش کی وجسے رونا ہے۔

بعنی انتہابلندی سے واپسی ہوگی تواس بلندمفام سے نیجے انزنا ہوگا توشق وفیاضی کے اس بلندمفام بربہنج چکا ہے کہ اب اس سے کوئی بلندمفام ہمہیں ہو اور سراسل لدواد وہن جاری ہے توا ندینتہ ہے کہ صدکو بہنج کرنیجے آنا ہو ہے بی ا آدى بہاربر حراسے اور يونى پر بہنے كر بھى اس كاسفر جارى رسے نوظا برسے كر دوسسرى سمن مي جونى سے بنجے انز نے موت سفركرنا مؤكاكبول كراب بلندى فتم موجى ہے بالكل اسى طرح اس كى فياصى بيع جس طرح انتهائے خوشى ميں آدمى كى أيكھوں سے آنونكل أتاسيع، معلوم مواكرمسرت كى صرتهام بودي تفي اس ليمسرت كے يا دجود أتحصون مين أنسوآنا جوعم كعلامت سء

العفاست ؛ جُدت ؛ الجعد (ت) بخشش رناه الجودة (ن) عده بونا، ابها موتا • ننجفل: العفل رس) بخيل مونا • منتهى دام مفعول) الانتهاء : حدكو بهيخ عاناه السرورد معدر (ن) نوش بوناه بكاء: مهدر دض) رونار

أَيْلَا أَنَ شَيْعًا مِنْكَ يُعْرَفُ لَكُونُ وَاعَدُتَ حَتَىٰ أَنْكِرَ الْإِدِلْدَاءُ

منوجس، تونيكى جيرى ابنداى اورجى سعاسى ابتدامان جانى المادر نوسف دوبرایا نواس کی ابندا لامعادی بوگئے۔

بعنى دادود من كاجوط يفنكار توق أختياركياوه اين مثال آب نهااس يبياس كاكهب وجودنهب نفاتوبى اس كاموجدر باادر برخص نے جان لباكرترى ذات سساس كى ابتدا مونى بهادر بيرجب دوباره اس نوا بجادكام كوانجام دينى نوبت آئی نواس سے عظیم ترطریع کاراختیاد کرلیا اس کی عظرت وفضیلت سے سامنے يهل كارناف كى المميت عم موكى اس لے اس كى ا بجاد كو كھى لوگ بھول كے . العناس : البلأت: البلأرن الابداء : شرق كرنا و يعن المعفة ف يهجيانا وبدي مسررون سروع كرتا واعدت الاعادة والعانا، دوياره كرنا العود دن الوشناه النكو: الا فكار؛ لا معلوم يونا ، انكاركرتا . فالفخرعن تفقيب براي يك ماكك

وَالْمُجُلُّ مِنْ إِنْ يُسِنِّونَا مِنْ اللَّهُ سَرَاءُ

جهد ١٠ بى فخرا بى كوتابى كى دجسة تجهد كاره كشد ادر بزر كى دخراف

زباده طلب کے جانے سے بری ہے۔

یعنی فابل فخرکارناموں کے اعلیٰ مقام برتو بہنے گیا ہے اب فخر کے دامن بیں اس سے زیادہ گنجا قش نہیں اس لئے وہ اپنی کو ناہی کی وجہ نیری راہ جھوڑ کر ایک طرف ہوگیا ہے۔ اور شرافت و بزرگی سے فزانہ سے تو نے اننا حاصل کر لیا ہے کراب اس کے باس ایسے لئے بچھ بچاہی نہیں اس لئے مزید طلب وسوال سے وہ بری الذہ ہوگئی ہے۔

افغات الفي الفي المصدرون في فخرارا دس تكبركرناه خاكب اكاره كنس الفعات المجدد المركز المناب المتحدد المبدل المناب المتحدد المركز المعان المجادة ول المركز المعان المجادة ول المركز المرك

فَاذَا سُئِلَتَ فَلَا لِلاَئَكَ مُحُوجًا وَاذَا سُئِلَتَ وَشَتُ بِكَ الْأَلَاءُ وَاذَا كُمِنْتُ بِكَ الْأَلَاءُ

متوجه ، بس جب تجه سے سوال کیا جاتا ہے تواس کے نہیں کر توحاجت مند بنانے والا ہے اور جب تو یوسٹ برہ ہوتا ہے تو تعمینیں جنجلی کھاتی ہیں۔

یعی جب سوال کرنے والا اپنی ضرور توں کا سوال کرنا ہے تواس کا مطلب یہ نہیں ہونا کر تونے ان کوسوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور جب نو پوشیدہ رہتا ہے تو تنہرت ہر فرد تک ہیے جاتی ہے تاکہ ترے دروازے تک لے آتی ہے تاکہ ترے دربار سے وہ حاجت یوری کرلس۔

العاست: سئلت: السوال رف) سوال رناه محوج، الإحواج: ضرورت مندبنانا كتفت الكتمان رن جميانا ويشت: الوشى دض) جبل كاناه الأء ذوامد، إلى في نعمت .

صَرَافَا مُهِاحُتَ فَلَا لِنَتَكُسِّبَ رِبِعُعَكَ الْكَالَمِ ثَنَاءُ وَلِلنَّاكِمِ ثَنَاءُ وَلِلنَّاكِمِ ثَنَاءُ

ت رجب، اورجب نیری تعربی کی جاتی ہے نواس کے نہیں کو نوبلندی حاصل کرسے شکراداکرنے والوں کا معبود کی تعربی کرنا فرض ہے۔

ین دوگوں کی تعربیت کا تیرار تربہ بلند محتاج نہیں ، کوئی تعربیت کے یا ذکر سے تنہیں میں عظمت وفضیلت اپن جگہ ہے ان کی تعربیت اور مدت وستائٹ سے تنہیں تواس عظیم المربیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا جس طرح لوگ فدا کی تعربیت کرنے ہیں تواس فدا کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے ؟ ظاہر ہدے کہ بالکٹ نہیں وہ خودعظیم وبلند ہے وہ بندوں کی تعربیت کا محتاج نہیں ہے ، خدا کی تعربیت اور حمد توصرف کی کا زض اداکر نے کا ایک طربیت ہے ، اسی طرح تیری مدح تنہیں افعام واکرام کی مشکر گذاری کا ایک طربیت ہے کہ تیری مدح کہی جائے اور تیری تعربیت کی جائے۔ مشکر گذاری کا ایک طربیت ہے کہ تیری مدح کہی جائے اور تیری تعربیت کی جائے۔ لی ایک طربیت ، المدلت (دن) تعربیت کرنا ، اونچاکرنا ، اٹھاتا ہ الشاکل جون ) تعربیت کرنا ، اونچاکرنا ، اٹھاتا ہ الشاکل جون ) آڈ تھی ۔ الشاکل دن ) مشکر بیا داکرتا ہ اللہ ہود دی ) آڈ تھی ۔

قَـَاِذَا مُطَمِّمَ فَلاَ الآنَّكَ عَجُدِبُ يُسْفَى الْخَصِيْبُ مَا تُسْطَرُ اللَّالمَاءُ

متویجه مین اورجب تجدیر بارش کی جاتی ہے نو اس لئے نہیں کہ نو تھے ازدہ ہے شاداب زمین بھی میراب کی جاتی ہے اورسمندروں بربھی مارشن ہوتی ہے۔

بعی تبیت علاقے اور حکومت بیں بادل برسے بیں نواس کا مطلب بر بر زنہیں کہ بیطافہ فی طاخہ وہ نو برحال بیں سرسبز وشاداب ہے، اصل بیں بارش جب ہوتی ہے نووہ جرحگہ ہوتی ہے سرسبز وشاداب کھینوں بر بھی بادل برستے ہیں اور خور بمارک اور درباؤں برجھی بادک برستے ہیں اور خور برائوں کی اور درباؤں برجھی بادک برسبر کھینوں کو بائی کی ضرورت ہوتی ہے اور درباؤں کو بائی کی ضرورت ہوتی ہے نامر درباؤں کو بائی کی ضرورت ہوتی ہے نامروں اور درباؤں کو ۔

الخاس: مطح المطور ون برسنا، بارش بونا، الامطار برساناه عجدب، قطرره، الجدب دف ن قطرره بونا، ختك سالى بوناه بسقى السقى رض سيراب كرناه الخصيب : شاواب ، سرسبز، الجنصب دف سى) سرمبر بونا، شاداب موناه تعطون الامطار زيباناه الداماء : سمندر

لَمْ تَخْلُثُ نَائِلَكَ السَّحَابُ دَانَّهَا التَّحَطَاءُ وَانَّهَا التَّحَطَاءُ التَّحَطَاءُ

سن جهد ، بادل نے تیری تجشش کی نقالی نہیں کی ہے بلکہ اس کو بخار ہوگیا تھا اس کی بارش اس کا پسبہ نہ ہے۔

یعی شینے ابرام کی بارس کا بادل کیا مقابلہ کرسکتا ہے اسے نہیں ابرام کی موسلا دصاربادش کو دیجھ کرکوفت اور حبن کی وجسے بخار جردھ گیا اور بخار کی شدت کے بعداس کو بسینہ آنے لگا بھی بسینہ بارش بن کربرس گیا ورنہ اس بادل کو ترہے جو دوکرم کی بارش کو دیجھ کربرسنے کی ہمت ہی کہاں تھی ؟

لعات ، لم خل الحكاية رحن الفل رنا، قصربان رناه نائل بخشش النول دن بخشش رناه المعاب بادل دج المعتب سعائب محمت ابخار موكيا، الحقردن كرم موناه صييب، بارش ، المصب دن بإنى بهانا، بإنى المربلنا . الرحضاء: بسيد، المحض دف الاسعاض بسيداتنا.

لُمْ تَكُنَّ هَٰذَا الْوَجْبَى شَسَسُ نَهَادِيَا الْوَجْبِى شَسَسُ نَهَادِيَا اللَّهِ وَجُنِي لَيَسُنَ فِيبُلِي حَبِيَاءَ اللَّهِ وَجُنِي لَيَسُنَ فِيبُلِي حَبِيَاءً

ت وجهما : ہارے دن کاسورے اس جہتے سے نہیں ملا مگرا جیے جہتے کے ساتھ جس میں شدم وجیا نہیں ہے۔

بعن آسان سے سورج کی ممدوح کے روش اور تابناک چہتے کے سلمنے کوئی محقیقت نہیں اس سے باوجود وہ روز طلوع ہونا ہے اور ممدوح سے رخ روشن سے حقیقت نہیں اس سے باوجود وہ روز طلوع ہونا ہے اور ممدوح سے رخ روشن سے سامنے آنا ہے اور سورج کوچ اغ دکھا تاہدے طاہر ہے کریہ انتہائی بے غیرتی ہے بیات ہے اور سورج کوچ اغ دکھا تاہدے طاہر ہے کریہ انتہائی بے غیرتی ہے ب

كيول كرچېك كابناك كيسامة اس كى كوئى و تعت نهيى . العات: لمعنى اللفاء (س) ملنا، ملاقات كرنا و الوجيما: چېرو ارجى وجوي شمس بسورج دجى) شهوس و حياء، شرم وحيا، نروتاز كى ، بارش ، الاستخياء شرم كرنا، شرم آنا.

فَهِ أَيْهَا قَدَمُ سَعَيْثَ رَانَ الْعُلَىٰ أُدُمُ الْهَيلالِ لِلْخَمْصَيْكَ حِلْهَا

سنو جسس : بس توکن قاموں سے بلندیوں کی طرف چڑھ گیا ؟ چاند کی کھال تر ہے۔ تلودں سے لئے بختا ہو۔

يعى حيث ناك بات به كمرات كان بلن بون نك توكن قدمول به بره كركيا، فلاكر بها لدى كها بال بالى جائي اور توجمية بلن بول بررب.
المعالت: فنام (ج) افعام سعيت السعى دس، دورنا، كوشش كرنا و على: دواهد) على: دواهد) على: دواهد) على اديم كهال المجرا و احمص ياول كاتلوا وحداء : بوتا دي احذية الحداء دسى جوتا بهنا وقال المؤمان وقاليهنا وقال المؤمان وقاليهنا وقال المؤمان من المؤمان وقاليهنا وقال المؤمان من المؤمان وقاليه وقال المؤمان وقال المؤمان وقاليهنا وقال المؤمان المؤمان وقال المؤمان ا

سنر جہب ، ترب لئے زمانہ زمانہ سے مفاظت کا ذریعہ اور سیسے لئے موت موت پر قربان ہوجائے۔

بعن مری دعاسے کرزمان کی طرف سے جو حوادث نیری طرف آنے والے ہیں ان حوادث کا نشانہ خود زمانہ بنتار سے اور تو حوادث زمانہ سے محفوظ رہے اسی طرح ہو موت نیری طرف آنے والی سے دہ خود موت کا شکار ہوجائے اور تیجھے کہی دون ہی نہ آئے اور تو ہمیشہ زندہ رہے۔

لغام : نوان: زمان (ع) انصنف وقاية : مفاظت ، مصدر رض ، كاناه الحسام : مون وفاية وفاية العسام : مون وفاية والمام : مون وفاية و

لَوْلَمُ فَتَكُنُ مِنْ ذَا الْوَرِي اللَّذَ مِنْكَ هُوَ عَقِمَتُ بِمَوْلِدِ نَسْلِمَ حَقَاءً

تزجب، اگرتواس خلوق میں سے نہونا جو نیری ہی وجسے ہے توحضرت حوا این نسل کے بیدا کرنے سے بانچھ رہ جا تیں۔

يعنى كرة ارض براس وقت بسندوالى خلوق تيرى بى وجهد وجود مين آئى اگرنواس مخلوق مين شامل نه و نا نوصفرت حواكى بنسل بى وجود مين نه آئى ادرانسا نول كادجودات صفح بهنى پرنه و تا چول كر توحواكى نسل مين بيدا بهوگيا اس كيسارى خلوق وجود مين آئى . المغالب : اللّذ في الكينى: مين ايك لغت و عَفِدت ؛ العدة مدرس بانجه مونا ، اولاد نه و نا و نسل : اولاد ، دربيت دج ، انسان -

## دَغَنَّ الْمُعْتِى فَقَالَ

مَاذَا يَقُولُ الْكَنْىُ يُغَنِّى مَا فَا لَكُنْ يُعَالِمُ الْكَنْ مَا عَلَى السَّمَاءِ يَاخَيْرَ مَنْ نَحْتَ ذي السَّمَاء

من جدم : جوگار ہاہے وہ کیا کہر ہاہے ؟ اے وہ تخص جوآسان کے نیجے رہے والوں میں بہترین ہے۔

يعنى كاف والے كى آواز توكانوں بى بررسى مے ليكن بىسى جونىبى سكاكرده كيا

5-4/16

العات يغتى: التغني، التعنى، كانا، المعنى كار، والار

الَيْكُ عَنْ مُحَسِّن دَا الْغِنَامِ

من بیب ، تبری طوف میری آنکھوں کے دیجھنے کی وجسے تو نےمرے دل کو اس کلنے کی خوبی سے غافل کردیا۔

يعني مين تونتيب جال ول فراز اورفضل وكمال مح ديجصنا ممروف تصااور

میری ساری توج تیری طرف منعطف تھی اس کے گانے والی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا اور میں اس سے منہیں گیا اور میں اس سے من اور نوبی کو صوس ہی نہ کرسکا تیری کرششن شخصیت سے سامنے ہوئے دوسری طوف توج کیسے ہوسکتی ہے ؟

لغالت ، شغلت ، الشغل دف ، منغول کرنا ، غافل کرنا ، کسی کام میں لیگے رہا ۔

الا شغال ، النشخیل ، منغول کرنا ، قلب ، دل دے ، قلوب الحظاء مصدر دف ) گوٹ بھی اسے دیجھنا ، انظار کرنا ، الملاحظة ، ایک دوسے کو دیجھنا ، عیون ، ایک دوسے کو دیجھنا ، عیون ۔

وبَىٰ كَا فُورِكَ الرَّامِ إِزَاءِ الْجِ الْجِ الْرَّعَلَى عَلَى الْبِرِيكِ فَيَ الْرَّعَلَى عَلَى الْبِرِيكِ فَيَ الْمُعَلَى عَلَى الْبِرِيكِ فَي الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُع

إِنَّمَا النَّنْ مُنِكَاتُ لِلْآكُهُ كَاءِ وَلِيَنَ تُلِكُ كُهُ كَاءِ وَلِينَ ثُلِكُ كُهُ كَاءِ وَلِينَ الْبُعَدَاءِ

منویجه میارک بادی دینے کاحی ممسروں کوسے یا استخص کوسے جو دور والول میں سے قرمیب آئے۔

العقائد النهندات والعدى النهند مصدر مبارك بادى دينا والفاء والعد كفود مثل ، نظير برابر ويبات في الاق ناء (انفعال) الدُّنَاءُ وريب بونا ، الافناء قريب كرنا والمعداء دواحد) بعيد ادور رجع والا ، البعد ده وربونا وأنا منك لا يُبعن الله المعداء دواحد المعيد الكين عُمْنَةً والا ، البعد المناق والمناق المناق الكين المناق الكيناء الكيناء الكيناء الكيناء الكيناء الكيناء الكيناء

تن بجسب، اور بین نجه سے بول کوئی ایک عضوسارے اعضام کوخوسنبول کی مبارک بادنہیں دیا کرتا ہے .

یعن بین اورتم توابک جیم کے خلف جھے ہیں ایک حصد کو کوئی مسرت حاصل ہوئی تواس کو دوسراعضو کب مبارک با د دبتاہے آنکھ کوسی نظر نواز منظر کی سعادت حاصل ہوئی زبان نے کسی لطبیف ذائفۃ سے لطف اٹھا با تو دوسے راعضا راس کو مبارک با زمہیں دیا کرتے اسی طرح افراد خاندان یا افراد مجلس ہم وقت ایک ساتھ دہنے سہنے والے ایک دوسے کو کہاں مبارک با دویتے ہیں۔

تُجُومًا اجْتُ هُلَا الْبِسَاء

مند جهد ، میں مکانات کو تنبیعے کے کم قبیت مجھنا ہوں جا ہے اس عمری ابنیں ستاروں ہی کی کبوں نہوں ۔

بعن مكانوں كى تعير پرفيزكومي كمرسمج في الهوں اس سے برى ظمت بي كوئى اضافتهي هوكا بن كى دات ميں كوئى كمال نه جو وہ لوگ بڑى بڑى بلانكوں اور عمار توں پرفيزكري تجھ اس كى فردت نهبيں جا ہے اس عمارت كى ايك ايك اينظ سناروں ہى كى كيوں نه جو العالمات ، مستفل : الاستفلال : كم مجمعنا ، كم ماننا ، الفلا دص ، كم جونا ، حيانت ، مستفل : الاستفلال : كم مجمعنا ، كم ماننا ، الفلا دص ، كم جونا ، حيان الفلاد دص ، كم جونا ، حيان ، منازه ، اجت اينظ الله المناء ، منا ، بنانا ، بنياد والنا .

قَلَّوُ أَنَّ اللَّذِي بَيْضَ الأمواه رِفِيهُا مِنْ فِضَّ عَمْ بَيْضَاءِ

ت وجهد ، اگرجداس عمارت بین وه بانی جو بلوری لے رہا ہے بیکھلاتی ہوئی سفیر

جامدى بى كاكبول نىرو

من سنجمسى : تواس بات سے بہت بلند ہے کہ تھے زمین یا آسان میں ہے کسی مکان سے سلسلے میں مبارک یاددی حاتے۔

بعن شرامقام ومرتبه اتنابلنده كرچائة توزمين بركوتى عمارت بنائد اسمان بركوئى عمارت بنائد اسمان بركوئى تعمير كرياس كى مبارك بادى دى جلت نتيج مرتبه سے اب مجى كمزيد . العالمات : اعلى دام تفضيل العلودن ) بلندمونا و محلة : مرتبه ، رتب ، تنصيفى : المنطقة : مبارك بادد بنا والمحى ، زبين دج ) اداضى و المسباء دج ) مسلان ، مبارك بادد بنا والمحى ، زبين دج ) اداضى و المسباء دج ) مسلان ،

وَ لَكَ النَّاسُ وَالْبِلاَدُ وَمَا بَسُرَحُ بَيْنَ الْغَلَبْرَاءِ وَالْخَضَرَاءِ بَيْنَ الْغَلَبْرَاءِ وَالْخَضَرَاءِ

منوجہ میں الوگ اور شہراور تنام چیز بی جو اسمان اور زمین کے درمیان جا کھاری ہی تسبیلے ساتے ہیں ۔

بعن جب سب بجه نراب نومرف ایک مکان پرمبارک بادی کاکی عی ہے۔ لغاست: البلاد دواصر) بلا، شهر و بسرے: السرج دف مانورکا چرف کے لئے جانا و العنبواء: اغبر کامون : زمین و الغیرون کردآلود بونا، گزرنا بھرنا التغب یو گردآلود، غبارآلود بونا و المخصوراء: اخضر کامون ، آسسمان المخصورس ، شاداب بونا۔

## وَبَمَانِيُنَكُ الْجِيَادُ وَمَا تَهُولُ مِنْ سَمَهَرِيتِهِ مَسَمُعَالًا

نند جهد ، اور تسبیکر باغات عمده گھوڑے ہیں اور گندم گول سم ہری سرے ہیں جووہ اٹھائے ہیں ۔ جووہ اٹھائے ہیں ۔

بعن بودے لگانا، شجرکاری کرنا، باغات لگوانا نبرے شابان سنان نہیں، تنہی باغات نو در حفیقت عمرہ فوجی گھوڑ ہے نبرے اور تلوار میں نبری نفرز کے کے یہی سامان ہیں۔

لعات: بسانتين دواهد) بستان باغ الجياد عمره كهورس، الجيد : رس خوب صورت اورلني كرزن والامونا سهاع: كنام كول اسمى كامونت السمخ رس ب كنام كون مونا.

إِنَّمَا يَفْحَرُ الْكَوِلِيمُ اَبُوَالْمِسُكِ إِنَّمَا يَفْحَرُ الْكَوِلِيمُ الْعُلْيَاءِ بِهَا يَبُتَنِئُ مِسنَ الْعُلْيَاءِ

منزیجه سی : شریعت ابوالمسک صرف ان بلندم تنبول پرفخرکرنا ہے جس کی وہیم پر کرتا ہے۔

بعن الوالمسك كافورك لئ فحزومبالات كى جيزابن بنجوكى تعبرات بهمي، بلك وه عظمت ومرتب وابيع عظيم كارنامول كى وحسط بإنا هم وجى فخركى چيزيس بي لعالم الفخود مصدر (س) فخركرنا و ببتنى الايد تناء البيناء (هن) بنانا تعبير كرنا و عليا العلق المعرونا و عليا العلق المعرونا و عليا العلاء بلنكرنا و يا يتام الله المناه التي المنه تحت عست من المنه يتجاع و يا يتام السقى المنه يتجاع المنه المنه

فنوجسیں: اوراچنے ان زمانوں پرچوگزرے ہیں اورلڑائی سے سوااس کاکوئی گھڑہ ہے۔ بعنی پوری زندگی اس نے چوعظیم انشان کارناہے انجام دیے وہ اس کے لئے قابل فخرہیں مکان کی تعمیراس سے لمئے فخرکی بات تہیں اس کا گھرٹولڑائی سے سوادوسرا ہے ہی تہیں۔ فعات: انسلخت: گزرگئے، الانسلاخ: گزرنا، علیم و بونا، نگا ہونا، السلخ دفض کھال آثارنا، قبیص آثارنا ہ الھیجاء: جنگ الهیج دض برانگیخ کرنا۔ قیما آئٹوٹ صَدَ اومِما الْبَیْنَ کیا فی جَمَاجِمِ الْاکْعَلَامَا

منویجمی، اورزخوں کے ان نشانات پرجواس کی بجپانی ہوئی نلواروں نے دشمنوں کی کھونیڑ بوں میں بنا دیے ہیں۔

بغی آج بھی اس سے زشمنوں کی کھونیر ایوں براس کی نلواروں سے لگائے ہوئے زخمول کے نشانات موجود ہیں اس نے بڑے بڑے بہا درسور ماؤں اور سرکن دشمنوں سے مفاہلہ میں فتوحات حاصل کی ہیں اوران کھونبڑ بوں کو بچاڑ ڈالا ہے کافور کے لئے فخر کی بہی جہزے۔

العالث: أنوت: التانير: الزكرناالانون في رناه صوارم: دوامد) صدة بكويرى دوامد) جديدة بكويرى

قىيمسك ئىكنى يې ئىشى يالمسك قالىكىت، اربىخ الىشىناء

مشویجه منک برکنیت رکی جاتی ہے لیکن بردہ منک بہیں بلکہ تعربیت کی خوت بو ہے۔

بعن اس کے فرکی جیز اس کے عظیم کارنا موں کی شہرت اوران کا ہر بھگہ چر جا ہونا اور لوگوں کا اس کی تعریف کرنا ہے قابل فخروہ مشک نہیں جوہرن سے نا فرسے کائی ہے بلکہ میری مرادوہ تو مشبو ہے جو تعریف کے بھولوں سے بھوٹی ہے۔ طعفاست عن بلخی: النکنٹ نہ کنیت رکھناہ ارج : خو شہومصدر دس ، خوشبودیا، مہنا۔ الآیما تنبیقی النہ قام الم المنتاع

منتصحب و تكران عمار تول برجشهري لوكسبزه زارول بين بنات بي اور ندان

جروں برجوعورتوں کے دلول کومائل کرنی ہیں۔

بعن گھروں میں تعینی کی زندگی گزارنے والے لوگ تفریح کے مقامات بن ابن عمارتیں بنوائے بیں بازمیب وزیزت اختیاد کر سے عورتوں کو ابن طرف ماکس کرنے ہیں یہ اس کے لئے فخر کی چیز بن نہیں ہیں۔

العامن؛ نبننى: الابنناء، بنانا والحواضر دواص حاضي شهرى لوك الحضاولة دن شهري لوك الحضاولة دن شهري لوك الحضاولة دن شهري لوك الديف الريف المعلى الما والما المطبعة دافعال المطبع الطبعة دهن ول فوش مونا، اجها اورعمه مونا.

مَنَهُمُ مِنْ الْمَتَارِفِيُ الْمَتَارِفِيُ الْمَشَى الْمُتَارِفِيُ الْمُتَارِقِيُ الْمُتَارِقِيُ الْمُتَارِقِي

خسے بعث اور عمد گی میں اترا تو دہ مکان آب تاب اور عمد گی میں ہمیلے کے لحاظ سے زیادہ بہتر در حرم بین ہوگیا۔

بینی مکان ندات نود نور به درت اور عمده تھا لیکن جب سے نونے اس بی ت م یکه دیا تو بہلے سے کہیں زیادہ خوب صورت اور عمدہ نظرآنے لگا۔

غاست : نزلت: الهزول دض انزناه السنا، روسنى ، جهك ، آب و ناب ، عمد رسى بلندم وتاب ، آب و ناب ، معدر رسى بلندم وتبه ونا ، المسناء دن بجلي كوندنا ، روسنى كابلندم ونا.

حَلَّ فِي مَنْ لَتَ الْسِرْسَاتِ وَالْالَاءِ مَنْ مِنْهَا مَنْ مِنْهَا مَنْ مِنْهَا مَنْ مِنْهَا مَنْ وَالْالَاءِ مَنْ مِنْهَاتِ وَالْالَاءِ

نن جسم : اس مے بھولوں سے اگنے کی جگر بخشستوں اور نعمنوں کے اسکتے کی عگرین گئی۔

بعن جب سے تواس مکان میں آگیا تو بہلے جہاں بھولوں سے بودے اگئے تھے زمین عطام وکرم اور جودوکرم سے بھول کھلنے لگے۔

فعات وحل الركبا الحل رن صى نازل مونا ، مكان بن اترنا و منبت :

النبت (ن) أكنا ورياحين (واصر) رعبان فوشبوداركيول والأودوام) الى بعث تفضيح الشمس مُلّماً ذَرَّتِ الشّمسي مُناتِرة من سودًا الشّمسي من الرّبة الم

تن جسس : جب بھی سورج طلوع ہوناہے تو تواس کو کا لے روشن سورج سے رسوا اورخفیف کردیتا ہے۔

بعن کافورکا کا لاجیرہ اتناروش اور نابناکسیے کیجب سورج طلوع ہوناہے اس کے جہسے کی آب و ناب دیکھ کرائی معمولی روسٹنی پرتشرمندہ اور ابن نگاہ میں رسوا ہوجا تاہیں۔

العاس، تفضيح، الفضيح دف رسواكرنا، برائي ظاهركرناه درّيت؛ الذرّدن رسواكرنا، برائي ظاهركرناه درّيت؛ الذرّدن وأن أفأب كاطلوع بونا، روانه بوناه من بريخ : الأنارة ، روش كرنا المنوردن روش بونا وان في توريث الله كل فيني المجدّل فيني المجدّل فينياء المفريري وسكل فيهاء المفريري وسكل فيهاء

ن وجهد : بے نک تیرے اس کیڑے میں حس بی نزافت ہے ایک البی روشی ہے جو ہردوشنی کوعیب داربنادیتی ہے .

بعن جولاس نوپہن لینا ہے اس میں تبری ذات سے وہ روشنی بدا ہوجانی سے کہ اس سے سامنے ہرروشنی ہلکی معمولی اور عدب دار لگنے لگنی ہے۔

المغاسن؛ الجيد: بزرگ، شرافت، الجيادة دك اشريب بوناه ضياء وروشن، مصدر دن وروشن موناه بيزرى الزيرى الزيرى الزيرى الزيرابية دهن الازراء بجيب بنايا

خَيْرٌ مِنْ الْبِيضَاحِدِ، أَلْقَدَ ١٦

منوج به اجلدایک لباس مے اور روح کی سفیدی نیا کی سفیدی سے بہترہے۔ بعنی اُدمی کی اوبری جلد درحقیفات انسانی ردخ کا ایک نیاس ہے لباکس جاہے جیسا بھی حفیر معمولی اور بدر ناک بولیکن پہننے والے میں ایک حس سے تولیاس، معمولی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح انسان کارنگ کالا ہے لیکن دفرح طبیعت وفط نے آدمی کی صاف شفاف ہے تو وہی قابل قدر جبر ہے، قب اور ظاہری لباس آگرسفیر شفاف ہے لیکن دل کا لا ہے تو وہ قباک سفیدی کو کام کی ہے۔ افغان : جلل: کھال دج ، جلود ملبس ، لباس دج ، ملابس ، اللبس بخم اللام دس ، پہننا ، بفتح اللام دض ، مشتبہ بنا دینا ، قباء : کپڑوں کے اوپر پہنا جانے والالباس دج ، افٹے گئے ہے الابیضاض : سفید ہونا۔ محمم فی تھے ہے قدیم کا تھے تھے قدیم کا عقوم فی تو قدیم کا عقوم کے اوپر پہنا فی تبہاج قدیم کرتے ہوئے تو قدیم کا مقام کے قدیم کا مقام کا مقام کے اوپر پہنا ہونا کے اوپر پہنا ہونا کے اوپر پہنا ہونا کے دونا کا مقام کی تبہاج کے دونا کہ تا ہوئے کا مقام کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کی تبہاج کے دونا کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کی تبہاج کو دونا کا مقام کے دونا کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کے دونا کا کھونے کے دونا کا مقام کے دونا کا مقام کی کا کہ کا کا مقام کی کوئی کے دونا کا کھونا کے دونا کا مقام کے دونا کا کھونا کے دونا کا کھونا کے دونا کا کھونا کے دونا کا کھونا کا کھونا کے دونا کی کھونا کے دونا کے دونا کے دونا کا کھونا کے دونا کی کھونا کے دونا کا کھونا کے دونا کا کھونا کی کھونا کے دونا کا کھونا کے دونا کیا کہ کھونا کے دونا کے دونا کی کھونا کے دونا کی کھونا کے دونا کا کھونا کے دونا کو دونا کی کھونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کھونا کے دونا کے د

مترجد، بهادری می شرافت مے خوب صورتی میں ذکا وت ہے وفاکرتے میں

قدرت ہے۔

تنویجیسی: گورے بادشاہوں میں سے کون استاذ کا فور کے رنگ آور مینت سے اپنارنگ بدل سکتا ہے۔

بعنی گورے رنگ والے با دشاہوں کی تمناہے کہ کا فور سے جہنے کاکا فارنگ ان کو بھی نصیب ہوجائے لیکن یہ ان سے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو بھی نصیب ہوجائے لیکن یہ ان سے بس کی بات نہیں ہے۔ العقامت ، بہجنی دواحد) ابہجن، سفیدرنگت واللہ نوین : رنگ دج) الوان استاذ: (ح) اسانت لمَّة والسحداء: بمنيت، صورت، جلدكي آب وتاب. فَتَوَاهَا بَنُوالُحُسُرُوْبِ بِاغْبَانٍ تَنوَاهُ بِهَا عَنْدَاقَ البِّقَامَ تَنوَاهُ بِهَا عَنْدَاقَ البِّقَامَ

متن حب من الرائي ولي لرائي كرن ان كوائه بن آنكھوں سے ديجھيں جن سے ان كو ذكا فور ) ديكھتے ہيں .

بعنی سیاہ رنگ کی تمنا اس لئے ہے کرمیدان بعنگ میں کا فور کے چہتے ہے جو رعب اللہ میں کا فور کے چہتے ہے جو رعب برعب بونا توان کا بھی رنگ سیاہ ہونا توان کے جہتے ہے جہتے وہی رعب داب برسنے لگنا اور دشمنوں بران کی بھی ہیبت بیٹھ مانی ۔

المعاسن الحرب روامر حرب بنك واللفاء بمصدرس ملنا. يَالسَّجَاءَ الْعُيْوُنِ فِي سُلِّ آرُهِنِ يَالسَّجَاءَ الْعُيْوُنِ فِي سُلِّ آرُهِنِ مَمْنَكُنُ عَيْدَ أَنَ اللَّاكَ رَجَائِيُ

سنر جب ، ہرخطر ارضی میں اے آنکھوں کی امید میری امید و نواہش اس سے سوا کھے نہیں کر من تھے دیکھوں .

لغات : رجاء: مصدرن المبدكرنا والعبون دواهد) عين الكه. وَلَقَلُ أَفُلَتُ الْمَفَاوِلُ خَبْلِيْ فَبُلُ أَنْ مَنْلَتَفِي وَزَادِئ وَمَائِنْ

تنویجس، قبل اس کے کہاری ملاقات ہو بیابانوں نے میرا گھوڑا میرا توست، میرابانی خم کردباہے۔

بعن میں دوران سفر تناه وبر ماد ہوگیا تنبے دربان تک میں بہنجابھی نہیں کوبراگھورا زادراہ سب جتم ہو گئے اور میں خالی مانچھ آیا۔

العناست: العنت: الاستاء عم كرنا، فناكرنا، الفناء رحس فنام ونا المفاوزد ميران، بيابان رواص مف زن حيل كهورارج عبول و تلتى اللقاء، س الالمتقاء لمن و فلا ، توشرح ، آزودة و ماء بإنى رج ) اموالا دميالا قارع ما آردت مسيئ كافي كارش ما آردت مسيئ كافي التواع آسك المقالب الدوق التواع

تخصی : میکے لئے تونے جس چرکا ارادہ کیا ہے میری طرف پھیاک دے اس لئے ادی صورت ہوں گردل شیر جب الے۔

بعنی بیں نے تھے سے کسی شہر کا حاکم بنانے کی جو درخواست کی ہے اگر بنانا چاہے تو بے نکلف بنادے اور مجھ پر کھروسہ کر ، حکومت سے لئے جس مضبوط دن کی ضرورت ہے وہ سیسے ریاس ہے۔

العنات: إرم دامر، المرهى دض، نبرطلنا، بحيبكناه اسد، مشيردج) اساد اسود، أمسُدٌ، أمسُلُ المُتَوَاء: شكل وصورت.

وَفُوَّادِى مِنَ الْمُلُوُّلِ وَإِنُ كَانَ لِسَانِى بُرِئ مِنَ الثَّعَلَا

تنوجید، اورمرادل بادشا بون کام اگره بمبری زبان شاعول کی جانی جاتی ہے۔ العان : فؤاد : دل دے افرع کی فاق ملوث : دوامد ) مَلِك : بادشاہ فاسان زبان دیے الیہ تنہ ، السی ، نسس ، نسس ، نسانات شعواء دوامد ) شاعق ۔

## عض عَليْه سيفا ابو عمل بن عالله

آرَى مُرْهَفًا مُدُهِشَ الصَّبُقَلِينَ وَرَى مُرْهَفًا مُدُهِشَ الصَّبُقَلِينَ وَرَابَحَ مُكُلِّ عُلِيْ عَلَامًا عَتَا

تنویجه می ایس ایک تیز تلوار دیجه را مول جوسبقل کرنے والوں کو دمشت بس دالنے والی اور برسرکش غلام کی اصلاح کرنے والی ہے۔

بین بناواراتی سرے کھینقل کرنے والے بھی بہت بہت ڈرڈرکرایا کام کتے بیں اوراس کی تیزی سی بھی سکت ادمی سے دماغ سے اس کی ساری سکتی سکا لئے کے

لے کافی ہے۔

العاس : موهفا : تر دهاروانى تلوار ، الارهاف تلواركا تركرنا ، الرهف : دن ، تلوارك دهاركوباريك رنا ، الرهافة د ث ، باريك اورتيلا مونا و مدهش الادهاش ، المتلهبين : دمشت بين والنا ، الملهش (س) مرموش مونا ، مخيرونا دمشت زده مونا و المصيفلين : نلوار رسيفل كرفي والى ، المصفل دن ) زنگ دوركرنا ، صاف كرنا ، جكناكرنا ، الصيفل دس ) صاف شده مونا و بابذ . مصلح ، دوركرنا ، صاف كرنا ، جكناكرنا ، الصيفل دس ) صاف شده مونا و بابذ . مصلح ، اصلاح كرف والا علام ، لاكا ، جوان ، ثوكر ده ، اعليم المتابقات التادى . دن كرف التا بقات المتابقات ، المتابقات المتابقات ، المتابقات ،

نخے حید میں بکیاتم مجھے اجازت دو کے اور تمھارے پہلے کے بھی احسانات ہیں کہیں اس نوجوان برتمھارے سامنے تجربہ کرول ۔

بعن جس طرح تحصارے احسانات چلے آرہے ہیں ایک احسان اور کروکہ مجھے اجازت دوکر سی تعصائے سامنے اس نوجوان پرتلوار کی تیزی کانجر برکرلوں ۔ اجازت دوکر سی تعمالے سامنے اس نوجوان پرتلوار کی تیزی کانجر برکرلوں ۔ لغانت: ناذی: الاذی دسی اجازت دینا، سابقات دواحدی سابقہ نسابق احسانات اجریب: المتجوب نے تجرب کرتا، آزمانا و فنی بوان دجی فقیان ۔

وقال عنل ورود لا الى الكوفة يصف منازل طريقه و يعجوكا فورًا لا

الآكُلُّ مَاشِيبَ الْحَيْرَ الْ

و رسیسه بر بسنو برناز سے بھلنے والی عورت برنیز دونت ار اونعنی برقربان برده مائے۔

بعن عورتول كى تازك خراى كابي ديوار نهيس بول دمسي رزديك يرب نديده

چیزہ میں بلکہ وہ میری نیزر فناراونٹنی پر قربان ہوجائے، مجھے ور توں کی رفتار نازسے اونٹنی کی نیزر فنار ناز سے اونٹنی کی نیزر فناری لیے اور کوئی بہادر نیزر فناری لیے اور کوئی بہادر کسی سے خرام ناز کا دبوار نہیں ہوسکتا ہے۔

لغات: مانشینه: داسم فاعل المشی دخس بلنا و الخیزی و زنانه جال، ناز و الغات الانتخزال کران باری سے جلنا و الصید بی اگھوڑ ہے یا اونٹ کی جال۔ انداز کی چال است کے سکتا تا ہے ۔ آنا تا معتبد اور تست ہے ۔ او

كَنْكُلُّ نَجَافَإِ بُجُوادِبِ الْمِثْلِي خَنْوُنُ وَمَالِى حَسْنُ الْبِشَلِي

منوجه ، اور ہزنیز رفتار بجاوی اوٹٹی پرجو کردن مورکردوڑنے والی ہے سیے کے نازک خرامی کاحسن بھے نہیں ہے۔ نازک خرامی کاحسن بھے نہیں ہے۔

بعن میں ایک مہادر جفاکش اور سخت کوسٹس انسان ہوں بجا دی اونٹیناں جو اپنی نیزرفناری کے لئے مشہور ہیں مجھے بہت ہیں زنانی رفنار کی مبرے زدیک کوئی قیمت نہیں سے۔

العاست: نجام : نيزرفارا وشنى ، العجامة دن نيز دورنا ، النجامة دن نيان العام خوات بإناه خوات العام خوات بإناه خوف در مفت المحنون رهن سوار كي طوت كردن موركر دورناه المشيئ دواهر مشيئة : جال -

وَلَكِنَّهُ أَنْ حَبَالُ الْحَبَادُ وَكَالِكُ الْحَادِةِ وَكَالُهُ الْحَدَى وَكَالُمُ الْحَدَى الْحَدَى

تندیجه می: اورلئین وه زندگی کی رسیال بی اور دشمنوں کے خلاف تدبیر اور معبینیوں کے خلاف تدبیر اور معبینیوں کے دورکرنے کا ذریعہ ہے۔

بعی لیکن برا و نستنبان چول کرزندگی کی رسبان ہیں کہ ان کو پکر کرمھید بنوں کی خندت سے نکلاج اسکتا ہے اور بوقت صرورت ذھمنوں سے خلاف ان سے مدد کی جاسکتی ہے اور ای جوئی مصببت کوان کی وجیسے دور کیاجا سکتا ہے اس کے خوجے محبوب ہیں ۔

لعنات: حبال دوامد ، حبل: رس الحيوة: زندگى ، معدر دس ، جبنا، زنده ربنا الحيد ، تدبير سازين ، مصدر دص ، سازين كرنا ، تدبير كرنا العداة: دوامد عالا : دفتن ، عداوت كرف والله عبيط مصدر دهن ، مثانا ، دوركرنا والاذى : تكليف معدر دس ، عدادت كرف والله عبيل مونا ، الايناء : تكليف دينا ، معيدت دينا . معيدت ، معدر دس ، تكليف بي مونا ، الايناء : تكليف دينا ، معيدت دينا . فَمَوَّنِتُ بِهَا النِّبِينَ حَمَّرَتِ الْقِسَا النِّبِينَ مَمَّرَتِ الْقِسَا فِي النَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ننر جسم : بیں نے جواری کے پانسہ کھینکنے کی طرح اس کے ذریعہ برانوں کو طے کیا بارس کے ان کے خات کے برانوں کو سطے کیا بارس کے لئے .

ایمی جا تا ہے اس طرح جواری بازی پر اپنا پانسہ مجھ بنکتا ہے کہ بازی جبت جا تا ہے کہ بازی جبت جا تا ہے کہ بازی جبت جا تا ہے کہ بازی جا تا ہے اس طرح میں نے بھی ان بیا با نوں بین نفخ نفضان سے بے نیاز ہو کر سفر مشروع کر دیا نفخ ہوگا یا نفضان مجھے اس کی پر واہ نہیں ہے۔

(المخالف میں الفریت: الفریت: الفریت: بہت سے معانی کے لئے عربی بین سنعل ہے ان بین راستہ کے کرنا اور پانسہ بھینکنا بھی ہے ۔ النتیم: میدان، بیابان رح، اَنتیا کا، اَناوی اُناوی اُناوی اُنتیا کا، اَناوی اُناوی اُناوی

إِذَا فَزِعَتُ خَنَا مَنَهُمَا الْجِيا وُدُونِي وَسُنُو الْفُنَا وُسُنُو الْفُنَا وُسُنُو الْفُنَا

نزیجدی: جب خوف زره موجانی بن نوعده گھوڑ ہے اور ججانی تلوار ب اور کندم کول نیزے اس سے آگے بڑھ جانے بیں۔

بعنی اگردشمن سے شرکھ بڑموگی اور اوسٹنیاں ہے ہیں ہوگئی نوفور اہی ہم گھوڑوں پر چکتی ہوئی تلواری اور گئرم گوں مضبوط ترین نیزے لے کرآ کے بڑھ جاتے ہیں۔ گغات: فرعت: النفزیع، الفنع دس ت گھرانا، خوت کرنا، دہشت زدہ ہونا شہر ناسمی کامونٹ، گندم گوں و القنا، دوامیں فنانا، نیزہ۔ فَتَرَّتُ بِنَحُلٍ وَفِي ثَرَكْبِهَا عَنِ الْعُلَيِبِينَ وَعَنَهُ غِنَى

ننیجه می : بچروه مارتخل پرگزرین اس حال مین که ان کے سوارساری دنیا اور خود اس بانی سے بے نیاز شخصے۔

لغاست؛ موت؛ الموردن ، گزرنا • رئیب داسم جع ) سوار الرکوب دس ) سوار مونا • یخنی : بے نیازی ، مصدر دس ) بے نیاز مونا ، مال دار مونا ۔

قَرَّامُسَتُ شَخَيْرُنَا بِالنِفَا بِ وَوَادِى الْمِياةِ وَوَادِى الْمُولِي

تنویجسس، اورشام کی نقاب، وادی میاه اور وادی فری کا ہم کو اخت بار دبینتے ہوستے۔

بعنی شام ہوتے ہوتے برنقاب واری میاه وادی فری سے ہوتے ہوئے گذری توان میں سے جہاں چاہتے ہم شب گذاری کرسکتے تھے لیکن آ کے بڑھتے گئے۔ لعاست: السبت: الامساء: شام کرنا، تخدید: التخدید: افتیاردینا، نقاب وادی میالا، وادی فری نام کی: مقامات کے نام ہیں۔

وَقُلْنَا لَهَا آيْنَ ٱرْضُ الْعِرَانِ هَا فَعَالَنِ هَا فَعَرَانِ هَا فَعَالَنَ هَا

من بہرے ہے ، ہم نے افٹلنبوں سے کہا کہ سرزمین واق کہاں ہے ؟ نوانھوں نے کہا کہ بہی ہے اورہم اس وفت تزبان میں تھے۔

بعن ہم نے گھراکر بچھا آخر واق کب آئے گا واق کی مدود کہاں سے شرع ہوں گی ، براس وفظ ہم نے پوچھا جب ہم مقام تربان سے گزررہ تھے توا دستنوں نے زبان حال سے بنا دیا کہ بہت تو ہے جس میں ہم چل رہے ہم ان کہاں دورہ جسمی مقابی بالت ہوں کہاں دورہ جسمی مقبوت التی ہوں

منوسے و اور مقام مسلی میں مجھوائی ہوا کی طرح جلیں بروائی ہوا کا سامنا کھتے

بعی جس طرح بادع نی بین نبر رفناری اور زور بهوتا بسماسی طرح مقام سمی میں اور نبول کی تبر رفناری اور زور بهوتا ب اور شرکتی ، بهاری سواریوں کار خ جانب منترق تفااس لیتے بروائی بهوا کا جھونکا آرہا تھا۔

فعات : هبت: الهبوب دن بواكاهِناه الدبور: بجهوائ بوا، باغرن الصباد بروائ بوا، بادش مستفالات: الاستفال: سامن آنا، الاقبال متوجهونا، المتقنبيل بوسر دينا، المقبول دس قبول كرنا.

رَوَاهِى الْكِفَافِ كَكُبْلُو الْوِهَادِ وَسَجَالِهِ الْبُوْلِبُلُولَا وَادِى الْغَضَى

ننویجیسی: ایک طرف بھیبکتی جارہی تھیس کفاف اور کبدو ہاذ اور جاربوبرہ اور وادی عضیٰ کو۔

منوجم ، جادر کے کاٹنے کی طرح بیبط کو قطع کردیا سننزم و اورنبل گابول کے درمیان۔

بعن جس طرح جا دركوبج سے كائ كر دوحهوں بين نهايت صفائ سے كردياجا نا سے اس طرح مفام بسيط سے بئے سے گزرت موست طے كيا اور منظرية تھاكہ ہارى واهيں دائيں بائين شرم ون اور نيل كا يوں كول اور ديور كھوم بھرد ہے تھے۔ لغان :جابت : الجوب دن كاٹنا، قطع كرنا والد داء : چاود دى آردين و نعام دوالار) نعام نے بشتر مرخ و مھى بنيل كائے دے مقوات، مقبات إلى عُفْلَة الجَوْفِ حَتَى شَفَتَ إِلَى عُفْلَة الجَوْفِ حَتَى شَفَتَ الْمُ الْجُرَادِي بَعُضَ الْطَلَى لَى الْمُ لَالِيَ

منوجمه عقدة الجون تك بهان تك كرانهول نے مارجرادی سے ابن سخست بیاسس كوكيد كھوايا۔

بین نسبط کو طے کرنے موتے عقدہ الجوٹ تک پہنچ گئیں اور مارجراوی بر پہنچ کراپن تھوڑی ہبہت بیاس بجھائی اورآرام کیا۔

الغان المنفت ابياس بجهاتی الشفاء دحن) شفایانا و المصدی بسخت بیاس مصدر دسی سخت بیاسام وناً

وَلاَحَ لَهَا صُوَرَ وَالطَّنَاحَ وَالطَّنَاحَ وَالطَّنَاحَ وَالطَّنَاحَ وَالطَّنِحَلَ وَالطُّنِحِلَ وَالطُّنِحِلَ

منوجه ما اصبح کے ساتھ ہی مقام صور ظاہر ہوا اور جاشت کے وقت کے ساتھ ہی مقام تعور نمایاں ہوا۔

یعنی صبح کا اجالا ہوتے ہونے ہم صور میں بہنچ گئے اور جاشت کے وفت مقا ا ثغور میں داخل ہوگئے۔

لغات؛ لاح: اللوح دن، ظاهر بونا، طعيم مع والمضحى: بياشت كاوقت الضحاد دن، المضحاء دس، وهوب كهانا، دهوب لكنا.

وَمَنِّى الْجُبِيْعِيِّ ذَكَ لَمَاءُهَا وَمَا يُحَاءُهَا وَمَا لِكَاءُهَا وَعَادِكَ الْآمَاءُ اللَّمَاءُ

مننسیجیسی: اس کی تبزرفداری نے جبیعی میں شام کی اورا صارع بھردنا میں اس نے صبح کی۔

بعن ہم بہت نیز رفتاری سے ساتھ شام سک جمبعی پہنچ گئے بھررات بھر جلنے رسم صبح کی آمدآمد تک اضارع اور دنا بارکر گئے۔

لغان المسي الامساء التمسين النمس المرنا ديباء السيروقاري

غادى: المغاداة: صح كوبينيا، الغلاوة (ن) صح كوجانار فَيَالَكَ لَيُلاً عَلَى آعُكُسُن فَيَالَكَ لَيُلاً عَلَى آعُكُسُن آحَةً البُيلاَدِ خَوِفَى الضّوى

سنویجسس ؛ اعکش کی دات عجیب دات تھی، شہروں کی سیسے تاریک ، داستے سے نشانات سے محفی ۔

بعنی اثنارسفرمیں اعکش کی رات بھی آئی وہ ناریک نزین رات بھی اس اندھیری رات میں راستوں کا کہیں بتہ ہی نہیں جلتا تھا۔

لعاست: احمد داسم تفقيل الحمدس سياه بوناه خفى : پونيده الحفاء رس) پوشيده بونا، جهيناه الصوى بمبل كابيم، نشان راه .

قَرَدُنَا الشَّهَ أَيْنَ فَي جَوْزِعِ قَرَبَا قِنْ النَّي هَ أَكُنْرُ مِنْ المَضَىٰ قَرَبَا قِنْ الْمُ الْمُنْرُ مِنْ الْمَضَىٰ

ستوجہ من : ہم مقام وہمیر کے بیج میں انسکتے اس کا باقی گزرے ہوتے مصر سے زیادہ تھا۔

یعی ہم مقام رہیمہ میں کچھ دور جل کرانر رہائے ، ہم رہیمہ کاجننا حصہ طے کرکے آئے تھے اس سے زیادہ ابھی طے کرنا باقی تھا۔

لغانت: وردنا، الوروح دص، گماش برانزناه رهیمن: نام مقام بحوند وسط نیچ • بانی، البقاء رس بافی رہنا • مضی دض گزرنا۔

فَكِثَّا آنَخْنَا كَكُوْنَا الرِّمَاحَ بَيْنَ مَهِ كَارِمَنَا وَالْعُسُلَىٰ

منوجس : بجرجب، مف ابن اونٹول کو بھایا تو نیزوں کو اپن عظمتول وفضیلوں کے درمیان گاڑدیا۔

بعن مسنے اس مقام برانر کراوسوں کو بھایا اور ہاتھوں کے نیروں کو اپنی اپنی قیام گاہوں برزمین میں گاڑ دیا تاکر معلق ہوکر بہاں بہادراور طبع صینی قیام فراہیں۔ لغات : الاناخة : اون و بنهانا و تقونا : السكودن زين بن كارنا و المعالى المعالى و العلى المعالى و واحد المعلى المعالى و واحد المعلى و واحد المعالى و واحد عظمت باندى العلودن باندمونا ، الاعلاء باندكرنا .

وَيِنْنَا نُقَبِّلُ آسَــيَافَنَا وَيَنْ الْعِلَى وَمَاءِ الْعِلَى وَمَاءِ الْعِلَى

منز جسس : اورم نے اس حال میں رات گزاری کر ابنی تلواروں کوبوسہ سے رہے تھے اوراس سے دشمنوں کے خون کوصا ف کررسہ تھے۔

منز جسب : تاكر مصروالي اورجولوك عراق اورعواصم بين بي بي جان ليس كمين جوان بول. جوان بول. جوان بول.

من سے مصابی میں نے وفاکی ہے اور میں نے انکاریمی کیاہے اور ص نے سرکتنی کی ہے اس کے مقابلہ میں سرکتنی کی ہے۔

بین میری جوانی اور بہادری کا نیوت بہ ہے کہ بیں نے جوبات بھی کہددی ہے ،
ہرحال بی اس کو بورا بھی کیا ہے اور کوئی بھی طاقت مجھے اس کے کرنے سے روک نہیں سی
اور میں کے راموں اور آبرو برجیب بھی حرف آیا بیں نے سے اس کو قبول کرنے سے
انکار کیا ہے جو بھی میں سے سے رسامنے سرکش بن کرآیا بین اس کے مقابلہ بین اس سے بھی
بڑا سرکش بن گیا ہول ۔

لغاسَت؛ دخیت: الدفاء دض) وعده د فاکرنا، پوراکرنا، ابیت: الاباء دن ض) انکارکرنا، خوددِاری برتنا، عقوت؛ العنقودن ، رکشی کرنا۔

حَدِمًا شَكِلُ مَنْ قَالَ قَوْلًا دَفَى وَلَا شَكِلُ مَنْ سِنْهَ خَسْفًا أَبِيْ وَلَا شَكِلُ مَنْ سِنْهَ خَسْفًا أَبِيْ

مننسیجه من برآدی ایسانهیں کرجوکہد دبا اسے پوراکریشے اور نہرشخص ایساہے کیس کو دلت کی اذبت دی گئی ہواوراس نے انکارکر دیا ہو۔

بین به برخص سے بس کی بات نہیں اور نہ بہت آسان ہے کہ جوکہ دیا کہ دیا اس برخبوطی سے قائم رہا اوراس سے باقل بیں لغرش نہیں آئی اور نہ برخص ایسا ہے کاس کی عزت وابرو حمیت وغیب رپر حرف آئے تو بوری جرآت سے اس کا مفایل کر ہے اوراس دلت کو قبول کرنے سے انکار کر ہے۔

لغات: وفي: العضاء دهن بوراكرنا، وعده وفاكرناه سيم رماض مجيول السوم، السوم، السوم، وفاكرناه سيم رماض مجيول السوم، السوام دن الكيف دبيا، دليل كرناه خصفا، ذلت مصدر دهن دليل كرنا، دهنسانا، نالسنديده المرير مجبوركرناه الى الكاركيا الدياء، الاباء لادن هن الكاركيا الدياء، الاباء لادن هن الكاركيا، نالسندكرنا،

وَمَنُ يَكُ قَلْبُ حَكَقَلْبِىٰ لَىمُ يَشُنُّ إِلَى الْعِزِ قَالْبَ التَّوَىٰ

من سیدید کون شخص ہے جس کادل میسیے دل کی طرح ہے کہ عزیت سے لئے ہاکت مصیدیت سے سیدن کو جرڈ لیے۔ بعن مسیح جبیا قولادی دل کس کام وسکتای کرمبری عزت وغیب کی راه میں اگر ہلاکت ومصیبت بھی آجائے تواس کا سینہ چرکر رکھدوں ۔ العالت : بیشن : الشن دن ، جبرنا ، بچھار نا • العن : العن قاده ف ) عزیز ہونا ، قوی ہونا ، دشوار ہونا ، العَق دن ، عزت کی کوشسش کرنا ، قوی کرنا • المتوی : مصدر رس ، ہلاک ہونا .

وَلَابُلَ لِلْقَلْبِ مِنْ اللَّهِ وَدَايِ يُصَدِّعُ صُمَّ الصَّفَا

تنرجمس، دل کے لئے ایک آلہ (اوزار) اورائیس رائے فہروری ہے جو سخنت فکنی جہان کو بھاردے۔

نعن نیری بهادری کام کی نهیں ہوتی اگردل مضبوط ہے تواس کی کامیا بی کے لئے عقل اور تدبیر بھی البسی ہوتی چاہیے کے طلب مقصد کی راہ بیں بخت چان بھی آئے تواس کی مدد سے اس کو چربی کھاڑ کرر کھ صے اور اپناراست بنائے۔

العاست بالہ : اور اردی الات و داری درائے، تدبیر دے ادراو و بیصد تا الصداع دف المحمد بیع بھاڑنا و حتم ، احم کی جعمون سخت چنان و الصفا : جکنا بھر۔

وَكُلُّ طَرِينَ إِنَّالُا الْفَتَىٰ عَلَى فَدِيرِ الْفَطَىٰ عَلَى فَدِيرِ الْفَطَىٰ عَلَى فَدِيرِ الْفَطَىٰ

مند بین اس سے یا در مطابق ہی مند میں اس سے یا در سے مطابق ہی فرم ہونا ہے۔ فرم ہونا ہے۔

یعی جس قدوقا مت کاجوان ہوگا اسی سے مطابی راہ میں اس سے قدمول سے نشانات بھی ہوں گئے اگر فاتور ہے تواس سے فدموں سے بیچ کا فصل زیادہ ہوگا اگر وہناہے اور بیت قد تو اس سے درمیان کا فصل کم ہوگا بعنی آدمیوں سے عملی میران سے اس کی شخصیبت کا اندازہ ہوتا ہے اگر عزم والادہ کا بلندہے تواس سے کا رناہے ہی عظیم اور بلندموں سے اگر نبیت من اور بزدل سے نواس کی دلجسپیاں بھی بہت اور گھٹیا چروں بن ہوگی۔

لغاست : طهين: راسترج طرق أن الانتيان رض آنا • الفتى . جوان رجى فنيان ورجل باور دي آسمبل فخطى دواص خطوة ؛

فرمون كادرمياني فصل ، قدم.

حَنَامَ الْخُوتِيْنِ مُ عَنْ لَيُنِيا وَقَلُ نَامَ قَلِيلُ عَمَى لَاكْوَىٰ

منر جسه، نالائن خادم بمارى دات سے بے خبر برا دم اند معین كى وجسے بہنا ہى سوچکا تھا نہ کہ نبندسے۔

يعنى بيعمولى نوكركا فوررات ببن بم سے بے خبر بركرسونار با اور بم آسانی سے نكل آئے بهربة نوعقل كالدهاب اس كوسوجهنا مى كباب اس كى أنكيس نواندهول كى طرح يمين بندى رمنى بين جاگذا بھى رسبے نوسونا موامعلوم مواس كى بنجرى نبيدى نهيى بلكعفل اند هين كي وحبيه تني وه ماري بدد لي كوم جديد سكا.

لغاست، حوبيا، خادم ي تصغير من معولى، نالائن نوكر عمى اندهاين، مصدر رس) اندها بونا و کوی: نبید مصدر رس ، اونگهنا ، سوناه نام: النوم رس ، سونا

حَيَانَ عَلَىٰ فَتُرْسِنَا بَيْلَتَنَا مَهَامِمُ مِنْ جَهْلِهِ وَالْعَلَىٰ

منز اس کی جہالت اور اندھے بن كى وحبي بهن سے مبدان تھے۔

بعن يم دن رات كے حاصر باش تحص لبكن وه اتناجابل اورعفل كا تدصالحاكدوه بارى عظمت ومفام سے وافقت زموسكا اوربة ربت صرف ظاہرى رہى حقيقناً بماليے اور اس کے درمیان بہت دوری رہی ، اس سے بھی ذہنی وفکری فربت بہدا ہی ميس موتى - (غات: مهامه دواهد) مَهْمَهُمَّ بِيان، بيابان جهل مصدر رس) مابل بونا، ناوافف بونا و العلى: مصدر رس) اندها بونا، نابينا بونا قَدَّ كُنْتُ آخِيبُ قَبْلُ الْخَصِيّ آقَ السَّعُونِ مَهْرَ الشَّهِي

تن جسس بنصی اکافور) سے طنے سے پہلے اس بھتا تھا کے قلول سے تھم نے کی جگر مرہوتے ہیں۔

یعی جب کے ورسے نہیں ملا تھا جو غلام ہونے کی وحبسے خصی بنا دیا گیا نھااس وفت تک میں بہی جانثا تھا کہ آدمی کی عقل سراور دماغ میں ہوتی ہے لیکن بہ خیال غلط نکلا۔

العالمة بنصى بعمى بن خصى ربع بخصيط بخصيان، الخصاء رض خصى كرناه مقرد القراد وس من أنكه مقرد القراد وس من أنكه م مقرد القراد وس من قرار كرانا، ثابت رمنا بمهرنا، القراد ن من س أنكه كا معند الموناه النهى دواهد، نهم بيان عقل .

> فَلَمَّنَا انْتَحَيْنَا إِلَىٰ عَفَٰلِهِ مَرَيْتُ النُّحِيٰ مُكَنَّهَا فِي الْخُصِيٰ

تنوجسى : جب بم اس ك عقل كى طوف ك توديجها كرسارى عقل خصير مين ہے۔
ایعنی لیکن كافورسے ملئے سے بعدمعلوم ہوا كوعقل خصیر میں رم بی ہے كيوں كركا فوركا
خصير نكال دیا گیا تواس ك عقل بحق كائى معلوم ہوا كوعقل اسى میں رم بی ہے۔
فصیر نكال دیا گیا تواس ك عقل بحق كائل معلوم ہوا كوعقل اسى میں رم بی ہوا النامی الانتهاء انتہا كو بہنچ نا ، ركنا ، بہنچنا ، النامی دسس روكنا ،
عقل دی عقول حصى دوام ، خصى دوام ، خصى دوام ، خصي ، انته ، ان

وَمَاذَا بِمِصْرِ مِنَ الْمُضْحِكَاتِ وَمَاذَا بِمِصْرِ مِنَ الْمُضْحِكَاتِ وَلَكِنَكَاءً وَلَكِنَكَاءً

منویجه معربی کیاکیا منسانے والی چیزی ہیں لیکن برہنسی رونے کی طرح ہے۔ لین جس طرح کا فورکو دیکھ کرمنسی آجاتی ہے اسی طرح کی اور کھی ضحکہ خیز حیب بری مهرمیں باتی جاتی ہیں کبکن یہ مہنے کامقام نہیں بلکہ حقیقتاً رونے کی بات ہے کہ طری بڑی ومد داریاں ایسے احمق لوگوں سے سپر دکر دی گئی ہیں قوم وملات کا کیا حزم ہوگا، بہ منسے کی بات نہیں بلکہ رونے کی بات ہے۔

العان المضحكات بمنسان والي جزير، الاضعاك، منسانا، الضعاف،

رسى بننا والبكاء (هنى) رونا، الابكاء رلانا.

بِهَا نَبَطِئٌ مِنْ أَهُمُلُ التَّوَادِ يُكَرِّمُنُ آنسُابَ أَهُمُلُ الْفلا

من سیجسب : اس میں دیہانیوں میں سے ایک گنوار ہے جوجبنگلبوں کے نسب کا سبن بڑھا ناہے۔

بعنی کا فورکا وزیریمی ایک گنواردیهانی بی میخودیمی و به النسل نهی اور شکافور
بی میلین نسب بیان کرنے میں زمین آسمان کے قلابے ملا نا رہتاہے۔

المعقاب ، السواد : شہر کے باہر اردگردی آبادیاں ، دیہات ، گاؤں ، بید ترس ،

المتدویس : میق بڑھانا، الله رسس دن ) بڑھنا، مٹنا، کپڑے کا بوسیدہ ہونا ، المقلا ؛

ویکل ، میلان رواص فلای دے فکر ، فکوات ، فیلی ، فیلی دیکان میلان رواص فلای دیہانی ، فیلی ، فیلی ، فیلی افغان بادیمی واحد ) نسب ، حسب نسب ، فیلی ، دیہانی ، ایک عمی فوم جوع ان میں آباد تھی۔

وَآسُورُ مِشْفَرُهُ فِصُفْرَهُ يُقَالُ لَمُ أَنْتَ بَدُرُ الدُّجِئَ

توجه من ایک کالاکلواید اس کابونشاس کے مم کا دصاحصہ داس کو اندھ سیداس کو اندھ سیداس کو اندھ سیداس کو اندھ سیدکا بدر کامل کہا جاتا ہے۔

یعنی مصری ایک کالاکوٹا آدی دکافور) سیم جس کا ہونٹ انناموٹا ہے جننااس کا پوراجہم بھاری اورموٹا ہے اس بڑسکل کوحن میں جود صوبی کا جاند کہا جاتا ہے۔ لعناست و مشتفرو ہونٹ دیے ، مشافی و بدن و اہ کامل دی بدن و در الدہی دوامد کا در الدہی دوامد کا دور الدہی دوامد کی جدیثہ جا در دی تاریک ہونا، اندھیرا ہونا۔ وَشِعْدٍ مَدَّتُ بِهِ الْكُرْكُلَانَّ بَيْنَ الْفَرِيْضِ وَبَيْنَ الرُّقِلَ بَيْنَ الْفَرِيْضِ وَبَيْنَ الرُّقِلَ

مند جدی ، جن شعروں میں میں نے گینڈے دکا فور ) کی تعریف کی ہے وہ شعر جادومنز

مے درمیان ہے۔

بعن كانور جوكيند معياكالا اورمونى كهال والا بي بين في ابن اشعاري اس كى مدح ضرور كى بيائن حفيظاً وه مدح نهين بين في جادومترس ان شعرول بيائن دكهادى معقوم بوتى بيد معلوم بوتى بيد معلوم بوتى بيد معلوم بوتى بيد معلوم بوتى بيد المعام ون تكامول كا دعوة بي كرناه كرك ك المناح وف المعام وفي المعام ا

ان د جسما وبداس كى مدح مهين تفى اورلين مخلوق كى بجوتفى -

ینی بطابر رے اشعار میں کا فورکی مدح اور تعربی لیکن به بچری نوم کی مذرت اور میختی که انھوں نے اتنی اہم ذمہ داریوں پر ایسے احمق لوگوں کو شھار کھا ہے جس کو وہ خود یعقل سمجھتے ہیں اس لیتے اب اس بے وقوف کی تعربی بی سنو با بی فہر م ہے کہ مرے میساعظم المرتب شاعرا میں بے وقوف کی تعربی بین اور میں بتوں کی دم سے مجبور مرے میں المرتب شاعرا میں بی وقالوں کی تعربی با بن پر بینا نبوں اور میں ہو کہ ور سے مجبور ہو گیا ہے اگر لوگوں نے شاعر کی قدر دان کی ہوتی تواس کی نوبت نہ آتی اور تب کو وہ نا ابند کرت بیں اس کی تعربی دل برج برکر کے سنی بل تی ہے اس طرح قوم کی ہجو ہے کہ اس کی حافت کی وجسے احمقوں کو عروبی واصل ہو گیا ہے ۔

لغات: مدحًا: معدر ون تعرب كرناه هجو: مصدر دن بجوكهنا، ندمت كناه الورى بخلوق. وَقِلْ ضَلَّ قَوْمِ عَلَاصَنَا مِعْدِهِ

وَامَّا يِنِونُ رِبَاعٌ مَسَلًا

ترجم : قوم ابنے بنوں ک وجسے تو گراہ ہوتی ہے لیکن ہوا کی مشکسے ؟ توالیا

نہیں ہواہے۔

العقاست: خلّ الضلالمة رحن كمراه بونا ، راست كيمولنا و فورج ) اقوام اصنام رواص حنم : بت و زقّ ، مشك رج أزْقان ، زِقَان ، أزْقَان ، زُقَان ، أَرْق ، زُقَالَ • رياح رواص ريح : بوار

وَيَلُكَ صَمُونَ وَذَا نَاطِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

منز بجب ، وه بولنے والے نہیں ہیں اور بربولنے والاسے جب اس کو ترکت دو تو گوز کرتا ہے یا بکواس کرتا ہے۔

بعنی بتوں میں اور کا فور میں فرق برسے کہ بچھرسے بتوں سے آواز نہیں آئی ہے لیکن اس کو جب بھی ہلاؤ اور حرکت دو تو دوطرف سے آواز آئی سپے کہمی گوز کرنے لگنا ہے کہی . بکواس کرنا ہے اور بڑرانے لگنا ہے بعنی بے عقلی کی باتیں کرنے لگنا ہے ۔

المنطق دهن بولنا و فسا، مصدرت گوزگرنا و هذی دهن بربانا و ناطن المنطق دهن بربانا و ناطن المنطق دهن بربانا

وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسُمْ فَكُرُهُ وَمُنْ مَالَا يَرَى

منتور بین این فدر و مزلست اوا ففت و دوست راوگ اس وه چرز دنگیمین کے جن کوده نهین دبکه دیا آ۔

بعی بوخص ابید مرنب ومقام کونهیں بیجائے گا نواس سے بہت می خفیف الحرکانی کاصدور مردکا اوراس کواس کا احساس بھی نہیں ہوگاکہ بنعل اس سے شابان شان نہیں ہے البتہ دوسے لوگ اس کوشدت سے محسوس کریں گئے کہ اتنا بڑا آدمی ہوکر چھے وری حرکتیں کرتا ہے۔

لغان : جهلت: الجهل دس بابلهونا، ناواقت بوناه نفس دج نفوس و آنفس و تدور عزت ، مرتب ، درج دج اختداد

### عاب علب انوم علوالخيام فقال

لَقِلَدُ لَسَبُوا الْخِيامَ إِلَىٰ عَلَامُ آبَيْتُ قَبُولْمَ شَكَ الْإِبَامَ آبَيْتُ قَبُولْمَ شَكَا الْإِبَامَ

متوجه ما الوگوں نے خیوں سے بلندکرنے کی نسبت کہا ہے ہیں اس کوفبول کرنے سے کلی طور برانکارکر تاہوں۔

بعن میں نے بہان سی ہے کہ لوگوں نے محصر الزام لگایا ہے کہ بسنے مدوح سے خبر سے بندہ و نے مدوح سے خبر سے بندہ و نے کا ذکر اسینے قصیرہ میں کہا ہے بربات قطع اعلط اور جھوٹ ہے بنائ کو تعلیم کرنے سے لئے یا لکل تیار نہیں ہوں۔

العالمة فسيوا النسب رضى نبيت كرنا ، منسوب كرنا و الحنيام دواصر خيمة خيم وعلاء المندى العلودت بلندمونا والبيت الاباء دونض انكاركرنا ، دماننا فيول ، مصدر دسن انكاركرنا و الاباء ، مصدر دسن انكاركرنا و الاباء ، مصدر دسن انكاركرنا و

وَمَا سَلَمْتُ فَوُقَكَ لِلسَّرِيَا وَمَا سَلَمْتُ فَوُقَكَ لِلسَّرِيَا

متنویجسس، بیں نے توتجہ سے اوپرٹریا کونہیں ماناہے اورنہ آسمان کوتجھ سے اوپر تسلیم کیا ہے۔

یعی خبروں کو تجھ سے اوبر ملٹنے کی بات تو درکنار ساتوی آسان سے ترباکو بھی نجھ سے اوبر بیا کہ بھی تجھ سے اوبر بیا کے درکنار ساتوی آسان جو ساری دنیا ہے اوبر ہے اس کو بھی تجھ سے اوبر بیا ہم بہ بہ برکاتو خبر عبیں معمولی چرکو تجھ سے اوبر کیسے کہددول گا؟

لغات: سلمت: النسليم، تسليم كرنا، مانناه سماء: آسمان، برچيز جواد پرېو۔ د جى سمادات ـ

وَقَلْ أَوْحَشَتَ أَرُضَ الشَّامُ حَثَى الشَّامُ حَثَى الشَّامُ حَثَى النَّهَاءِ صَلَّى النَّهَاءِ صَلَّى النَّهَاءِ صَلَّى النَّهَاءِ صَلَّى النَّهَاءِ صَلَّى النَّهَاءِ صَلَّى النَّهَاءِ مَنْ وَمِنْ عَهَا صَلْحَ النَّهَاءِ مَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ عَلَى النَّهَاءِ مَنْ وَمِنْ وَمِنْ عَلَيْهَا مِنْ وَمِنْ النَّهَاءِ مَنْ وَمِنْ النَّهَاءِ مَنْ وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَنْ مِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمُعُولُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعُولُ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَالْمُعُلِي

منتسجه، تونے شام کی مرزمین کو وحشت زدہ بنادیا ہے بہان تک کہ اس کے مرمبز مقامات سے خولھورتی کا لباس چھین لباہے۔

یعی تری جرآت و بهادری کاربیج به که انی زبردست مکوست کونونی که باس فی تری جرآت و بهادری کاربیج به که انی زبردست مکوست کونو نه که باس فی سرزین کووبرانه اورکھنڈر بنا دیا ہے اوراس کی خوبصورتی کے باس کونونے نوب کر پھینک دیا ہے اس کی سرسبزی و مثادابی اس سے رخصت بوجی ہے۔ کونونے نوب کر پھینک دیا ہے اس بی سرسبز کونا سابت او حثت: الا بھاس ، وحشت موس کرنا ، وحشت زدہ بنا دینا ، سرسبز السلب رحنی جھین لینا ، وہنو ع دواحد ، کرنے ، مؤم بہار گزار نے کا گل ، سرسبز مناداب زمین (ج) دیا بھی ، مُربیخ ، اگر بھی الدیا ، دف ) بہارکا موس اللہ ، توبھی ورت بونا۔

تَنَفِّسُ وَالْعَوَامِمُ مِنْكَ عَنْرُ وَيُعُرِّفُ طِيبُ لِولِكَ رِفِي الْهَوَامِ

تنوجسس: نوسانس لبناہے حالال کے خواصم نجھ سے دن کی مسافت برہے کھر بھی اس کی خوشبو ہوا ہی محسوس ہوتی ہے۔

بعن تودارالسلطنت بن بوتاب اورسانس ببتاب نواس سے توسنبوکلی ہے وہ عواصم میں بھی محسوس کی جاتی ہے حالاں کروہ دس دن کی مسافت پر ہے۔ العقاست ، تنفس دمضارع ، المتنفس ؛ سانس بینا ، بعرجت ، المعرف تقد هی بہجاناه طیب ، خوشبو۔

#### وقال يهجوالسامري

آسَامِرِئُ صُخَلَةً اللَّهِ مُلَا مُلِكُ مُلِكًا مُلِكُ مُلِكًا مُلِكُ مُلِكًا مُلِكُ مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلْكُونُهُ مُلِكًا مُلِكًا مُلْكُونُ مُلِكًا مُلِكًا مُلْكُونُ مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلْكُونُ مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلْكُونُ مُنْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلِكُونُ مُلِكُونُ مُلِكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُلِكُ

نن جسس : اسے سامری ! ہر دیکھنے والے کے لئے ہنسنے کی جیز ! توسمھ گیا ؟ حالاں کہ تو کو دمغروں میں سسسے بڑھ کرکو دمغرہے۔

العالمة المعلقة : بروه ببرجيد بكوكرك المتعلق الساكريات المعلى الساكرية منساء الاضعاف منساء المعلى المسائلة المتعليك منسائلة والمعلى المساكرية والمناه والمعلقة وكماناه فطنت فطائد دف سس محمنا ، ومين وفطين موناه العبى والمتفقيل العبادة دس كن وبهن موناء عنى موناه اعبداء دوامد عبى بكن ومغز ، العبادة دس كن وبهن موناء عنى موناه اعبداء دوامد عبى بكن ومغز ، العبادة دس كن ومعن موناء عنى موناه اعبداء دوامد عبى بكن ومغز ، العبادة دس كن ومعن موناء عنى موناه اعبداء دوامد عبى بكن ومغز ، العبادة دس كن ومعن المعلقة المعل

صَغَرُتَ عَنِ الْمَدِيجُ فَقُلُتَ أَهُمَى الْمَدِيجُ الْمُعَلَى الْهُجَاءِ كَانَكُ مَا صَغُرُتَ عَنِ الْهِجَاء

نن جسما : تعربین سے فیرم انو دجی میں کہاکہ میری ہج کی جائے گویا کہ تو ہجو سے فیرد کمترنہیں رہا۔

بعن تجه کورنین نفاکر مجھ میں کوئی البی خوبی نہیں ہے کہ لوگ میری تعربیت کریں اس کے توسف و لیسے تو کھی نام نو ہوگا اس کے توبید نام ہوں گے توبید نام ہوں گے توبید نام نو ہوگا لیکن نیرا پر خیا انہی غلط فہی اور ا ہے بارسے میں حسن طن پر ہی مبنی ہے کیوں کہ تواس لاتق بھی نہیں ہے کہ کوئی نیری ہجو بھی کر دے تبری حیث بیت اس سے بھی کمترا ورصفتہ ہے نونے کیسے بیسی میں ہجو ہوسکتی ہے۔

العاست وصفح الصغررات جهوامونا ، حقرمونا مد بجوز تعربی رج ) مدا بنج الدجی الاهجاء سے الدجودن ، بجوکرنا۔

#### وَمَافَكُرُّتُ قَبْلَكَ رَفَى عُمَالِ وَلاَ جَرَّبُتُ سَيُفِي رَفَ هَبَاءِ

تنویجمس، بین نے تجھ سے پہلے کسی برنام شخص سے بارے بین نہیں سوجا اور زمیں نے ابن تلوار کو ذرہ برآ زمایا ہے۔

بعی جس کوساری دنیا برا کہے اور سب بیں بدنام ہواس سے با روی میں بیے جبیا آدمی کیوں کچھ سو بے گانمھاری حیثبت ایک ذرہ سے زبادہ نہیں اور نہوئی عقل مند آدمی ذرہ براین تلواراً زمانا سے۔

لغاست؛ فصوت: المتفليد غوركرنا، سوجناه عمال؛ وه شخص جس برالزام لكابا جائے، المحال دس من من بغل خورى كرنا، بهتان لكاناه المصباء؛ دره دچى اهساء، الهبوردن غياركا بلند بونا۔

### حصرالباء

وَقَالَ وَهُوبِينَا الْحَالِمُوالْحَالِرُقِ فَي وَقَالَ الْمُلْطِي وَضِعَ لِعِنْ بِالنَّالِينِ وَقَالَ وَقَالَ الْمُلْطِي وَضِعَ لِعِنْ بِالنَّالِينِ الْمُلْوَقِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

شریجه سر، تمهاری ذات سے مبری آنکھوں کوروزار ایک لطف ملنا ہے اس نعجب خیزامر کی دحبسے جبران رہ جاتی ہیں ۔

بعنى ميرى نگامې جب بھى تم پرترنى بى نوروزاندابك نيالطف ملتا ہے اورتھارى ذات سے توقعیب خیراموروابند ہوتے بہي ان كود بچھ كرحيران ره جاتی ہيں۔ لغات: حظ ، حصد، نصیب، لطف ومزہ (ج) حُظُوظً، حِظَاظً، آحُظً الحظّدس، نصیب والامونا، نحیت الغیر جران ہونا، الحیوان دس، جران ہونا حِمَالَةٌ ذَا الْحُسَامُ عَلَىٰ حَسَامًا

حِمَالَةً وَأَ الصَّاءِ عَلَى سَعِيابِ

تقریحی : اس تلوارکا پرتلہ تلوار بہت اور اس بادل کے برسنے کی جگہ بادل پر اسے بین سیف الدولہ برات خورگو یا تلوار ہے اور کند معے پرتلوار پر تلے بین اٹک رہی ہے تو تلوار کا پرتلہ باد اربر ہوگیا اور برجیرت ناک بات ہے کہ تلوار تا وار بین اٹٹکائی جائے اس طرح وہ تو دائر کم اور جود وسخا کا بادل ہے اور آسمان پراڑ نے دالا بادل تسبیح اوپر برست ہے نواس کا مطلب یہ ہواکہ بادل پر بادل کی بارسنس مورمی ہے یہ اوپر برست ہے نواس کا مطلب یہ ہواکہ بادل پر بادل کی بارسنس مورمی ہے یہ بھی ایک جیرت ناک بات ہے۔

آخات: حدالة، تلوادكى نيام مين جراك برند مونات بسك تدهير للكايا حالات وسعاف: بادل رجى سحب، سعات،

#### وزان المطرفقال

تَعِفُّ الْاَكُنُ مِنْ هَٰذَا الرَّبَابِ وَحَيَّنُكُنَّ مَاكِسًاهَا مِنْ يِثِيَابِ

فنوجمه اس مفيد بادل سے زمين خشك بوجاتى ہے اوراس نے زمين كوجولياس يہنايا وه درانا اور بوسيده بوجا كارہے۔

بعنی برسات میں بادل برسناہے زمین سرسبزونناداب ہوجاتی ہے جگہ گہا پی جمع ہوجا ناہے زمین بہراب ہوجاتی ہے اور ہر بابی اور بہر سے کا نثاداب لیاس بہن لیتی ہے لیکن موسم کے گزرتے ہی برسات کا پانی خشک ہوجا ناہے ، زمین خشک اور جیٹیل میدان ہوکررہ جاتی ہے۔

المعالث: تجف الجفاف رض عنك بونا وباب : بإن سي بواب والمعدراد المعادل دواهد) دَيَابَ في معاليه المعان برانا وواهد) دَيَابَ في معنى برانا موجانا مهم المعنا ون س ث بوسيره بهونا ، برانا مونا ، المخلوق دن بيراكرنا كساء اللسادن بونا ، المخلوق دس براكرنا كساء اللسادن كيرابينانا دس كرابينانا دس كرابينانا دس كرابينانا دس كرابينانا

وَمَا يَنُفَكُ مِنْكَ اللَّهُ رُكِبًا وَمَا يَنُفَكُ مِنْكَ اللَّهُ رُطِبًا وَلاَ يَنُفَكُ عَيْنُكَ فِي انْسِكَابِ

منوجه من بخصر المان بهيند ترونازه اور شاداب رم تاسه ادر نيرا بادل مبينه برستا رم تاسع -

یعی آسانی بادل سے برخلات نبرابادل ابریم مسلسل برستار مهناسے اس لئے زمانہ کی ترو تازگی اور شاوابی بمینند بکساں رہنی ہے۔

العاسة النفك بهيشرمى من الانفكاك: جرابونا، الفك دن برارناه عبد المنات الفك دن برارناه عبد العاب المناه بهيئا، برستا عبد المناه برستا الفيد وض برستا انسكاب بهنا، برستا المنكب بهنا، برستا المنكب، المسكوب دن بهانا، يانى كرانا، السكب لكانار بارش و المسكوب دن بهانا، يانى كرانا، السكب لكانار بارش -

# تُنَايِرُكَ السَّوَارِيُ وَالْغَوَادِيُ مُنَايِرُكَ النَّوَادِيُ مُسَايَرَةِ الْاَحِبَاءِ الظِّهُ وَإِبِ

تنویجیسی ، صبح وشام کواشھنے والے بادل سبے رساتھ رساتھ چلتے ہیں سرور دونوں سے چلنے کی طرح ۔

بعنی جس طرح بے نکلف احباب ایک دوست کے کے ساتھ مل کرھیاہے ہیں اسی طرح صبح وشام سے بادل نہیں کے ساتھ مل کرھیاہے ہیں اسی طرح صبح وشام سے بادل نہیں کے ساتھ رہےتے ہیں ایک ابرکرم دوسرا ابرماران دونوں کا مقصد ادرکام ایک ہے بہی بکسانیت دوستی کا یاعث ہے۔

لعالت: تساير: المسايرة: ساته ساته ما السواري دوامد) سارية النام كوا يُصف والابادل والعوادى: الغادية : صبح كوا يُصف والابادل والاحباء دوامد) حبيب والطهاب المؤش ، مرور، المطرب دن خوش سع جمومنا وتيفيد المجود منك فتحتن ينه

ننوجه مى بنجه سيخشن ما صلى رئاب بي بهراس كى اقتداكر ناب اورنبرك شيرب اخلاق سے عاجز رہنا ہے۔

بعن بادل تجه سے جود وکرم کاسبن کے کرخود جود وکرم کرنے لگنا ہے لیکن نیر سے
دلکش اور عمدہ اخلاق کی نفالی میں وہ عاجز اور در ما ندہ رہ جاتا ہے۔
العاست : تفید : الافادة : فائدہ پہنچانا، حاصل کرنا ، الحجود : (ب) مصدر
بخشش کرنا ، تحدیٰ ی : تقلید کرنا ، الاحت نماء ، الحدٰ و رب پیروی کرنا ،
افتداکرنا ، نموزیر کاٹنا ، جوتابنا نا ، تعجز : العجز دهن ) عاجز ہونا ، خلائت او احداد ک

### وامريا سيف هل ت ولخ باجازة هذا البيت

بَحِرَجْتُ عَلَى الْأَلْقِي آعُنَرُ فَالْكُمِي فَكُورُ فِي اللَّهِ فَي الْعَبْنِ وَالْفَالِبِ فَلَمُ الْمُعَالِي فَالْعَبْنِ وَالْفَالِبِ

تنسیجسس، سفر کی صبح کومیں نکلاتوگڑیوں سے بیج میں پڑگیا بس دل اور آنکھوں سے لئے بچھ سے زیادہ مشہر می میں نے نہیں دیجھا۔

بعنی جب بیں سفر کی نباری کرنے گھرسے تکا نوحبیدوں کی جھرمٹ بیں پڑگیا بھر بھی نبراجواب کہیں نہیں تھا ان سے سن وجال کے باوجو د نوان سب بین منفرد ہے تجھ سے زیادہ منشبریں آنکھوں اور دل نے نہیں دیجھا۔

لعات: الخروج (ن) نكلنا والنفر: مصدر دن صى كوب كرنا، نفرت كرنا، نفرت كرنا، نفرت كرنا، نفرت كرنا، نفرت كرنا، فاب ناب بالبند كرنا، جانور كابدك كردور بحاكناه اعترض: الاعتقاض: بيج بين آجانا، العجض دهن بين كرناه المدهى دواحد، دهينة بكرا الله بارتكين كيرول كوري والعمل دهينة بكرا المع بين كرناه المدهى دواحد، دهينة بكرا المع بارتكين كيرول كوري المعلى دام تعضيل المحلادة دن مينها بونا، المجلية دس آراسة بهونا.

فَلَهُ يُنَاكَ آهُدَى النَّاسَ مَهُمَّا إِلَىٰ قَلِيَىُ وَآفَتُنَكَهُ مُ لِلدَّادِعِينَ بِلاَحَهُبِ

تنصیحمی : مین مجھ برقربان اے لوگوں میں سب سے زیادہ سیدها ترمیسے دل کی طرف جلانے والے اور زرد پوشوں کو بعرجنگ کے قتل کرنے والے ۔

یعی لوگوں ہے نشانے خطابھی کرجاتے ہیں لیکن نیرانشائے ہیں خطانہیں کر نااور وہ سیدهانگاہوں کا نیردن میں آکر پیوست ہوجا ناہے۔ زرہ یوشوں کوآسانی سے تنانہیں کیا جاسکنا وہ بھی بہت زور آزمائی کے بعد لیکن تو تو بغیر جنگ ہی کے ان کوفنل کردنیا ہے۔ لیعنا است و خدیدنا، المنداء دض، فربان ہونا ، اھدی داسم فضیل الهلایا فی سیدهاراست بتانا ، سہما ، تیر دے سہا ، دارے بین ، زرہ پوسنس ، سیدهاراست بتانا ، سهما ، تیر دے سہا ، دارے بین ، زرہ پوسنس ، المدرع دف زرہ بیسنا۔

نَفَرَّدَ بِالْاحْكَامُ فِي آهَ لِي الْهَوَىٰ فَانَتَ جَبِيلُ الْخُلُفُ مِنْ مُنْفَدِّنَ الْلِهُ بِ

تنجیب ای محبت کے مجبت والول میں احکام جدا گانہ ہیں نیری وعدہ خلافی بہتر اور تنہے جھوٹ کوا جھا بھھا جا تا ہے۔

بعنی دنیائے جمیت سے احکام نرالے ہیں دنیا ہیں وعدہ خلافی عیب اور محبوب کی وعدہ خلافی عیب اور محبوب کی وعدہ خلافی برکوئی حرف گری نہیں کی جاسکتی دنیا ہیں جھوٹ بولنا معبوب ورجبوٹ بولنا نابسند بیرہ لیکن عشق کی حکومت ہیں محبوب کا جھوٹ کوئی عیب کہنے کی ہمت نہیں رکھنا بلکہ الیٹے تعربی کا سنی ۔

العان : نفرد: التفود: ابن رائي رائيس اكبلامونا، الفرخ الفريد دن س ك العام النائية الفرد التفويد ون س ك العام ونا المعام واحد المعتلم والعدي المعدى مصدر دس محبت كرنا والكذب جمور وس مصدر حس جموط بولنا والكذب جمور وس دمصدر حس جموط بولنا والكذب جمور وس دمصدر حس جموط بولنا و

وَإِنِّى كُلَمَنُوعَ الْمَقَاتِلِ فِي الْوَعَىٰ وَانِ كُنْتُ مَبُدُولَ الْمُقَاتِلِ فِي الْحُبَّ

ننسیجسس، لڑائی میں جواعضار قبل ہوسکتے ہیں سبسکے ان اعضار کالڑائی میں فیل کرنا محال ہے اگرچ پحبت میں ان اعضار کا قبل کرنا آسان ہے۔

بعن بن جن اعضار بردشمن دارکیا کرناسه مسبسکران اعضار برمبدان جنگ بس دارکرنانامکن سے بیکن وہی اعضار جن بردشمن کا دارکرنا آسان نہیں انھیں اعضا برجیوب کا دارآسانی سے جل جانا ہے میں بجاؤنہ ہی کرسکنا۔

لعاست ومقامت ومقامت راسم طون فنل کی جگه دواحدی مقتل مے مراداس سے جمراد اس سے جمراد وہ اعضام ہیں جن پرلڑائی ہیں دشمن وارکر ناہد و حتیٰ : جنگ ، شوروشغب مبذور آسان ، البید ل دن حسی خرج کرنا ، دبیا ، جان لڑا دبیا ۔

وَمِّنُ خُولُفَتُ عَيْنَاكَ بَيْنَ جُفُو بِنِمَ أَصَابَ الْعَنْ وُرَائِسَمُ لَ فِي الْمُفْقَىٰ لَصَّعْبِ منز بیجست جس کی بلکوں کے درمیان تیری آنتھیں پیداکردی جائیں توسخت چردھائی کوانزنے کی طرح آسان بائے گا۔

بعن جس نگاه سے تم مشکلات کو آسان دیجھتے ہواور تھھاری نگاہ میں کوئی مشکل مشکل مشکل بی تہیں رہ جائی ہے آگروہی نگاہیں دوسروں کوبھی مل جائیں تو وہ بھی ہرشکل کو آسان بھھ لے بلندی پر جڑھائی مشفنت طلب اور دشوار کام ہے اس کو وہ اتناہی آسان بات گا جسے اور سے بیجے آرہا ہو۔

لغات : خلفت الحلق دن بيرارنا وجفون دوامد) جفن بيل العام المحد و معدد ن بيل المحد و ردمه دن من بيج اترنا، نيزي سے برهناه السهل السهولة آسان مونا و المرتفى الارنى اور جرهنا ، الرقى بها در جرهنا .

وقال بعن بعدله بداله. وقال بعن بعد بعدله بداله. وحدد تنوفى في شهر رمضان سيسته

لَايْحُرِنِ اللهُ الْآمِيْرَ فَإِنَّىٰ لَاجُرِنُ مِنْ حَالَانِهُ مِنْصِيبُ

تنویجه میں : خدا امیر کوعمکین نہ کرے کو میں بھی اس کی حالنوں سے حصہ لینے والاہوں بعنی خدا امیر کے عمکی نہ کرے کوئی عم کاموفعہ نہ آنے دیے یہ دعا اس لئے بھی ہے کہ اس کے عم میں میں بھی برابر کا نئر تک ہول ۔

الغلت الاجمان الحمان دن الاحمان عملين كرنا الحمان رس عملين بوتا و المعرودي المراع و الحمان الاحمادي لينا و نصيب وصد

وَمَنْ سَرِّ آهُلَ الْاَسَهِ ثُمَّ بَكَيٰ آسَى الْاَسَهُ الْاَسْ الْحَرْبِ الْمُعَالِقِ الْحَرْبِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِ

سنو جسس ؛ جس نے ساری دنیا والوں کوخوشی بھروہ تم کی وجیسے روئے تووہ ایسے مراسے تووہ ایسے دورے تووہ ایسے داور آلکھوں سے روئے گاجن کو اس نے خوشی دی ہے۔

بعنی مدوح کاغم تنہا اس کاغم نہیں ہے اس کے غم میں وہ تمام لوگ نتریک ہیں جن کو اس کے ذریعہ خوست یال ملی ہیں خوشی ہیں جب دونوں ستر کیب تھے توغم میں بھی دونوں ستر کیک ہیں۔

لعات ، ستز السرور رن نوش بونا ، خوش كرنا ، بكي ؛ السكاء رض رونا

اسى: غم، مصدر دس عم خوارى كرنا.

قَالِيْ وَإِنْ كَانَ اللَّهَ فِينُ حَيِيبَهُ

تنجب : اگرج مرفون اس کا مجود اورمبراحال بر ہے کرمیسے محبوب کا محبوب مبرادلی محبوب ہے۔

یعنی مرفون بهاک اگرحپسیف الدوله کامجوسیے لیکن میرادل اس کی محبت میں گرف ارہے اس لئے کہ وہ مسیسے محبوب سیف لدولہ کامجوسے ہے۔

(معالت: دفین: مرفون الدفن رصی دفن کرنا، کاڑنا، چھپانا، المت فین مرده کو زمین میں گاڑنا و حبیب: دوست (ج) احبّاء، احبّنة، الحب رض الاحباب محبت کرنا، باب افعالی سے زیادہ منتعل ہے۔

وَقَلْ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحِبُّ قَبُلَنَا وَقَلْ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحِبُّ قَبُلَنَا وَالْحَامِينَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فن المرمون كى دوانى دوستول سے دا ہوئے اور موت كى دوانى برطبيب كوعا جركر ديا ہے۔

یعی بیاک کاحاونہ کوئی نیاحا دنہ نہیں ہے ہینہ سے لوگ ایسے محبولوں سے جہا ہوتے رہے ہیں اور کسی طبیب نے آج نام موٹ کی کوئی دوا دریا فت نہیں کی ہے موت سے سامنے سب عاجز اور بے لیس ہیں۔

لعات: فارق المفارقة عدامونا الفي ق رض مراكرنا الاحبة رواص حبيب ووست واعبى: الاعباء عاجز كرنا العباء رس عاجز موتا

د واورج) ادویته موت دج) اموات، الموت دن) مرناه طبیب،معالج دج) اطباء، الطب رض) علاج کرنا.

سُبِقُنَا إِلَى النَّهُ بَبَا فَلَوْ عَاشَ آهُكُمَا مُنِعُنَا بِهَا مِنْ جَبْعَنَا فِي وَذُهُوبِ

نوجسى : بم دنيابى بعدي آئے اگردنيا والےسب سےسرب زنده رہنے نو بم سب دنيا بين آنے جانے سے روک دسانے ا

بعنی ہم سے پہلے کروڑوں انسان پربا ہوئے اور بیلے گئے ابتدار آفر بنین سے اب تک تام پربا ہونے والے زندہ رہنے توزمین تنگ ہوجاتی اور دنبامیں آمدور فت کہی کی بند ہوگئی ہوتی۔

تنوجسى: آنے والازروسی جیبن بلنے والے کی طرح دنیا کا مالک ہوگیا اور گزر جانے والا لئے ہوئے کی طرح دنیا کو جھوڑ کر صلاگیا۔

بعنی دنیا بین جو آنا ہے وہ باب دادائی ملکیت پراس طرح فیضد کرہے مالک بن جانا ہے کرجیسے سب اسی کی مختت کی کمائی ہے ، موجود مال دودلت بین اس کی ختت کا کوئی حصر نہیں ہے بھر بھی جس طرح کوئی دوسے کے مال کوچین کر در درستی مالک بن جانا ہے اس طرح وہ مالک بن کر بیٹھ گیا اور جس کا سب کچھ تعماوہ دنیا سے اس حال بون کر بیٹھ گیا اور جس کا سب کچھ تعماوہ دنیا سے اس حال بی مان ہوتا ہے۔ جانا ہے جیسے داہ بین کوئی مسافر لیٹ جانے وہ لٹا پیٹا دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ لخالت : المسلب : مصدر دضی زرد سنی جھین لینا ہ ماضی : دام خاص المضی کوئی مسلوب : لٹا ہوا، جس کا سامان لوٹ لیا گیا۔

# وَلِاَ فَضُلَ رَفِيهَا لِلشَّجَاءَةِ وَالنَّلَى لَى وَلَا لِلشَّجَاءَةِ وَالنَّلَى لَى وَلَا لِلشَّجَاءَةِ وَالنَّلَى لَى وَلَا لِلنَّاءِ شَعُونِ بِ

تنویجمی : اگرموت سے ملاقات نام و تو دنیا میں شجاعت و بہادری اور جود و سخااور جوانوں مے مبرکی کوئی فضیات نام و تی ۔

یعی بہا در کی بہادری کی تعربیت اس لئے ہوتی ہے کہ موت کو تقینی جائے ہوئے ہی خطرناکے خطرناک کام کرتا ہے اور کا میاب ہوجا نا ہے تو دنیا اس کی تعربیت کی کیوں کہ موت کی آنکے میں آنکے وال کرکوئی افدام برخص کے لیس کی بات نہیں ہے آگرموت آئے والی ہی نہیں تو برخص بہا در بن جا ناکبوں کہ جان کا خطرہ بی نہیں رہ گیا اس لئے اس کے بہادری کوئی قابل تعربیت وصفت ہی نہیں رہ جا تا اس طرح جودوسی مصائب کا مقابلہ کرنے ہوئے خطرات سے کھیلتے نوجوان جو کام کرتے ہیں اسی لئے ان کی عزت کی جاتی ہے گرموت سے بے بروا ہ ہوکراس نے کام کیا ہے آگرموت ہی نہوتی تو ان کاموں کی قدر و گرموت ہی نہوتی تو ان کاموں کی قدر و گرموت ہی نہوتی تو ان کاموں کی قدر و گرموت ہی نہوتی تو ان کاموں کی قدر و گرموت ہی نہوتی تو ان کاموں کی قدر و گرموت ہی نہوتی تو اور جانوروں کی می زندگی نہ گرارے ۔

العان : النبحاعة : دك بهادر بونا والمندى : مصدر دص بخشق كرناه صبو مصدر دهن مشفت برداشت كرناه لفاء : مصدر دس ملناه

شعوب موت كاعلمسير.

حَآوُفًا حَبُوةِ الْغَابِرِبْنَ لِصَاحِبِ حَبُونًا أَمْرِيُ خَانَتُ مَ لَعُدَ مَيْنِيب

تندیجه می اگذرجانے والوں کی زندگیوں میں سے وفا دار استخص کی زندگی ہے جس نے بڑھا ہے کے بعداس سے خیانت کی ہو۔

بعنی زندگی بمیند بے وفار ہی ہے زمانہ کا ساتھ رہے کے باوجود ایک دن ساتھ جبوڑ دسی ہے ہاں کچھ وفاداری بانی جاتی ہے نواس زندگی میں جس نے بڑھا ہے میں ساتھ جبوڑا ہو میر حال خیانت نویہ بھی ہے لیکن جوانوں اور بچوں ذراکم بے دفاہے۔ لغات: ادفى المنفضيل) الوفاء: وفاكرنا، وعده يوراكرنا وجبوة: مصدرس. جينا عابرين: العبويردن الربطانا حانت: الحيامة دن بغانت كرناه منتبب برشهايا المتنيب بورصابهونا ، رادل كاسفير مونا لَاَيْفَىٰ يَمَاكُ فِي حَشَاىَ صَبَابَةٍ

إلى كلِّ مُشْرِكِيِّ النِّجَارِجَلِيبُ

ن رجس : باک فی سی برازی النسل غلام سے لئے محبت باتی جھوڑدی بعنی باک سے جو محبت تھی اس کی وجسے اب جو بھی باک کی طرح زکی النسل ہے اس سے لئے مسلے دل میں جبت ہے کیوں کروہ باک کاہم نسل ہے۔ العات: ابعى: الابقاء: باقى ركهنا، البقاء رسى بافى رمنا وحشا: ببلورجى احتناه صبابة : محبت مصدر دس) عاشق مونا، محبت كرناه العجار: نسل ، اصل

حسب وجليب: غلام، لاباكيارج) جلبي، بحاباء، الجلب دن صي كهين كرلانا. وَمَا كُلُّ وَجْهِ اَبْتَهِي بِهُبَارَكُ وَلاَ كُلُّ جَفْنِ ضَيِّقٍ بِنَجِيبُ

ترجب ، ہرسفید جرہ مبارک نہیں ہے اور نبرتنگ بلک والا تربین ہے۔ بعنى ياك كورا اورجموني أنحمول والاادر شريب تنماليكن بركورے رنگ والااور برحبوق أنحه والابماك بوجائيا انهيس

لعاست: وحد، جمره رج وجولا جفن بلك رح اجفان ،جفون حيين، رصفت، تنك، الضيين رض، تنكرونا و بجيب الزيون رجي عَياءُ البخابة دك شريب النسل مونار

لَبِئُنُ ظُهُونَ فِينَا عَلَيْهِ كَاذَ لَقَدُ ظُهُ رَتُ فِي حَدِّ كُلُ قَضِيب

نزجما: اگرباك يرم لوگول بين غم ظاهر جوگيا تو وه غم بر تلوار كى دهار مي طاہر ہوجکا ہے۔

یعن ہم ہی عمکین نہیں ہیں بلکہ ہر تلواری دھارسوگ ہیں بنتلا ہے کہ باک جبسا نسان اس کواستعال کرنے والانہیں رہا۔

العامرة الطهورون ظاهر من الاظهار ظاهر كابعة الطهار عامران العامرة وعم المعامرة الطهورون فالمرون الاظهار طام كرنا الطهورون وعم المعدروس عملين مونا المخيرة موناه كداد وهار و قضيب المواروج الفضي الفضي دص شاخ كوزاتنا-

وَفِي مُكُلِّ فَوْسِ مُكُلَّ يَوْمِ مَنَا خِلْ إِلَى الْحَلْمِ الْمُكُوبِ وَفَيْ الْمُكُوبِ مَكُلُّ يَوْمُ الْمُكُوبِ

تنوجیب، اور ہر کوان بیں ہر نیراندازی کے دن اور ہر گھوڈ ہے بیں ہر سواری کے دن اور ہر گھوڈ ہے بیں ہر سواری کے دن بعنی اسی طرح جب نیراندازی کے لئے کان ہانھ میں لی جا بھی جب اصطبیا سے گھوڑ ہے سواری کے لئے نکا اور گھوڑا گھوڑ ہے سواری کے لئے نکا لے جا تیں سکے توکیا ن اپنے خیلانے ولم لئے کا اور گھوڑا ابیان سواریاک کا مانم کرنا رہے گا۔

العالمة وسي بمان رجى ا فواس ، في نس ، ا قوس و نناهل البراران كواست ، نوس المان المراران كواست ، نوس المرازي و طرف المرازي و طرف المرازي و طرف المرازي و المواردي المروف و المرازي الم

يَعِنُّ عَلَيْهِ آنَ تَبْخِلَّ بِعَادَةٍ وَيَنْكُوُ الِلَامَرِ وَهُوَ غَيْرُ مِجْدِب

نوجیب، اس پربرات وشوارتھی کرابی عادت میں طل دالے اور نوکسی کام کے لئے آواز دے اور وہ جواب نہ دے ؟

بعنی تمهاری بات پراس کا جواب دینا صروری تحمابه اس کی عادت تھی اور ابنی عادت کو بدل دینا اس سے لئے مہت دشوار تھا بھرآئ تم اس کو بار دار بیکارتے ہونگر اس کی طرف سے کوئی جواب مہیں آرہا ہے جب کہ براس کی عادت سے خلاف ہے موت کی بہی مجبوری ہے۔

العان . يَعِين العوازي رض وشوارمونا، توى بونا، العوي دن فوى بوناه

بين الاخلال المحقرين المعامل والنا عادة رجى عادات تنعوا: المعوق ون آواز دينا ، بلانا ، وعوت رينا المعرز كام ، معامله (ت) العور ، الامردن عكم كرنا وينا ، بلانا ، وعوت رينا ، فول كرنا ، الجوب دن كالمنا ، قطع كرنا ، رينا ، فول كرنا ، الجوب دن كالمنا ، قطع كرنا ، راسة طط كرنا .

وُكُنُتُ إِذَا آبُصُرُيتُه لَكَ قَائِمًا فَكُنُتُ إِذَا آبُصُرُيتُه لَكَ قَائِمًا فَظُرُتُ إِلَىٰ ذِى لِهُ تَبَنِ آدِيبُ

سنوجه مین جب میں اس کونتہ کے سامنے کھڑا ہوا دیجمتا تھا توہیں دو جھبری نٹوں والے ایک ادیب کو دیکھتا تھا۔

بعنی جب بیاک نتیبے سامنے نیراحکم سننے کے لئے مؤدب کھڑا رہتا تھا اُڈسوس ہونا تھاکہ ایک نیبر برجس کے گھنی لٹیں اس کی گردن پر بھری ہوئی ہیں نہا بت ادب سے کھڑا ہے۔

العاسن، ابصرت: الابصار ويجهنا البصارة رس ن ، ويجهنا في لبال لا: ترب تنه جه وت بال دي أنباك، بيود و ادبب دي أدباء، الادب ديث ويشاء بالدب ديث بالك اوردانسمندمونا، ادب والاجونا، الباديب ادب دينا، مهذب بنانا، ثاكتهنا، في التقيير المعلق التقيير قد تكن التعلق التقيير المعلق المتعلق التقيير المعلق المتعلق المتعلق التقيير المعلق المع

فَيِنْ كَفِّ مِثْلاَفٍ آغَمَّ وَهُوبِ

تنویجه ما بجس چیز کونم نے کھو دیا ہے وہ اگر عمدہ اور نفیس چیز کھی تو البیے ہاتھ اسے کھوں گئی ہے جو نزریف برت دینے والا اور بہت تلف کرنے والا ہے۔

یعنی بی جو بخر بیاک ایک عمدہ اور بہتر بن شخص نما جو تمارے ہاتھوں سے کھوگا تو یہ تھور کر لو کر جس طرح نم نے بے نمار بہن قیمت چیز بن لوگوں کو بلا جھی کھوگا تو یہ تھوں کو کہا کے بین قیمی مال نہیں اس طرح یہ تمی بچھ لو کر بھا کے بین قیمی دریا ہے بھی طال نہیں اس طرح یہ تمی بھی لو کہا کے بین قیمی جیز کو تم سے دیا ہے بھی افسوس اور طال نہیں ہوگا ۔

جیز کو تم نے کسی کو عظیم میں جیز ، العملی ، العملی خان دل بسے جا ہما العملی ، عمدہ جیز ، العملی ، العملی نا دل بسے جا ہما العملی ، العملی ، عمدہ جیز ، العملی ، ال

ففلات: الفقلان ذهن گم كرنا ، كھود بينا فَ كَتُّ بَهِ مِيلَى ، باتھ دجى آكفاف آكُفُّ متلاف : بهرت لف كرينے والا ، المتلف دهن ، الاتلاف : لف عرنا ، ضائع كرنا • اغر : شرب الغوي درس ، شرب بونا الغرق دس ن سفير ادر كورے رنگ والا بونا ، العنو دردن ، دھوكا دينا • دھود بنج تشنى كم نے الا بالع

> سَمَآنَ الرَّدِي عَادٍ عَلَىٰ سُكُلِّ مَاجِلٍ إِذَا لَـمْ بُعَوَّذِ تَجِدُلَىٰ بِعُبُوبِ

منزیجه می اگویا بلاکت دموت برشریف آدمی کی شمن معجب تک وه این شرافت کوروب کی بناه میں مزوے دے۔

بعنی شریف ہونا موت کو دعوت درتا ہے کیوں کرموت سٹریفوں کی شمن ہے۔ البتہ اگر آدمی میں سٹرا فت سے ساتھ عیوب بھی ہوں توموت کی وہ دسمی نہیں ہے گی کیوں کر برے آ دمیوں کے باس موت در میں جاتی ہے موت کی نگاہ میں سہے بڑا ا جرم شریف ہونا ہے۔

العالمة الروى بلاك مصدروس بلاك عادٍ: رشمن وج عداة العادية المحادة دك مشروب المحادة دك مشروب المحادة دك مشروب المحادة دك مشروب المحادة دن المعقد المع

وَلَوُلاَ آيَادِى النَّهُرُ فِي الْجَسَعِ بَدُنَا عَوَلًا آيَادِى النَّهُرُ فِي الْجَسَعِ بَدُنَا

نند بسب : اگرزمانے کا ہم لوگوں ہے درمیان جمع کرنے کا احسان ندم و تا تو غافل درہ جانے اوراس کے گنا ہول کونہیں سمجھ پانے۔

بعنی زماندکابراحسان صروری کراس نے محبت کرنے والوں کو ایک ساتھ جمع کردیا ہے لیکن اسی احسان کی وجیسے ہم نے اس سے جرمول اور گنا ہوں کو مجمی مجھا تھا، ہم مجمعت کرنے والوں کو ایک دوسے سے سے جدانہ کرنا توہم کیسے جانے کرزمانہ سم گری بھی رہاہے اس طرح کے واقعات سے نوہم زمانہ کی جال کو بھرکے۔ لعاست، ابادی: احسانات، انعامات دوامد، ایدی عفلنا: العفلة دن غافل مونا کے دننجی، الشعور دن سمجھنا، شعور ہونا و دنب، گناہ دج، دنوب عافل مونا کے دنستان تحقیق المرحسان تحقیق کے توسیق المرحسان تحقیق کے توسیق کے توسیق کے انداز کے توسیق کے انداز کے توسیق کے انداز کے توسیق کے انداز کے توسیق کے توسیق

منوجیس، احسان کرنے والے کے لئے احسان کونزگ کردینا ہی بہزید اگروہ نامکل احسان کزناہے.

بعن اگر کوئی کسی براحسان کرسے نوبورا احسان کرسے ورنه نافض احسان سے نو کہی مصببت اور کبی برخص جان سے نافض احسان سے ذکر نا بہترسے۔ مصببت اور کبی برخص جان ہے نافض احسان سے ذکر نا بہترسے۔ المغاست ، ننوٹ مصدر دن) جبورنا و ربیب بمل ، پورا، الدیت دن) درست کرنا، شھاک کرنا۔

بعنی فبیلہ نزار جبیابہا دراور سنریف فبیلہ جس کا غلام بن جائے تواسے کی اجنی مساقر کو غلام بن جائے تواسے کی اجنی مساقر کو غلام بنائے کی ضرورت ہی کیارہ جاتی ہے بیاک نزگی النسل نظا وربرد لبی وہ اس کا مجوب تھا غلام نہیں کیوں کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی غلامی کے لئے انتا معزز فبسانے دموجو دنتھا۔

لغات: استعباد: غلام بنانا عنديب: مافر، برديسى رج عُرياء، الغويبة (من) برديسى مورج كالروبناء الغويبة (من) برديسى مونا، العويب دن سورج كالروبناء كفي بصفاء الموقر يرقاً لميثيب كفي بصفاء الموقر يرقاً لميثيب

تن جسب، بحبت کاخلوص اس جبیوں کوغلام بنانے سے لئے ممددح کا خلوص ور محبت ہی کا فلوص ور محبت ہی کا فلوص ور محبت ہی کا فی سے اور اس سے قربت عقلمندا دی سے لئے فخر کی جبز ہے۔

بعنی باک جیسے آرمبوں کوغلام بنانے کے لئے ممدوح کاخلوص اور محبت ، می کافی ہے اور اس کی غلامی ہیں رہنے گئے تو لوگ خود دلول نے ہیں کبوں کو عظمندوں کے نزدیک اس کی قربت ہی فخر کی بات ہے جواس کی غلامی ہیں آ یا نواس کا سر فخر سے او نجا موجا تاہے.

أغات : كفا: الكفاية رض كافي بونا وصفاء : فلوس مصدرون مالص بونا والعد : محيت ، المودة وس مجت كرنا ، جائيا وفيا ، مصدر رض غلام رسنا والعد : محيت ، المودة ونا ، رحم كرنا و مفحول الفي : فخركرنا وليب : عقامند دج الباء ، الله المهادة دس عقامند بونا .

فَعُوِّضَ سَبُفُ الدَّولَةِ الْاَجَرَ إِنَّى أَجَلُ مُنَابٍ مِنْ آجَلٌ مُنِيبِ

منوجه می اسبیت الدوله کواجرو ثواب برایس دیاجائے بزرگ رین ثواب دینے دالے کی طرف سے ایک معزز ثواب باشنے ولسے کو۔

بعن اس صدر عظیم برصبر کرسیس الدوله نے جونب کام کیا ہے خدا وندقدوس کی طرف سے اس کواجرو تواب بیانے والا کی نیا طرف سے اس کواجرو تواب سلے ، دبین والا اگر عظیم وبر ترسیم تو تواب بیانے والا کی نیا میں عزت و تکریم کاستی ہے۔

العاست : عوض التعويف عوض دينا ، العوض ، دن بدلد دينا والاجوز اجرو ثواب دج الجوران الاجردن بدلدينا ، اجرت دينا و آجَل ، داسم نفضيل الجلال ، الجلال الخلالة رض عظيم وبرزمونا ، مرزبوالا بونا و متناب الاتنابة : تواب بدلد دينا .

فَنَى الْحَيْلِ قَلْ بَلُ النَّحِيْعُ نَحُورَهَا يُطَاعِنُ فِي خَنْدُ النَّاجِيْعُ نَحُورَهَا يُطَاعِنُ فِي خَنْكِ الْمَقَامُ عَصِيبِ

تنویجه می البیه گھوڑے والاہے جن کے سبنوں کوخون نے ترکر دیا ہے ، سخت تنگ مفام میں نیزہ بازی کرناہے۔

بعی سبف الدوله السے گھوڑے کا شہسوار سبے جوسا منے سے وارکزنا ہے اس کے گھوڑے کے سبنے ڈشمنول کے خول سے شرابور ہیں اور گھسان کی جنگ ہیں جب دشمن ایک دوستے رپرٹوٹ پڑنے ہیں وہ البیسے نند ادر ننگ مفام برہجی نبرہ بازی کرنا ہے اور واد شجاعت دیتا ہے۔

الغات: فتى: بوان دى فتنيان و الحنيل، گهورا دى خبول و نجيه بسياى مائل نون و نحور دواهد، نحور سينه و يطاعن، الطعان، المطاعنة الكفرات معني و كرنا، الطعن (ف) نيزه مارنا و ضنك النفي و مناف الضنك الضناكة دس انتك مونا و عصبب بحت شدير الانعصاب سخت مونا، العصب دس كوشت كازياده بي والا مونا، العصب دص باندهنا، بني باندهنا، لبيمنا.

َ يَعَاثُ خِيَامُ الْوَيْطِ فِى عَزَوَاتِهِ فَمَا خَيْدُمُ ۚ إِلَّا عَبَارُ مُحَرُوْبِ

ننویجه ما وه این جنگول می رکشی خیمون کونا بسند کرناسی اس کانیمدارا ای سے خبار سے سوانجھ نہیں ہے۔

بعنی بیمیدان جنگ بی رئینی تیمول بین همرند کونا بسندکرنای وه بهادری وه میدان جنگ بی لونای دنیمی تیمول مین بهی رمینا:

العامن بعاف العياف رسم من البندكرنا اكراميت كى وجست جمور وبنا محسام العامن العياف وسن العياف وسن العيام العيام والتربيل العيام والتربيل العين العين العين العين العين العين العين العندية وي التربيل ا

عَلَيْنَا لَكَ الْإِسْعَادُ رِنْ كَان نَافِعًا فِيشَنَى جُنُوبِ

منوسیدس: اگر نفع بخش بوسکے تو ہمارا فرض نبری مدد کرناہے و لوں کو جرکر گربرا لوں کو

پھاڑ کر شہیں۔

یعی اس مصیبت میں تیری کچھ مدد ہوسکتی ہے دلوں کو چیر کر اظہار عُم کرنے کیوں کہ یہ ہارا فرض تھا گریبان کھا الکراظہار عُم کرنا توعور توں کا کام ہے اور معمولی ہے۔ گخاست: اسعاد: مصدر، مدد کرنا السعد دن مبارک ہونا السعاد الاس نیاب بخت ہونا المساعدة کام میں مدد کرنا و نافعا، النفع دن نفع دینا و شق، مصرر دن کھاڑنا، چاک و جیوب : دوامد عیب : گریبان ۔

نَرُبُ كَيْدِ لِبِسَ تَنْهِى جَفَوْتُ مِهَا وَرُبِ مَنْهِ كَالْجَفُن عَبُرُ كَيْدِي

شرچەپ، بىہت سىخىگىن ايسے ہوتے ہیں كەان كى بلكىن تېرىكى بىگىنى اور بىلىكى بىكىن اور بىلىكى بىلىكى بىلىكى بىلىكى بىكوں والے تىمگىن نېرى بوت.

بعنی اظہارتم سے لیے ضروری نہیں کا تکھوں سے آنسوہی جاری ہوں ہاری خضات انکھوں سے انسوہی جاری خضات انکھوں سے انسکوں کا خشک آنکھوں برخ جاناکیوں کر ابسا بہت ہونا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے انسکوں کا سیلاب اندنا ہے لیکن ان کے دلوں برخم کا سایہ بھی نہیں ہونا ہے بیصرف دکھا ہے اور مکاری کا اظہار غم ہے ہمارے جیسے لوگ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔

العاسف الكتيب عملين الكابة دس رنجيره مونا عملين مونا و تندى الندى دس المعلين مونا و تندى الندى دس المربونا و بعيلنا دص المخشش كرنا حكيف أن بلك دب مجفون .

نَسَلَّ بَفِكُرِ فِى ۚ ٱبِيُكَ فَاتَّمَا تُكَيِّتَ فَكَانَ الضِّحُكُ بَعُدَ قَرِيبٍ

بین والدمروم کاغم کننا براغم تخصا تمحصاری آنکھوں سے اشکول کاسبلاب جاری تھا لیکن ابھی تمحصارے آنسو خشک بھی تہمیں ہوئے تجھے کہ فدررت نے نشاط ومسر کے موقعہ فراہم کردیا تمحصیں تخت حکومت برسم حاکر تمصاری ناج پوشی کی تئی اورخوش سے شادیا نے بجے لگے اسی واقعہ کوسوپ لونٹ بھی تم کونسلی مل جائینگی کہ ہوسکتا ہے فدرت اس غم سے بعد بھرتم کوکوئی مسرت کا موقعہ فراہم کردے۔

لعاست : تسل النسكي تسلى ماصل كرنا، التسلية : تسلى دينا، السلو السلى

دن سى نسلى بانا وضعاف: مصدر دسى بنشا، الاضعاك: بهنسانا.

إِذَا اسْتَقْبَلْت نَفْسُ الْكُونِم مَصَابَهَا بِخُبُثِ ثَنْتُ فَاسْتَلْ بَرَتْمُ بِطِيب

ت سیست کاپریٹان مالی سے سامنا کے کرتی ہے۔ کرتی ہے تو پھیردیتی ہے اور اس سے بیچھے خوشی لیے آتی ہے۔

بعن جب سریعت انسان پرکوئی مصبیت آئی ہے توفطر نا اس کی طبیعت کو مشروع بیں پربنائی لاحق ہوجائی ہے لیکن بھرسنبھل جا ناہے ادرصبرسے کام بینا ہے تواس کا منبخہ بیمونا ہے کہ اس کوسکون مل جا ناہے اور کچھ ہی دنوں سے بعد غم کو بھول جا ناہے ادر کچھ ہی دنوں سے بعد غم کو بھول جا ناہے ادر کی جسب معمول گزرے لگئی ہے۔

العاسف؛ خدت: بيجين، جزع فرع، الخبت، الخياشة بليدمونا، ناباك يوناه ثنت: المتناء دض، مورنا، لوناناه استدبريت: الاستدبار بيجيم مونا، المدبور دن، بيشم بهيرنار

دَلِلْوَاجِلِ الْكَالْرُونِ مِنْ زَفِرَاتِم مُسْكُونُ عَزَاءً أَدُ سُكُونُ لُغُورُب

نشر به من اه و فغال سنعگین اور به جبن شخص کوهبر سی سکون ملنا بے باعا جرا موکر سکون ملنا ہے۔

بعنی برخ بالآخر بھولنائی بڑناہے بامھیدت پرصبرکر کے سکون صاصل کرنے با روپیٹ کرحب نھک جلے تو بھی سکون مل جا ناہیے ہرحال بیں ایک دن غم کو بھول جانا خردری ہے جب واقع بھی سے توکیوں نہیں ہی سویچ ہے اور صبر کرسے پہلے ہی مرحاد برسکون حاصل کرسے۔ لغات واجده به به به الحدة الموجدة دس عملين اور به به نهونا ، الوجد دس بهت مجت كرنا، الوجد ان دض بانا والمسكووب عم زوه ، الكوب دن عملين بونا و فوفا و والد النبي بي كرم سالس المنوب دن عملين بونا و فوفات دوامد ) فرفوفا و وناله النبي بي كرم سالس المن ودض الكري و كرم المن المازم ونا و سكون و مصدر دن المهم زنا اطبينان المبنان سكون ماصل مونا و عزاء بمبر دس مبرزنا و لغوب عا جزرن س ف ك بهت تعكنا و مكون ماصل مونا و عزاء بمبر دس مبرزنا و لغوب عا جزرن س ف ك بهت تعكنا و مكون ماصل مونا و عزاء بمبر دس مبرزنا و لغوب عا جزرن س ف ك بهت تعكنا و مكون ماصل مونا و عزاء بمبر دس مبرزنا و لغوب عا جزرن س ف ك بهت تعكنا و مكون ماصل مونا و عزاد بي المقالية المناه المناه و المناه المناه

منوجهم، كنة تمعاري آبا و اجراد ابسه بين كر آنكه في ان كاجهره بهي بين ديجها توان كي بعد السوول كادول نهي بهابا-

بعن تم نے جن آبار واجدادی صورتین نک نہیں دیجھیں ان کی عبت اورتعلیٰ کا تفاضا نھاکہ ان پریسے جساب نم کیا جا ہے لیک ان پرکوئی آنسونہیں بہایا بہتو تھا را ایک ملازم تھا اگرآ نکھول سے اوجعل ہوگیا تو اتن ہے جینی کا اظہار کیسے زیبا ہوسکتا ہے سک کی جینیت آبار واجدا و سے برابر بھی تونہیں ہوسکتی ہے۔

العاست : جداً ادادا ، باب داداد من اجداد ، جد وده لعقب الجربان في العاست : جداً العربيان في المحداد ، جد وده لعقب المحربان في العام الما ، بهاناه آنار دوامد ) انتر : نشان ، قدم م عوب دوامد ) عوب : برا و دل .

فَكَ تُكَ نُقُونُ الْحَاسِدِينَ فَإِنَّهَا مُعَدِّنَ فَإِنَّهَا مُعَدِّدَ فَي خَصْرَ فِي قَصْدُ وَفِي مُعَدِّدً مُعُدَّدًا مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدّدًا مُعَدِّدً مُعَدِّدً مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعْدَدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعَدّدًا مُعْدَدًا مُعَدّدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعَدّدًا مُعْدَدًا مُعُدُدًا مُعَدًا مُعْدًا مُعَدًا مُعَدًا مُعَدًا مُعَدّدًا مُعْدَدًا مُعْدًا مُعْد

ننویجه ما سدول کی مانبی نجه برفربان به وجائی اس کے کرده حاضروغائب برحال میں عذاب بیں ہیں۔ برحال میں عذاب بیں ہیں۔

بعنی خداکر دے سانے حاسدین تجھ برخران موجائیں کیوں کہ وہ جانیں ہرحال بی عذاب میں ہیں کیوں کہ اندرونی کو فت اورا فیت میں مذاکا ہیں اس ایران عام بین کے لئے بہی بہتر ہے کہ وہ میں درج بالم بی جانیں قربان کر دیں ۔

العات: فلات: الفلاء رض قربان بوناه نفوس ، روامر نفس حاسلين: الحسل دن في صدرنا و مغيب: الغيوبة رض غائب بونا-وَفِي تَعَبِ مَنْ يَحْسَلُ الشَّلْسَ أُورَهَا

وَيَجُهَلُ أَنُ تَيَانِيُ لَهَا يِضِرنِي

ىنى يىجىدىى : جۇشخى سورت كى رۇشتى برىسىدكرىيە كادراس كى نظېرلانے كى كوسسى كرك كانوده مصبيب يى بين مدكار

بعنى تجد برحسد كرني والول كى مثال استحف كى بيم جوسورج كى روشنى برحسد كرنا ہے اور جا ہنا ہے کسورج کے مقابلہ میں کوئی دوسرا سورج ببدا کردے تاکہ اس کی روی كورسواكرس ظاہرسے كربينا مكن كام سے اور ملاوجہ ابنے كو ملكان ميں والے ہوتے ہے اسى طرح نبراكونى جواب مهيس اورحاسدين جامية بين كرنتيك مفابل بيركسي كولي آئيس ان کی برکوشش اسی سورج پرصد کرنے والے کی کوشش کی طرح ہے۔ لغات : نعب : مصدر رس تحكنا و بجسد : الحسد دن من حسدكرناه شهسى: سورج رج اشموس دور دروشي رج انوار ياني: الاتيان به: الا خىرنىب ،مثل ، نظير

### وقال بملحم وين كريناء لاموشخ

فَكَايُنَاكَ مِنْ رَبِّي وَإِنْ زِدْتَنَاكُمْبَا فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرُنَ لِلشَّنْسِ وَالْغَرْبِ

ننوجهم، اے دمح وسیے کھر ہم تجھ برقر مان ، اگر عید نونے ہمارے م کوروہ ادبانو کھی سورج كامنثرق ومغرب تخطار

بعی محبوب کے ٹوٹے بھوٹے کھنڈرکو دیجہ کر ہارا پراناز خم محبت بھر نازہ ہوگیا، ایک زمانه تحقاجب محبوب نسیب ردروان سے سے نکلیا تھا تومعلوم ہوتا تھا کومنرن سے سورج بحل رما ہوا درجب کہیں سے والیس اگر در وارسے سے داخل ہوتا تھا توایا معلقم ہونا تھاکہ سورج غروب ہوگیا، اے گھر توخور شبرحسن کامشری و مغرب رہا ہے۔ آج اسی درد کو باد کرے میراغم اور بھی بڑھ گیا ہے۔

تعامن علینا الفداء دف اربی قربان بونا و ربع عمان ، موسم بهارگزار نے کا مقام دج رکان ، موسم بهارگزار نے کا مقام دج رکیا عام بونا و کرنا و کو جا مصرر دف علی بریاد و کرنا و کو جا مصرر دف علین بونا و المنتوق المنوق مصرر دف طلوع بونا ، چکنا و العزب مغرب مصرر دف سورن کاغروب بونا .

وَكَبَفْ عَمَ فَنَا رَسُمَ مَنْ لَمُ بِلَانَ سَ فَعَادًا لِعِرْفَانِ الشَّهُوْمُ وَلَا لُبَّا

منوجسہ، ہم اس سے نشانات کیسے بہجان سکتے ہیں جس نے علامنوں کو بہجانے سے لئے نہ دل چھوڑا ہے اور زعقل ۔

بعنى يكفندر به ورانه كبيد معلوم بوكر محبوب كالكركون سانها ، دل اورعفل دو ايست معلوم البيد درسيع تنظيم الموسكة النها المائل دونول البين مراه البيد درسيع تنظيم المائل الما

العاسف، عرفنا: العنان، المعرفة رص بهجاننا التعربيت بهجوانا ورسم علامت، تشان رج رسوم و لعرباع: الودع رف بجعورنا و فؤادًا: دل رم إفكا عرفان، مصدر رض بهجاننا و لتا عقل رج الباب، اللب، اللبابة رس عقلمنه مونا

مَنَىٰ اَنَ عَنَ الْآكُوَارِ لَمُشِئَىٰ كَوَامَهُ ۗ لِسَنْ بَانَ عَنْهُ آنُ شُلِقَ بِهِ رَكِيَا

تنصیب ، ہم اس مص کے احرام میں جواس گھرسے دور ہوگیا کیا ووں سے انزکر بیدل چل رسیم میں بھل ہم سوار ہوکراس کی زبارت کریں ؟

بعنی دبارمبوبی داخل بونے بی بم این سواربول سے انزکر بدل جلنے لکے اگرے برائے محبوب بہاں نہیں ہے جوزین محبوب ان محبوب بہاں نہیں ہے دورین محبوب اس محبوب بہاں نہیں ہے دورین محبوب کے فدموں کوچوم کر دفعت لشین موجی ہے مم اس سرزمین کی زبارت سواری بربیجے کر کریں ب

محبت کے منافی ہے اور دیا رصبیب کی توہین ہے۔

المخاسف: نولنا: النوفي رض انزنا و الحوار: دوامد كور: كواده خشى : المشى دض بهدا به النوف النوف المشى دض بهدا به المناه و بان : المبينونة رض جدا بونا، المبيان رض ظاهر مونا، الابادية ظام كرنا، دوركرنا و نلق الالمام: زبارت كرنا و تكيادا م جع، سوار الوكب، المحوي دس سوار بونا .

نَكُمُ التَّحَابَ الغُرِّ فِي فِعُلِهَا بِمُ وَتُعَرُّضُ عَنْهَا صُلِّمًا طَلَعَتُ عَتْبًا

تنویجیسی : گھرکے ساتھ سفید یادل کے طرزعمل کی وجیسے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جب آسمان پرآنا ہے توعف کی وجیسے ہم اس سے جمرہ بھیر لینے ہیں۔

بین بانی سے بھرے ہوئے ان سفید بادلوں نے دیار محبوبے سا دے دنا مات برس کر سائے دنا مات برس کر سائے دنا مات برس کر سائے ہیں اور جد بھی آسان مٹاڈلے اس کے اس طرزعمل کی وجہتے ہم اس کی مذمت کرست ہیں اور جد بھی آسان پر نظراً تا ہے توہم اس کی طرف ہے جہرہ بھیر لیے ہیں۔

لغاست: نذم الذم : المذمة دن ، فرمت كرناه سياب ، بادل رجى سيحب ، سيحب العاست و الغراء سفيد فعهن الاعراض و اعراض كرنا ، رخ بهيرليا ه العات و الغراء سفيد فعهن الاعراض و اعراض كرنا ، رخ بهيرلينا ه طلعت و الطلوع د ن ) طلوع دونادس بهار برخ هناه عندا و مصرد ن ض عصر دون من عصر بونا ، سرزنش كرنا .

وَمِنْ صَحِبَ اللَّهُ ثُبَا كَلُوبُكُ تَقَلَّبَتُ عَلَىٰ عَبُسِهِ حَتَىٰ بَرَىٰ صِدُقَهَا كُذُبًا

تنوجه معلیم بونخص دنبا سے سانھ ایک عرصہ تک رسبے اس کی استحموں بی بدنی ہوئی معلوم ہوگی اس کا استحمول بی بدنی ہوئی

بین جس نے طوبل زندگی باقی اور دنبا کو دیکھا بھا کا نواس کی نگاہ میں پہلے کی دنبا بعد کی دنبا سے مختلف معلوم ہوگی ، کل جہاں اس نے دیکھا نھاکہ انسانی آبادی کی جہل بہل تھی جہیے اور قیم فیے آج و ہاں کھنڈر سے دیرانی ہے ہوکا عالم ہے اور دحت برس رہی ہے وہ آبادیاں وہ چہل بہل اس کی آنکھوں دیکھی حقیقت اور صدافت ہے۔ لیکن آج وہ سب کچھ حصو شمعلوم ہونا ہے کبول کر وہاں اس کے آنازنگ نہیں بیجی بیج مجھی جھوٹ ہوگیا۔

العالث: صحب الصحبة رسى ساته رمن اصحبت بين رمناه صدن برج مصدر دن يرح بولناه كذب جموت مصدر دهن جموت بولنا

وَكَيْفُ الْتِداذِي بِالْآصَائِلِ وَالضَاحَلُ الْكَنِي الْرَصَائِلِ وَالضَاحَلُ الْأَسَامُ الَّذِي هَبَا إِذَا لَمْ يَعْلُ ذَاكَ النَّسِيمُ الَّذِي هَبَا

من جهدی اصبح وشام سے کیول کرلطف اندوزی ہو گی جب کر وہسیم (مجت ) جو جبل رہی تھی ابھی واپسی نہیں آئی۔

بعن اب صبح وشام کے مناظر سے لطف اندوزی کیسے ہوسکنی ہے جب کدوہ نسیم محبت جو کبھی زندگی سے جب کہ وہ نسیم محبت جو کبھی زندگی سے جن میں جب رہی تھی جبن سے رخصت ہوگئی او مجبوب سے ساتھ وہ ہجی جن سے رخصت ہوگئی اور مجاؤل سے صدیح بھنستان زندگی سے چل گئی وہ والیس لوٹ کرنہیں آئی انہ میں نوسٹ کو اور انساط و میں صبح و شام میں کبھف و مروز نھا جب وہ نسیم ہی نہیں ٹولطف اندوزی اور نشاط و مسرت کا سوال ہی کیا .

العامل واحد) المسلة المنام والنسائ عاشت الدن اذة رس مزيدار ونا و السائل دواحد) المسلة المنام والنسائ عاشت كاونت و هيا: الهاود بادن الما كالمانا و المانا و النسائل عنام و النسائل و المانا و

وَحَدُثُ بِم وَصُلاً كَانَ لَمُ أَنُرُ بِم وَصُلاً كَانَ لَمُ أَنُرُ بِم وَصُلاً كَانَ لَمُ أَنُرُ بِم

تنویجمس، میں نے اس بی اس وصل کو یا دکیا جیسے میں اس میں کامیا ہے، ہی نہیں ہوا اور اس زیر کی کوجے میں نے کو یا جینا اگ لگا کرسطے لیا ہے۔

بعنی دبار حبیب میں مجھے وصال محبوب باد آبالیکن وصال کا نصورا کا براہمہ کے طور برر ہا ایسامحسوس ہونا نیما کرننا بدوصال محبوب مجھے نصبیب ہی نہیں ہوا اور زندگی بھی باد آئی جوہیں نے مجبوب کے ساتھ گذاری تھی نیکن وہ زندگی اتن مختصر معلق موئی جینے کوئی کئی رکھ جھیلانگ لگاکر بارکر نے۔ لعناست: لما فند: الفوز (ن) کا میاب ہونا ہے جیتا؛ زندگی مصدر رحنی ) زندگی گذارنا ہا قطع: الفطع (ت) کا ٹنا، طے کرنا ہو تنا؛ مصدر رحنی) کو دنا، جھلائے لگانا۔

وَفَتَّانَا الْعَيْنَانِ قَتَّالَةَ الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْمُوَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّ

ت سیجه سر اور آمنکھوں سے فتنہ ربا کرنے والی اور قائل محبت کوکراس کی نوٹ بوکسی عمر رسیدہ کو بہنچ عاشے، تو دہ جوان ہوجائے۔

بعنی دیار محبوب بین بہنچ کرآنکھوں سے فتنہ جگانے والی عشق و محبت کی دنیا ہی فتل و غارت گری مجانے والی عشق و محبت کی دنیا ہی فتل و غارت گری مجانے والی محبوب بھی یا دآئی جس کے شیاب کا بیعالم تھاکہ اگر کسی ہوتھے کو بھی اس کے جذبات جاگہ جائیں گے اور وہ جوان محبوبات جاگہ جائیں گے اور وہ جوان محبوبات جاگہ جائیں گے اور وہ جوان محبوبات کا دروہ جوان محبوبات کا دروہ جوان محبوبات کا دروہ جوان محبوبات کا دروہ جوان کے دروہ جوان کی دروہ جوان کے دروں کے دروہ جوان کے دروہ

كَهَا بَشَرُ اللَّهُ ثِرِ الكَّذِئُ قُلِّلَاتُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

منوسیجم ، اس کی جلدان مونبول کی سیجن کا دُہ ہار پہنے ہوئے ہے میں نے اس سے پہلے چاندکومتناروں کا ہار پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔

بعی محبوب سے سرا با میں وہ آئے ناسے کمعلوم ہونا ہے کہ اس کی گردن میں جیکنے ہوت وی کے دن میں جیکنے ہوت کا میں کا میں موسے انھیں موسول کو محلول کرستے اس کے میم کا خمر بنایا گیا ہے۔

ابول كرمونيو ل بي جيس ومك اورآج ناب اس كے جيسك لبنر سياري هي ہے ايك فرث اس كاروسة روننن كيركردن مين جيات موسة مؤنبون كامارا بسامعلى موناسك ودهوس کے جاند کوستاروں کا ہار بہنایا گیاہے۔

الخاست : بسنز چره ، جره بنزه ردامد ) بسنری الدر دمونی رج ، دری وقاله التقليد الربهانا، قلاده والنا المنهياء، دواعد شهاب استاره ويد وإماه كامل خ)بلاور

فَيَا شَوْقٌ مَا آبُقيٰ وَيَالِي مِنَ النَّوَىٰ وَيَا دَمْعُ مَا آجُويِ وَيَا قُلْبُ مَا آصْبَا

رسجه من المصنوق إنوكتابا في رسين والأسم، بالمت مسين ذان اليات انسو! كتنابين والله ؟ الدول توكننا ديوانسه.

يعنى ايك طرف صدمه فران كالمصبب به بن دوسرى طرف شوق ملاقات في ترتب مھوں سے اسکوں کی مسلسل روانی اورول کی دیوانگ زندگی کی بری سے وشام ہے۔ نات و شوق و رحى الشواق ما ابغى وصيع تعجب البقاء رسى با في رمينا • ينوى: دورى، جدانى، مصدر دحنى دورمونا، النيه دصى اراده كرنا، تبيت كرناه

الصبا: رصيغ تعبب) الصبوة عشق ارنا • دمع: آنودي دموع • ما اجرى يغرنجب) الجمهان رض بهاري ونا الاجداء جاري كرنا

وَقَالُ لَعِبَ الْدَيْنُ الْمُشِتَّ بِهَا وَبِي وَيُرْفُونُ فِي الْمِسْتِيرِ مَازَقَدَا لَضْبَا

؛ متب اوراس نے درمیان علی مردبین والی صرافی کھیل کرنی محد زندگی مفريس دي رادسفر طابوسيدار دخاسه

يعى جس طرح سوسار ذكوه ؛ جنب است بل سي كلني سع نونو ش ارد وبارد اس مي المنهين باني اسي طرح مين جنت معيور على حيدا بهوا بحرد وباره وه منهرا زمان وطي كر الباآيا اورفوان كے بعدوصل كامزل بين زيمنج سكا۔ لعاست: لَعِبَ: اللعب دس كميلنا البين برائي البينونة رض مداكرنا المنت : اللاستنات بمركز العب دس كميلنا البين برائي البينونة رض مداكرنا المنت : الاستنات بمركز المعرف مركز المعام المنت المنت المنت المنت المنت المنت المناء معدر دص الفركزنا، جلنا ، سركزنا والفيا الموساد (ح) اضت ، فيتان ، فيبائ ، مضية في المنت المنت

وَمَنْ تَنَكُنُ الْأَسُدُ الطَّوَارِيُ جُدُودَةُ وَمَنْ تَنَكُنُ الْأَسُدُ الطَّوَارِيُ جُدُودَةً وَمَنْ عَصَبَا يَكُنُ لَيْدُمُ عُبِيعًا وَمَنْطَعَتُمُ عَصِبا

منوجه من و اور و شخص سے آبار واجداد شکاری شیر نفط اس کرات صبح ہوتی ہے اوراس کا کھا تازبردستی حاصل کیا ہواہے

بعی مدوح کے آبار واجدادگویا دہ نسکاری شیر تھے جوابنا ہی شکار کھاتے ہیں کسی
کے جھوٹے کو مزنہیں لگانے مدوح بھی انھیں شکاری سیروں کی اولاد ہے اور وہی
عادات و خصائل ہیں اس لئے اس بی رات کی مصروفیتیں اسی طرح کی ہیں جیسی لوگوں
کی جو کو ہوتی ہیں۔ اس کی خوراک وہی ہے جواس نے قوت بازو سے ماصل کی ہو۔
کھالت الاسد : شجردت اساد، اسٹردت، اُسٹ ، اُسٹ ، اُسٹ ، اُسٹ انفوادی دوامد)
ضاریہ نشکاری ، الضوی دس شکار کاعادی ہونا ہد و دوامد) جد ، دادا ،
سیل ادات دی بیالی مطعم کھانا، الطعم دس من کھانا، چکھنا ، غصبا اسمدردض ، جھینا، جھیٹ لینا۔

وَلَسُنُ أَبَالِي بَعَدُ إِذْرَاكِي الْعَسَلَىٰ وَلَسُنَ أَبَالِي الْعَسَلَىٰ الْعَسَلَىٰ الْعَسَلَىٰ الْعَسَلَىٰ الْعَسَلَىٰ الْعَسَلَىٰ الْعَسْلَىٰ الْعَسْلَمَا مَا مَنَا وَلَتُ أَمْ كَسُبَا

توجم ، بن عظتوں کو حاصل کرنے سے بعد اس کی پروانہ بن کر ناکر ہر وراثت بن مجھ ملی ہے یا میری این محنت اور کمائی سے۔

بعنی عظمت و مرتبه ها میل کرنا جاہے جس طرح بھی ہوں میری زندگی کا مطبح نظر ہے خاندانی عظمت و منرافت ہو بااپن جد د جہد سے صلہ میں ہر صال میں اس کے حصول کی حدد جہد کرنا ہوں۔ (عان ابانی المبالای پرواکرنا ادراك مصد، بان اب وقت بربه بخیاه علی دوات الب وقت بربه بخیاه علی دواهد) علی المعالی العملی العملی العملی العملی العملی العملی العملی العملی المنام وناه تما قرات الورات و دان المنام وناه تما قرات المنتاول البنا، بانا المنتبل دس بانا اکسبا صدردن محمانا و مدردن محمانا و مدردن محمانا و المنتاول المنتبل دس المنتاول المنتبل دس المنام و مدردان محمانا و المنتبل دس المنتاول المنتاول المنتبل دس المنتاول ا

فَهَ إِنَّ عُلَامًا عَلَمَ الْمَجُلَّ نَفْسَمُ كَتَعُلِيمُ سَيُفُ اللَّافُلَةِ الطَّفْنَ وَالضَّهَا.

ت رجب می : بهت سے جوانوں کو ان کی طبیعت ہی شرافت سکھا دینی ہے جیسے سبیف الدولہ کی نیز ہ بازی اورشم شیرزنی کی تعلیم ہے۔

بعن بهرت سے جوانوں کی سرافت فطری ہونی ہے انھیں کسے سے سے کے فررت نہیں ہونی جیسے نیزہ بازی اور شنیز نی سیف الدول کواس کی فطرت نے فیرورت نہیں ہونی جیسے نیزہ بازی اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ۔ العلیم دے دی اسے کسی سے سیکھنے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے گی ضرورت نہیں تھی ۔ التعلیم : التعلیم دینا ، التعلیم سیکھنا ، تعلیم حاصل کرنا ، العلم دس جاننا ، المجل شرافت ویزرگ ، المجادة ده ب شرویت ویزرگ مونا ، نفس ، طبیعت دے ) نفوس شرافت ویزرگ ، المجادة ده ب الطعان ، المطاعات ، نیزہ بازی کرنا ۔ المعان دون کی المطعان ، دون کی المطعان ، المطلعات ، نیزہ بازی کرنا ۔

﴿ إِذَاللَّهُ وَلَدُّ السَّنَكُونَ بِ مِ فِي مُلِمَّا ﴿ وَلَا مُلِمَّا ﴿ السَّنَكُونَ بِ إِلَا مُكَا اللَّهُ ا

منویجه مین : جب حکومت اس سے میں مردطلب کرتی ہے تو نلوارم خصلی اور دل بن کراس کی بوری بوری مردکرناہے۔

بعی مکومت جب کسی جنگ بی مدد سے لئے باکسی بغاوت کو فروکر نے سے
لئے اس سے مردطلب کرنی ہے تو پوری قوت اور بہا دری سے بھر دورمد دکر ناہے ،
نلوار متجمع بی اور قلب سے سے ساتھ میدان جنگ بیں جا ناہے اس لئے کہ تنہا تلوار کسکام
کی نہیں جب نک اس کو جایا نے والی مضبوط کلائی نہ مل جا تے اور کلائی مجی نلوار سکا

بهترین استعمال اسی و فت کرسکنی هم جب تلوار بران والے کادل فولا دی مواور جنگ بیل ارز نے اور کا نینے لگے نون تلوار کام دے گی زم خبروط کلائی دشمن بر محمر نور وارکر نے کے لئے بیک و فت بر بین و مردی میں اور سیف الدول میں بربینوں با بیل بی خود تلوار مجمی سے اور مضبوط کلائی اور سیند میں ایک فولادی دل مجمی اس لے حکو دست کی محمر بور مدد کرتا ہے۔

العائد ، دولة ، مكومت رحى دول استكفت ، الاستكفاء ، مرطلي الكفاية دهن كفايت كرنا ، كافي بونا ملمة ، يك بيك تازل بوق والهمببت ما رنز ، الالمام يك بيكسى ك بإس الربينا ، زبارت كرنا وكفا الكفاية دهن كفايت كرنا ، بورا كام كرنا و سيعت ، نلوار رحى شيون ، آسياف ، آسياف ، آسيق و تحق ، بين منافي ، باند ، كلانى ، كفاف ، كفاف ، كفاف ، قلب ، دل رجى فلوب .

تُهَابُ سُبُوفُ الهُنْلِ وَهِيَ حَدَلَ العِلَهِ وَلَكِيفُ إِذَا كَانَتُ يِزَارِيتِكُ عَرْبًا

تنصیب، مندی تلواروں سے لوگ خوف کھاتے ہیں جب کروہ صرف لوہا ہے اس و قت کیا کیفیٹ ہوگی جب وہ تلوار خالص عربی اور فیساز رازی ہو۔

یعی مندی نلواروں کی کاٹ سے ساری دنیا تھرتھ انی ہے مالاں کہ وہ بے حس
لو با ہے اس لئے تلوار برات نود کھے نہیں کرسکتی جب تک کوئی اس کو استعمال ذکر یہ
اس سے با وجود لوگ اس سے ڈر نے اور خوف کھاتے ہیں اس سے برخلاف جو تلوار
خانص عربی النسل اور فبیلے نزار جیسے بہادرا درجنگ جو فبیلے کی ہوا ور وہ از خود بغیر کسی کی
مدد کے لیہ خوم وارادہ سے اپنا کام کرتی ہوتہ ایسی تلوار سے لوگوں کے خوف کا کیا عالم
مور کے لیہ خوم وارادہ سے اپنا کام کرتی ہوتی جسے حس و بے جان لو مے سے در تیں۔
مور کے ایسی نوار نو کوئی پرکتنی دہشت طاری ہوگی جو بے حس و بے جان لو مے سے در تیں۔
مولی ان موران کوئی پرکتنی دہشت طاری ہوگی جو بے حس و بے جان لو مے سے در تیں۔
مولی با دواور یہ مدون براہ بیات در ان اور دواور کی با الم بیات دواور کی موران کوئی بیادار

### وَيُرُهِبُ نَابُ اللَّيْثِ وَاللَّيْثُ وَحُلَّا اللَّيْثُ وَحُلَّا اللَّيْثُ وَحُلّاً اللَّيْفُ لَنَ حَمْدًا

تن جه ما الوگ نیبر کے دانت سے دم شت زدہ ہونے ہیں حالاں کر نیر تنہا ہے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب کراس سے ساتھ بہرت سے شیر ہول ۔

بعنی بھی انسانی بھی طرکے سامنے ایک شیر بھی اپینے خوفناک دانت نکال کر کھڑا ہوجائے توسب پرکیکی طاری موجاتی ہے، ایک شیرسنے خوف و دہشت کا بہ عالم ہے تو سیف الدولہ وشیر بیرسے اور اس کی پوری فوج شیروں برشمل ہے جب اننی ٹری نعلاد بی مشیراکھا موجا کیں گئے توان سے رعب داب اور ان سے دہشت وخوف کی کیا بی غیبت ہوگی۔

لعالت: يرهب: الهبة، الرهبان رس، خوف كرنا، درناه ناب، دانت رى ا انباب نيت: شير زج، ليوت معبا، مأعى الصحبة رس، ساته بونا.

وَيُخْشَىٰ عُبَابُ الْبَحْوِ وَهُوَ مَكَانَىٰ وَيُجْشَىٰ عُبَابُ الْبَحْوِ وَهُوَ مَكَانَىٰ وَكَيْفَ بِمِنْ يَغْشَىٰ الْبِلَادَ إِذَا عَيَّا

ت رجیب بر اسمندری موجوں سے ڈراجا ناسے اس کیا حال ہوگا اس کی وجہ سے کہ جب موج مارسے نوشہروں برجم اجائے۔

لیعنی جب سمندرول بنی موجیس دھاڑتی ہیں توساحل برکھڑا آدمی بھی ایک بارڈر جاتا ہے حالاں کہ دہ جانا ہے کہ موجیس اس سے باس نہیں بہتے سکتی ہیں بھر بھی ڈرنا ہے اور سیف الدولہ کی قوجوں کا سمندر جب جوش مارنا ہے تو وہ جل کرشہروں برجہا جاتا ہے اور سادی آبادی کو بہالے جاتا ہے توسمندر کی موجوں کے مقابلہ بی اس سے دہشت و اور سادی آبادی کو بہالے جاتا ہے توسمندر کی موجوں کے مقابلہ بی اس سے دہشت و خوت کا کیا عالم ہوگا ؟

لعنات ؛ بينسى: المختنبة رسى ورثا عباب بموج العيث، العباب رن) موج كارباره بونا، موج كايلندمونا المبحد سمندر دج بجوين، بياس، أنجرة بغشى: العشى رس، رسانينا جهانا والسلاد دواص بلك وي بلاد، بلدان عبارماضى) العب، العباب دن) موج مارنا

عَلِيبُمُ مِاسَلِ الدّيانَاتِ واللّغَىٰ لَكَ يَانَاتِ وَاللّغَىٰ لَكَ خَطُواتُ نَفْضَحُ النَّاسَ وَالكُنْبَا

سنویجه می در دباننوں اورلغنوں سے اسرار کاجانے والا ہے اس سے افکارو خبالات لوگوں کو اور کی ابوں کورسواکر دیتے ہیں۔

بعنی دہ علوم وفنون کی گہرائیوں سے وا فقنہ اور مجتہدانہ بصبرت رکھناہے ایسے الیسے نکات اور رموز واسرار بیداکر ناہے کا ہل علم ان سے ناآسنا اور کتا ہوں کے اور ان اس سے خالی ہیں اس کے افکار سے سا منے اہل علم اور کتا ہیں ابنی کم علمی اور کتابی ابنی کم علمی اور کتابی ابنی کم علمی اور کتابی بریشرمسار اور رسواہیں ۔

العاسف: عليم دصفت العلم دس مأننا و ديانات دوامد ديانة ديراي نام وه جيز بن و فرال فرمال برداري كخت آئيس واللغي دوامد ) لعنه أربان و خطوة : افكارو خيالات و نفضح: الفقع: رسواكرنا.

قَبُوْرُكَتَ مِنْ عَبَثْ مِنَ عَبَثْ مَانَ جُلُودَنَا بِم ثَنْبِتُ اللِّيْبَاعَ وَالْوَسْمُ وَالْعَصْبَا

منفین کیرے اور مین جادریں اکانی ہیں۔ منفین کیرے اور مین جادریں اکانی ہیں۔

بعنجس طرح بارمش سے زمین برہر بالی اگ آئی ہے ای طرح نیرے ابرکم کی
بارمش سے ہماری کھالیں بین قیمت ، عرد شاندارلباس اگائی ہی نیرا جودو کرم ابرالان
ہمارے مم اور کھالیں کھیت اور بین قیمت لباس اس کھیت کی بیدا وار ہیں۔
گعتاست : بود کیت : المباد کے قید برکت دینا ، عید : بادل ، بارش رج عیدت
حدید دواحد ، جلد کھال ، نشیت ، الانبات ، اگانا، النبت دین اگت

دَمِنُ وَاهِبِ جَزُلاً وَمِنْ نَاجِرٍ هَلاً وَمِنْ هَانِكِ دِرْعًا وَمِنْ نَاشٍ ثُصْبًا

ترجم : اے وہ شخص جو بہت زبادہ دینے والاہم اور گھوٹروں کو ہنکانے والا ہے اور زر ہوں کو بھاٹر دینے والاہم اور آنوں کو کاٹ دینے والاہم .

لعنى تجهركت دى جائر توكير مال دين والاسه اوركه ورو كومبران جنگ من منكاف والا اور شمول كي رمبول كو بهار في والا اور آمنول كوكا شدين والا ايد النوائد و الا اور شمول كي رمبول كو بهار في والا اور آمنول كوكا شديد والا ايد الوهب دف وبنا وجولاً: زياده و زايجون منكاف والا النجو دهن المناه و نامنو النوالا النوائد و النوائد و النوالا النوائد و النوائد و

هَنِيئًا لِلآهُلِ النَّغِيرِ رَايُكَ فِيهِمِهُ وَإِنَّكَ حِزْبِ اللَّهِ صِرُّتِ لَهُمُ حِزْيًا

شریجه ، ابل سرحد کی خوش می به کزیری دائے ان کوحاصل مے اور توالٹر کی جاعت میں میں کیا ہے۔ جاعت بن گیا ہے۔

بعنی ابل سرحد فابل مبارکبادی کی مدور ان کومشور اور دائیں ذبتا ہے اوران کی خوشحالی کی حفاظت کی ندبیریں کرتا ہے بہر حدوالوں کی کا بہابی کی ضمانت ہے کیوں کرمدور الٹرکا گروہ ہے اورالٹرکے گروہ کوکوئی نشکست نہیں درسکا الٹرکا برگروہ سرحدوالوں کا گروہ ہوگیا ہے کھران کا غلب نفینی ہے۔ الٹرکا برگروہ سرحدوالوں کا گروہ ہوگیا ہے کھران کا غلب نفینی ہے۔ گروہ دے ) گعقاشت ، نفعک ، شعور ، دانت دی نفعور ی حذب : جاعت ، گروہ دے )

احزاب ولاى دى الماء . وَأَنَّكَ يُعْتَ الدَّهُمَّ رِفِيهَا وَرَبْيَهُ وَأَنَّكَ شَكَ قَلْبُهُونِ فَي الدَّهُمَّ الْمُعْدِدِ فَي إِسَاحَتِهَا خَطْبَا

نوجب، تونے اس میں زمان اور اس سے وادت کوخوف زدہ کردیا ہے اگراس کو اس کو فوف زدہ کردیا ہے اگراس کو اس میں شک مونواس کے میں کوئی بڑا حادث نیا بدیا کردے۔

نن جسم : بب سی دن روم والوں کو گھوڑوں کے ذریعران کی طرف ہے کھا دیتا سے اور کسی دن مجنسن سے ذریع فی طرابالی اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔

بعن المی گئے جب مجھی رومیوں کا جملہ ہوتا ہے توان سے جنگ کرے سرحد
سے باہر دھکیل دیتا ہے اور نکال باہر کرتا ہے اگر فیط سانی اور محتاجی کا دفت
اُجا نا ہے توائنی کنڑت سے فیاضی و کجنٹ اور داد و د بن کرتا ہے کہ قیط سانی
اور محتاجی کو دہ علاقہ جھوڑ دیتا پڑتا ہے اور وہ فوش حال ہوجائے ہیں ۔
اور محتاجی کو دہ علاقہ جھوڑ دیتا پڑتا ہے اور وہ فوش حال ہوجائے ہیں ۔
العفات بحیل دے ، خیول ، نظورد: الطود دن ، دھنکارنا، دور کرنا، بھگانا
حود : بخشش مصدر دن ، بخشش کرنا ، الفقت فتاجی ، عزبت الفقادة دث )
مفلس منا محتاج ہونا ، الجد ب ، فیط سانی مصدر الجد ب ، الجد و جنظ رض دائی ،
خشک سانی ہونا، قیط سرانا ،

سَلَابَاكُ نَافَى فَالْدُمُسُنَّقَ هَارِبُ وَاصْعَابُمُ فَنَعْلَى وَامْوَالُمُ مُهُبُّل منجمع : نبری فوجیں لگا نارجل رہی ہیں اور ڈسٹق بھاک رہاہے اس سے سأتعى قتل موريه بساور اس كلمال لوما جارمابيد.

بعی نیرے حلے اور ڈسنن کی شکست کا منظرہ ہونا ہے کہ نیری فوجین کسل اور لگا نارا گئے بیر محقے جبوٹ جانے والے لگا نارا گئے بیر محتی جبی جبوٹ جانے والے اس سے بیٹ کری برابرنسل نور ہے ہیں اوران کے سامان اوراسیاب ہیں نوٹ جی ہے اور دہ مجھ نہیں ہوئے ہیں۔ دہ مجھ نہیں بیا بارہا ہے۔

المعاس الموايا دوامد) سوسة : فوجي مكرى وننزى بهدرسه الكاتار، اس كا المراس كا المداس كا المداس كا المداس كا المدار الديد الديد الدوات و المداس كا المدار الديد الديد الدوات و الكاتار الدوات المدارد المدارد الكاتار كا الديد الدوات الدوري كا الدوري

آنَ مَرْعَشًا بَسَتَنَقُرِبُ الْبُعُلَ مُقْبِلاً وَآذَبُرَ إِذْ آفْبَلُتَ بَسُنَبُعِدُ الْقُرْبَا

من بیجیدی الموش می دورکو قربب سمحه کرایا نها آگے برسفے ہوئے اورجب نوتے بین فاری کی بیٹھ بھیرکر مجھا گا فربب کو دور سمجھنے ہوئے۔

بعن دُستن جب مُرحد سے لئے چا نوابی امنگوں کی وجہے اننے دوروالے الذہ کو قرب ہے اننے دوروالے الذہ کو قرب ہی مجھتا تھا ایکن جب تونے بڑھ کراس پرزبرد سن حکہ کردیا اور بدحواس ہوکر بھاگا تو وہ جس کو قرب سمجھ کرا آبا تھا وہ اب بہت دورمعلوم ہونے لگا جب آدمی پناہ حاصل کرنے کے لئے دہشت زدہ ہو کر بھاگا آسیے تو قرب کی منزل بھی دور معلوم ہونے لگی نہے۔

لعنات: مقبل: الافتال: منوجهونا، آنا، منروع كرنا، آيكرنا، سامني كرناه العنان المنادية

كَذَا بَيْنُوكُ الْاَعَلَاءَ مَنْ بَكُرَةُ الْفَنَا وَمَنْ بَكُرَةُ الْفَنَا وَمَنْ بَكُرَةُ الْفَنَا وَمَنْ الْأَعَلَاءَ مَنْ الْفَنَا وَمَنْ الْفَنَا مَنْ الْفَائِدُ مَعْنَ الْمُعْنَا فَعْمَا الْمُعْنَا وَجُورُ فِالْأَلِمَ عَنْ الْمُعْنَا وَجُورُ فِالْمُلِمِ مِنْ الْمُعْنَا وَجُورُ فِالْمُلْمِ عَنْ الْمُعْنَا وَجُورُ فِالْمُلْمِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

جس کوموریت بطورمال غیمت ملتی ہے وہ الے پاکس اور شاہ ہے۔

بعن میدان جنگ بیں جے رہنا اس خص کا کام جونلواروں اور نیزوں کے وارسے

نگھبرات جو بھی اس کو برداشت نہیں کرسکنا وہ اپنے محالف کواس طرح جھوٹر کر بھاگنا

ہے جیسے کرستن بھا گاہے جو میدان میں آنے ہی دہشت زدہ اور مرحوب ہوگیا تو

مال غیب سے بجائے مقابل کا خوت اور ڈرلے کروالیں جاتا ہے۔

لعالت : باتو ہے: الحق دی چھوٹرنا ، یکوہ : الکواھنے، الکواھیے دس ) ناپند

کرنا، الکوہ مشفت جس برکسی کومجور کیاجائے ، الفواھد ) فنا ہ بنیزہ ، یقفیل

الفقل ، الفول دن حس ) سفر سے والیں ہونا، لوٹنا و رعبا ، خوف و دہشت ، معدر دب نوف ودہشت ، معدر دب نوف ودہشت ، معدر دب نوف درانا۔

وَهَلُ رَدِّ عَنْمُ بِاللَّقَانِ وُتُوفِئُمُ وَهَلُ مَرَدً عَنْمُ بِاللَّقَانِ وُتُوفِئُمُ الْقُبُا صُدُ وُرَائِعُوا فِي وَالْمُطَهِّمَةُ الْقُبُا

تن خب ، کیالفان کے تیام نے نیزوں کی نوکوں اور سحت مندبہ کی کروالے کھوڑوں کواپی طرف سے بھیردیا۔

بعن مبران جنگ سے بھاگ کرلفان میں مورج بنانے کی وحبسے سبف الدولہ سے حملوں سے اس کونجات مل سکی ، بعنی نہیں مل کی۔

العام الله الله وسى الولمانا وقوت: مهدر دهن مهمزا، فيام كراه صدن وند دواهد صدن و لوك اسبنه وعوالى دواهد عاليه بنرے و المطهدة اصحت مند المنظهم بولماكرنا بنور كرا الفيّان بنلى كروالا كهورا .

مَضَى بَعَدَ مَا الْتَفَ الرِّهَا عَانَ سَاعِكُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

متوجعت فوراً ہی جل دیا دو توں سرول کے اس طرح مل جائے کے بعد جیسے

سونے میں بیک بیکسے مل جاتی ہے۔

العالت ومضى المضى رضى كزرنا ، جانا والنف الالتفاف بالمملنا كنان مونا ، اللف دن ليبينا ، ملانا ، جمع كرنا و رصاح دواحد ، رُحِيح نبره و بلتقى الالتفاء ملنا ، اللقاء دس ، ملاقات كرنا ، ملنا و هدب ببك دواحد ) هدب و حدم المداب المعادب المعادب المعادب المعادب المعادب المعادب المعدد دي سونا .

وَلَكِنَّمُ وَلَى وَلِيَّطُعُنِ سَوْرَيُّ الْحَنْ الْحَالِي الْحَالِقِ لَا لَاحْرُ الْحَنْ الْحَنْ الْحَالِقِ الْحَالَ الْحَالَى الْحَالِقِ الْحَالِقِ لَا لَمْ الْحَالِقِ الْحَلْمُ الْحَالِقِ لَالْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالَاقِ الْحَالِقِ الْحَالَ الْحَالِقُ الْحَالِقِ الْحَالِقُ الْحَالِقِ الْحَلْمُ الْعَلْمُ

متن جب اورلین وه پینیم بھیرگیا مالان کنبزه بازی بین سندتنی، جباس کو اس کانفس بادکرنا توبیها و کوشو لینه لگذا۔

بعنی جب حلول میں شدت اور نبری آئی اسی و فت اس نے بیٹی دکھادی اتنا دہشت زدہ اور بدخواس ہوکر مجھا گاکر نبرہ بازی کا دہ خو فناک نظراس سے دل و دماغ پر سوار ہوگیا وہ بھا گاجا تا تھا اور ا بنا بہلوٹولنا جانا تھا کہ کوئی نبرہ نو نہیں لگ گیا ہے۔ بنگ سے نکلنے سے بعد بھی اس سے حاس بجانہ رہے اور غیرا فننیاری طور پر ہاتھ بہلوپر جبلا جنا تھا جو بان تھا کہ وہ میدان جنگ ہی ہیں ہے۔

الغاسن؛ دين النولية ببيه بهرنا والطعن دف بيره مارنا ذكون الذكرون الذكرون الذكرة المس دن بهرنا و المعن المرنا و المس دن بهرونا و المولية المرنا و المس دن المرنا و المعن المعرفة المرنا و المعرفة و

تنویجدی اکواری دوشیرادی، فوجی افسرول اورگاد لاربراگنده بال بادریول اور مراکنده بال بادریول اور مراشینول اور مرکومیورگیا .

لعنى اتن بدى اسى برى محاكاكه اس كوعزت وناموس كى هى بروانهي رئى عزر جوان خوانين ، فوجى افسرو لى بمقبوض كاول اورآبا دبال ان كے فرجى ببنيوا با درى ، بم لشين وابل دربار فرجى نشان صليب سب كوجهو لركبا اوركسى كى حفاظت نكرسكا.

ماشين وابل دربار فرجى نشان صليب سب كوجهو لركبا اوركسى كى حفاظت نكرسكا.

مغالت : حتى : الفغلية ، فالى كرنا، چهورنا والعن ادى دواهد، عن داركنوارى ، ناكنوا بطارين رواهدى بطويق ، فوجى افر والقرى دواهدى خرية ، كادك والعن براكنوه بالى المنتعث ، براكنوه بالى المنتعث دسى براكنو بالى بونا ، بالون كاغبار آلوده بونا والقرابين ، المترسان ، بالى المنتعث دسى براكنو بالى بونا ، بالون كاغبار آلوده بونا والقرابين ، المترسان ، بمنتين والصلب دواهدى صليب ، سول كى لكرا ى .

آرَيُ كُنَّ أَن يَبُغِيُ الْجَبْوَةَ لِنَفْسِمِ الْجَبُولَةَ لِنَفْسِمِ حَوِيْصًا عَلَيْهَا مُسْتَنْهَامًا بِهَا صَبَّا

منوجه من الم المعامن المرادي المين المرادي المين المن المرادي المين المرادي المين المرادي المين المرادي المين المرادي المين المرديوان من المرادي المر

بعنی بیمناہدہ ہے کہ شخص رندگی کا تواہاں اور زندگی کو بجلنے کے لئے باکل اور دندگی کو بجلنے کے لئے باکل اور دندگی کو بجلنے کے لئے باکل اور دنواز بنا ہواہے اوراس کو ہر فیمت پر باقی رکھنے سے لئے جد وجہد کر ناہے۔ لغاست ، جینی ، البغی دض ، جا بہنا ، الحیدہ المحید المحید دس ، جینی بس رکرتز ہوتا ، حربیت المحید المحید دس ، المربح کرنا ، حسنها ما ، دبواز الاستهام ، عنی بس رکرتز ہوتا ، حب المحید دس ، بس بواز ہوا ، الحق بات کرنا ، آوارہ بھرنا ، صبا ، عاشق الصباب و س ، عاشق ہونا ، محیت کرنا ،

فَحُبُّ الْجُبَّانِ النَّفْسَ آوْرَدَهُ النَّفَىٰ وَحُبُّ النَّجَاعِ النَّفْسَ آوْرَدَهُ الْمُتَرْيَا من جسم : بزدلوں کی مبان کی محبت اس کو بجاؤ کی جگہ لے جاتی ہے بہا دروں کی جات اس کو بجاؤ کی جگہ لے جاتی ہے بہا دروں کی جان کی محبت اس کو لڑائی میں اٹار دہتی ہے۔

بعی بردل این جان کی مجبت بی براس موقع سے احتیا طکر نااور بجنا ہے جاں اس کی زندگی کو خطو در بین ہو اور بہا در کی جان کی مجبت اسے میدان جنگ بی لاکھڑا کرتی ہے دونوں کوجان عزیر ہے لیکن طرز عمل دونوں کا جدا گانہ ہے۔

العالمات : حب : مصدر رض مجت کرنا • الجبان : بردل دی جُبسناء ، الجبین الحیان نے دن ، بردل ہوتا • اور ع : الا بواد : لانا ، انارنا ، الور و درض کھاٹ پر الجبان نے دن ، بردل ہوتا • اور ع : الا بواد : لانا ، انارنا ، الور و درض کھاٹ پر الرنا • الشجلے : بہادری بی فالب آنا • الشجلے : بہادری بنا • المقالم ، المشجلے : بہادری بی فالب آنا • الشجاء ، بینا • الوقایة دف ) بینا ، الاتقاء ، بینا • حدیب : لڑائی . المتحد و د د ، بینا • الوقای ، بینا • الوقای ، بینا • الوقای ، بینا • الوقای ، بینا • حدیب ؛ لڑائی .

وَيَجْتُلِفُ الْرِّرْرُنَانِ وَانْفِعُلْ وَلِحِلُ<sup>ع</sup>ُ إِلَىٰ آنُ يُتُونِي رَاحُسَانُ هٰذَا لِذَا ذَبْبَا

تنویجه ، دونوں رزن مختلف بیں حالاں کہ کام ایک ہے بہان نک کہ امس کی نیکوکاری اس کاگناہ مجھا جا ناہیے۔

بعی زندگی کے دونون خواہ شمندہیں ایک بزدل برنام بیے زندگی کے دونون خواہ شمندہیں ایک بزدل برنام بیے زندگی کو بھانے کا فعسل دونوں کا ایک میں میں کرندگی گزارتا ہے زندگی کو بھانے کا فعسل مونوں کا ایک ہے میں مولین طریقہ کار کے فرق سے بہادر کی زندگی کی مفاظت کرنا بی فی مانا گیا اور بزدل کا زندگی بچانا معبوب اور برافعل بن گیا۔

لغات ؛ الرزق روزى مصدرن روزى دينا ودن، كناه رى دنوب

فَاضَعَتْ كَانَّ السُّوْرِ مِنْ قَوْقِ بَدُنِمِ إِلَى الْآمُونِ قَلْ شَقَ الكَوَاكِبِ وَالتَّرِيَا تنصیحه ، ده دفلعه ابسام و گباکتروع ادنجانی سے زمین تک اس کی دلواروں نے ستاروں اور زمین کو بھاڑڈ الاسے۔

بعن قلعه کی چهاردیواری بلندی سے بنیاد تک اسے کاس کی اونجائی ستارو میں شکاف دال کراس سے اونجی ہوگئی اور بنیا در بین کوچیر کر بخت الٹری بہنج گئی ۔ لغانت ، سود : دیوار ، شہر بناہ ، چهار دیواری دے ، آسوائی، سیدائی ، بند ء ؛ شدور ت مصدر دن ، شروع کرنا ، الشق دن ) بھاڑنا ، الکواکب دوامد ، نحو کے بستارہ . قرم بن انتہائے الحقوق تحقیا متحاف ہے ۔ قرم بن انتہائے الحقوق تحقیا متحاف ہے ۔

تغییم افرک وجسے نیزآندهاس سے رخ بھیرلین ہے جڑیاں اس میں دانہ جگئے

بعن آندهبال جلی مین نواس سے کنزاکر کی جان ہیں کیوں کے فلعہ کے اندرگئیں نو بھر شکلنے کی راہ بند ہوجائی اس ڈرسے آندھبال فلعہ کے اندر گھنے کی ہمت نہیں کرتی ہیں جرابوں کو فلعہ کے اندر دانہ انز کر جیگئے اور جہنے کی ہمت نہیں ہوتی کبوں کہ اننی بلندی سے اتن گہرانی نک جانے سے گھیراتی ہیں۔

لغان : نصد : الصدر الصدر العراض را مرجوريا و الرياح روامد ربح : بوا و المعوية : نيز آندى دواس هوجان عنافت المتوف ، المخافة دس خون كرا المهوية : نيز آندى دواس هوجان عنافت المتوف ، المخافة دس خون كرا فرزا و تفزع الفؤع دس ، هجرانا، ومشت زده بوارت خوف زده بونا و المطير : برط المعان معافراً المقط دت ، جنوا المطير دهن ) الرنا و تلقط اللقط دت ، جنوا المطار المن حيوب -

وَتَرْدِى الْجِيَادُ الْجُرْكُ فَوْنَ جِبَالِهَا وَفَنَدُ نَدَنَ الصِّنَاثِ الْجُسُونِ فِي كُلْزِقِهَا الْعُطْبَا تنوی اس کے پہاڑوں کے اور جھو لئے بالوں والے گھوڑے دور نے رہنے ہیں مالاں کر فیسیلے بادلوں نے اس کے راستوں میں روئی دھن دی ہے۔

بعنی اس فلعه کی بہاڑی پرحفاظتی دسنے سے جھوٹے بالوں سے عمدہ گھوٹے دورنے رہتے ہیں حالانکہ پوری بہاڑی بربرت کی تہ اس طرح جی ہوئی ہے جیبے کسی نے سفید وئی دھن کر بچھادی ہے ایسابر فیلاموسم بھی ان کواپنے فرائض کی ادا تبکے سے نہیں روکنا ہے۔

العات: تزوى: الروى دورنادس بالك بونا • الحياد عمره كهورك

الجود : كم بالون والع جهو في الون الع الجود رسى كم بالون والا بونا ، ننكا بونا ، جه بانا • المحدد : كم بالون والا بونا ، ننكا بونا ، جه بانا • جبال دواص جبل : بهار فن نن نن نن دهن ، روئى دهننا ، الصنبر : برف

كرانه والابادل وطوق دواهد) طويق واستزه العطب ورتى -

وَكُفّا عَجَبًا آنُ بَعُجَبَ النَّاسُ آنَهُ وَكُفّا عَجَبًا آنُ أَبَعُجَبَ النَّاسُ آنَهُ لَا يَعُجُبُ النَّاسُ آنَهُ لَا يَعُرُ النَّهُ عِمْ النَّاسُ آنَهُ لَا يَعُرُ النَّاسُ آنَهُ لَا يَعُرُ النَّهُ عِمْ النَّاسُ آنَهُ لَا يَعُرُ النَّهُ عِمْ النَّاسُ آنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

متوجعه بیبرنے نعجب کی بات ہے کہ لوگ اس بات پرنعجب کرنے ہیں کہ اس نے وطن قلعتر عمرکیا، تیا ہ موان کی رائے ، بلاک ہو۔

بعنی حبیت ہوتی ہے ان لوگوں کے تعجب پر جو قلع مرعش کی تعجب پر کرکہتے ہیں ماوس کے اس نظیم الشان قلع کی تعجب کی کیابات ہے البیے کا رنامے نودہ ہم وفت انجام مے سکتا ہے اس کی جیندبت وعظمت سے لحاظ سے برایک معمولی کام ہے اس کی جیندبت وعظمت سے لحاظ سے برایک معمولی کام ہے اس کی جیندبت وعظمت سے لحاظ سے برایک معمولی کام ہے اس کی جیب رائے کے لوگ ہیں تھت ہے ایسی رائے یر .

العاسف: كفا: كافى به الكفاية رضى كافى بونا عجما مصدر رس تعجب كرنا و بنى البناء رض تعمر بنا المبارد والناف تنا مصدر دن ملك بونا والع دوامد راي

وَهَا انْفَرُقُ مَاجَيْنَ الْآنَامُ وَيَبَيْنَ الْآنَامُ وَالْمَانُ وَلَا الْآنَامُ وَالْمَانُونُ وَالْسَنَامُ عَبُ الطِّعْبَا

تن جب ما م اوگوں اور اس کے درمیان کیا فرق رہ جائیگا جب ڈرکی جبز سے ڈرجائے اورشکل کوشکل سمجھنے لگے۔

بعنی مردح کی عظمت کارازیم بید دنیاجن کا موں سے گھرانی ہے، ڈرتی ہم مشکل اور دستواسم جھی ہے اس کی دنیا ہیں اس کی کوئی ایمیت نہیں ہونی اگر عوام ہی کی طرح وہ بھی سو سے اور ڈر نے تواس میں اور عام لوگوں میں فرق ہی کیا رہ جا کے گا۔
لغامت : الفرق فرق (ض) جا ہونا – حدر الحدر رس) ڈرنا - استصعب الصعوبة دکی مشکل ہونا، دشوار ہونا .

لِاَمْرُ اَعَدَّتُهُ الْحِسلاَفَةُ لِلُعِدُى الْحَسلاَفَةُ لِلُعِدُى الْعَالَمِ الصَّارِمَ الْعَضَبَا

فنوجهه : کومت نے دشمنوں کی طرف سے بہش آنے والے امرعظیم سے لئے اس کونٹیا دکیا ہے اور دنیا سے بجائے اس کا نام شمشیر بھراں دیکھا ہے ۔

یعی کومت وقت کی نگاہ بیں ایک ظیم مصوصیت ماصل ہے اس لے جھو لے اور غیراہم کا موں بیں اس کوز حمت نہیں دبتی بلکہ وشمنوں کی طرف سے آنے والے اہم اور شنکل کا موں سے لئے اس کو جھوٹ درکھا ہے اور اس کو تمثیریاں کا خطاب اس لئے دبا ہے کہ دنیا بیں اور کوئی اس خطاب کا مستخنی اور سر اوار نہیں ہے۔

لغات: اصر: كام، معامله، عكم (ق) امور الامر رن عكم دينا - اعدت الاعداد الماركرنا - عدى (داهر) عادٍ : رشمن - سخت التسميدة : نام ركفنا - الصارم الموار (ق) صوارم - العضبا : كاشدوالي العضب رض) كافن - وَلَمْ تَفْتَرِقُ عَنْهُ الْا بِسَنَّةُ رَحْهَ فَهُ وَلَيْم تَفْتَرِقُ عَنْهُ الْا بِسَنَّةُ رَحْهَ فَهُ وَلَيْم تَنْفُولِ الشَّامَ الْا يَسَنَّةُ وَهُمَ فَيْ الشَّامَ الْا عَادِي لَهُ حَبِيًا

تزجه : رحم ومروت ک وج سے اس سے نبزے نہیں جدا ہو ئے ہیں اور نشام والوں نے اپنے وشمنوں کومحبت کی وج سے چھوٹ دیا ہے ۔

يعن مروح پرشام والے حمد نه كرسكة واس كامطلب بينه بين كمان كورتم الكيا با ابنے وسمن سے وہ حمد نكر في بلكر حقيقت كي واور ہے .

لغنات: لم تفترى الافتراق - جدا بونا - التفريق . جدا كرنا - الفرى رض بدا كرنا - الفرى رض بدا كرنا - الاسنة (واصر) سنان - نيزه - رجمة مصدر رس رحم كرنا - لم يترك النوك دن جم ورنا - اعادى ( جج ) اعداء - حبا : مصدر ض مين كرنا - معدر نا - حبا : معدر ن

وَلَكِنُ نَفَاهَا عَنُهُ عَنَيْرَ كَسِرِيْهَ إِلَيْ مَنْهُ عَنَيْرَ كَسِرِيْهَ إِلَيْهَ النَّنَا مَاسُبُ قَطُّ وَلاَ سَبُنَا

فتر حدے الیکن ان کو ایک عمدہ تعریف والے خص نے بدعزت کر کے اپنے سے دور کیا ہے جون خود بدنر بانی کرتاہیں۔
کیا ہے جون خود بدنر بانی کرنا ہے اور ند دوسرے اس کے بار سے بیں بدنر بانی کرتاہیں۔
یعی شامیوں کے حملہ نکر نے کارا زیہ ہے کہ ایک ایسی دات نے ان کو د صناکا را ہے جس کی سماری دنیا تعریف کرتی ہے جس کی شرافت کا حال بہ ہے کہ بدنر بانی سے اس کی کیمی نہاں آلودہ ہوئی ہے اور نداس کے بار سے بیس کس نے بدنر بانی کی ہمت کی ہے۔
گریم الثنا عدہ تعریف والا۔
کریم الثنا عدہ تعریف والا۔

وَجَيْشُ يُنكَى كُلُّ طَـوَدٍ كَا سَنَهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُلَا الْمُلِدَ عُصْنًا زَطَبُا

منوجهه : اور ایسے سنگر نے جو بہاٹ کو دو شکر سے کر دینا ہے گو یا وہ ایک ربردست اندھی تقی جو بزم و نا زک شانوں سے مکراگئ تھی . یعی شام والوں کو کھدیر نے کا کارنا مرا بیسے سکر ندا بجام دیا کرجو بہاڑ سے بھی مگراجا کے نواس کو دو مگر ہے کرد ہے ، میدان جنگ کی کیفیت بہ کفی کر جیسے نبزونند سیدھی نرم و نازک اور کمزور شاخوں کو جھنچھوٹر ہی ہے جدھر کا جھو نکا آیا ادھر لیک سیست نہیں گئی۔ ساندھی سے مکر ان کی ان میں ہمنت نہیں گئی۔ ساندھی سے مکر ان کی ان میں ہمنت نہیں گئی۔

نتوجهه؛ گویارات کستار داس کالوظ سے ڈر گئے اور اپناوہراس کے غبار کا پردہ تان لیا۔

یعی میروح کی فوجوں کی غارت گری کا وہ عالم کراس کودیکھ کر اسمان کے متاروں پر کھی دم شت طاری ہوگی اور مارے ڈر کے میدان جنگ کے غباروں کے پرد سے کو چھپا لیا کہ فوج کی نگاہ ان پر نہ بیٹر سکے اور لوسے سے عفوط ہوجا بیں۔
کفات: ننجوم (واحد) نجم ستارہ - اللبل رات رج) لیالی - خافت انحوف رس) ڈرنا - مغار لوط، غارت گری الاغارة لوطنا - مدت الکہ (ن) کھینی نا، تا ننا - عجاجة غبار رح) عجاج العیم رن فی) غبارا ڈانا - حجب رواحد) حجاجا العیم رن فی) غبارا ڈانا - حجب رواحد) حجاب رہاں جھپنا، الاحتجاب جھپنا۔

فَهَنُ كَانَ بَرُضِى اللَّكُومَ وَالكُفُر مُلكُهُ فَالكُفُر مُلكُهُ فَهَا لَكُهُ اللَّهُ كَالِهُ وَالكَّنْ المَ

ن جهه : بروه لوگ بین جن کا ملک کمینه بن اورکفرکوب ندکر نا ہے اور بروه ذات بعد و دات بعد و دات بعد و دات بعد و دات میں اور کو بندکرتی ہے -

یعی دونون حرلفوں بیں واضح فرق ہے ان کا ملک کفراور دنا، ت کی گڑھ ہے اور مدوح منزا فتوں کا دلدا دہ اور فدا کے واحد کا پرسننار ہے اس لئے کا میاب ہے ۔

اور مدوح منزا فتوں کا دلدا دہ اور فدا کے واحد کا پرسننار سے اس لئے کا میاب ہے ۔

الغامت : بیرضی الارضاء ہندکرنا ، خوش کرنا ، السوضاء دس ، خوش ہونا ، راحن ہونا ، راحن ہونا ، راحن ہونا ۔ اللئے م کمین بین ، دنا، ت ، مصدر دلف کمین ہونا ۔ الکفر دن ) کفر کرنا - حکا رم (واحد) مکر حقة شرافت ،

# وقال ابطًا فيما كان بجرى بينهما من معانبة مستعنبًا من القصيدة الميسية

اَلاَ مَالِسَيْفِ الدَّولَةِ الدَّومَ عَاتِبَا فَدَاهُ الْوَرِلَى آمَضَى الشَّيُوفِ مَضَارِبَا

فرجه : المعلم المعنى المدولة على الدولة على الدولة المعنون المعنى المعنى الدولة المعنى المعنى المعنى المعنى الدولة المعنى المعنى المعنى الدولة المعنى المعنى المعنى الدولة المعنى المعنى

مضاربا روامد) مضرب الواروغروكي دمار.

وَمَالِى إِذَا مَالسُّتَعَنَّ اَبَصَرَتُ دُونَهُ اللَّهُ تَعَالِكُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّه

نسر جهد ؛ اور مجھے کیا ہوگیا ہے کہ بین جب اس سے ملنے کی خواہش کرناہوں تودیکھنا ہوں کہ بیج بین خبکل اور بیاباں ہے مجھے ن کی خواہش نہیں ہے۔

بعن بس جب اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کررا ہمیں مالات اور دشوار پول کرا ہوں اور بیابان ہوں ۔ مالات اور دشوار پول کا جنگل اور بیابان ہواور بی ان بس بط نام بین ہوں ۔ کمنا منتقت الاشتیاق خواہشمند ہونا، الشوق (ن) شوق دلانا - ابصوت الا بسار دیکھنا، البسارة رس ک باننا، دیکھنا - تناشف (واحد) تنیفل بیلا سیاسیا (واحد) سیسٹ بط حنگل، میران، دور کی بموار زین ۔

وَقَدُكَانَ بَيْدُنِ مَجْلِسِى مِنْ سَهَائِهِ مُحَادِثُ فِينُهَا بَدُرِهِمَا وَ ٱلكَوَاكِبَ

ننوجهه ؛ وه بهری نششت کو اپنے آسمان سے فریب کرد بیٹا کھا،جس بس پی آسمان سے بدرکامل افدرستداروں سے گفت گو کر تا تھا ۔

بعن ایک ندمانده منها کرسیف الدوله اپ قربب جھے جگر دینا منها اس کا درسالیگریا آسمان منها، سیف الدوله اس کا بودهوی کا چا ند وزاد اورمصاحب ستاد منظمین برایک کی گفت گویس سرکے ہوتا تقا اور بین جا ندستا دول کی مجلس میں دندگی گزارتا تھا اور اس سے دربار میں میرا بھی ایک مقام تھا۔

الفسا دن: یدنی الاد ناء قریب کرنا، الدی نورن) قریب ہونا۔ مجلس شست کا الفسا دن: یدنی الاد ناء قریب کرنا، الدی نورن) قریب ہونا۔ مجلس شست کا المفاد نده گفتگو کرنا۔ بدر امال درج) مجالس الحول س دس) بی مینا۔ آجادت المحاد نده گفتگو کرنا۔ بدر امال درج) میدالس الحول س دس) بی مینا۔ آجادت المحاد نده گفتگو کرنا۔ بدر امال درج) میدالس الحول س دس) بی مینا۔ آجادت المحاد نده گفتگو کرنا۔ بدر امال کو کرنا۔ بدر امال کو کی مینارہ درامال کو کی سینارہ درامال کو کو کرنا۔ کو اکمن دوامال کو کی سینارہ د

## حَنَانَبُكَ مَسْتُولًا وَكِيْبُكَ وَاعِيًّا وَحَسْبُكَ وَاعِيًّا وَحَسْبُكَ وَاهِبًا

تیری ذان ہی ایس ہے۔ سکے جیز کاسوال کیا جاسکتا ہے ہیں اپنے عجز کا اعراف کرتا ہوں توہرا کی دعوت دینے والا ہے اس لئے بی حاضر ہو گیا ہوں اور توابسا فیاض ہے کرنیری جو دوس کے بعکسی دوسرے کی عجت جہنی سرہ جاتی ہے اس طرح بیں بھی ایسا انسان ہوں کہ تنہا مجھے عطیہ دینا کا فی ہے جنی شہرت وعزت بنا کا فی ہے جنی شہرت و عزت کے مناد آ دمیوں کو دیکر مل سکتی ہے تنہا مجھے عطیہ دیں کر اتن عزت و شہرت حال کی جاسکتی ہے بین میرا ایک فصیدہ محدوح کی شہرت کو آسمان تک پنونجا دین کے لئے کی جاسکتی ہے بین میرا ایک فصیدہ محدوح کی شہرت کو آسمان تک پنونجا دین کے لئے کی جاسکتی ہے بین میرا ایک فصیدہ محدوح کی شہرت کو آسمان تک پنونجا دین کے لئے کی جاسکتی ہے۔

لغات؛ حنانيك عروانكسارى كرنا يول، الحنان روندى ، بركت، دلك رئي حنانيك بيارب المنعدا بخصص رحم كى التجاكر نا بون، انهين مواقع برستعلي المناها المحنين و من خوشى ياغم سي آوان لكالنا مستقولا حس سي بجدما نكاجاك السئوال رف سوال كرنا - داعيا الدعوة ون بلانا، دعوت دينا - موهوب جس كودبا جاك الموهب وف دينا -

آهُذَا جَزَاءُ الصِّدُقِ إِنَّ كُنْتُ صَادِ قُا اَهُذَا جَزَاءُ الْكِذُ بِ إِنَّ كُنْتُ كَا ذِبًا

ت رجهه : اگریس سیانها نوکبایس ای کابدله به و اگریس جموها نها نوکبایه جموط

بعن میں نے نیری مدح وستناکش کی ہے اور وہ جیج ہے او کیا مجھے کی تعریف

کرن کاسزامل دمی به اورسیا کی پرسزاکسی طرح مناسب نہیں اگر مدح دستاکش عیرواقعی کتی تو بخص جو خوبیاں نہیں مقیں وہ خوبیاں بھی بیں نے بتری جانب منسوب کردیں تواس غلط بیا نی کسزا مجھے دی جارہی ہے یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں خوبیوں بیں اضافہ چاہد واقعی بھول یا غروا فعی عظت ونضیلت بیں اضافہ کرنے کی کوشش یہ کوشش میں کا مصدر دن سے بولن اللہ فی اس کے اس پر کھی سرا غران ا

وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي كُلُّ ذَنْبِ حَسَّا النَّانَ خَاءَ تَالِبًا مَحَا الدَّنْبُ كُلُّ الْمَحْدِمَنُ جَاءَ تَالِبًا

سوجهه : اگرمیراجرم پورا پورا براجرم به توجو توبرکر که آئے تو وه سارے گنا بون کومکل طور برمشا دیتا ہے .

يى بالفرض اگرم براجرم سى مى جرم بى سيد توجو توبه كرليت به اس كرمايد كناه معاف به و جائز بين بن في به كرلى اس كيم مراخم به في چاسك . كناه معاف به و جائز بين بن في توب كرلى اس كيم مراخم به في چاسك . لمنعان : ذنب كناه ، خطار جى ذنوب - معدا المعحورن مطادين . جاء المحيشة (ض) آنا - تائبا التوبة دن ) توبكرنا ، اوطنا .

وقان وقلعرض على الأميرسينوف فيها واحل غيرمان هب فامرباذ هابه

آحسن مَا يُخْضَبُ الْحَدِيْدَ بِهِ وَخَاضِبَهُ النَّجِيْمُ وَ الْغَضَب

ترجمه : بهربن جربيدس سعاد بع بدرنگ جطها با جا تا بداس ور مكندال

دوچیزیں ہیں تون اور عضه.

لغات: بخصب الخضاب رض) رنگنا- النجيع سباي ماكل ون-الغفب عفد معدد رض غصر منا-

فَلاَ تَسِّبُنَهُ بِالنَّصَارِ فَمَا لَكُ تَسِينَهُ بِالنَّصَارِ فَمَا لَكُ مَنْ فَمِنَ لَكُمْ فَالْمُ فِيلِيهِ وَالذَّهَبُ

ت رجيه: توتم اس كوسون سعبب دارمن بنائ تلوارس سونا اورباني جمع نهب سوتا -

یعن تلوار بریم نے سونے کا پائی برط مانے کا حکم دیا ہے حالا نکہ تلوار براگر کوئی رنگ جرط مایا جا سکتا ہے توحرف دوج بروں کا باتو دشمن کے خون سے رنگ جائے باغصہ کا پائی اس پر جرط مایا جا ہے تا کہ اس کی کا طبی برج و جائے ۔ اس کے بجائے تلوار برسونے کا پائی جرط مایا گیا تو تلوار کی خوبی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ، بلکہ النظ تلوار بی عبب بیا مجد جائے گا کیو تکم سونا جرط مانے سے اس کی دھار کی تیزی کم ہو جائے گا۔ اور بہ تلوار کا عبب ہے تلوار بی سونا اور بائی (دھار برجع نہیں ہوسکتے ہیں ۔

لغات: لا تشين الشين رض عيب داربنانا - النضار برفالص چيز سونا -

#### وقال فيه يعوده من دمل كان به

آيُدَرِي مَا آرَابُكَ مَنْ يُسَرِيْبَ وَهَلُ تَرُقُ إِلَى الْفَلَكِ الْخَطُوبُ

يعى ايدادسية والے كوئير سے مفام ومرنبركا بدنہيں ورنداس كى بمن نہونى

ترى حيثيت أو آسمان كى مع اور آسمان كال توادث كاكمان برروتا به . لغات: بيدرى الدرابية رض جانا - اراب بيربيب الارابة رخ به نجانا، شك بن دانا - ترقى الرقى رس بهاد برجيط منارض ب دومنتركرنا - خطوب دومنتركرنا - الفلك آسمان (ج) فلك افلاك.

یعن ترسیم کی عظمت و بکندی اتن زیاده بید کرم من سے بھی کام د تو دہاں تک اس کی رسائی ہیں روسکی اگر دہم سے قریب بھی مرض بہوری جائے تو یہ بھی چرت کی بات ہے۔

لعات: جسم بدن (ج) اجسام جنسوم مدهدة بمت اراده، قصد (ج) همم المهم (ن) اراده كرنا، عزم صم كرنا.

مجم المهم (ن) اراده كرنا، عزم صم كرنا.

مجنس ملك المرن المرن وحبا المجنس وحبا وفيد المرن وفيد المرن وفيد المرن المرفقة الحبيب

بعن نرا نه نها المست المعلف دوست بداور به تلکف دوستوں کی جینا کی اور بھی نرا نه نها الله بھی مجھی جو گئی ہے ، بیابہ جو گئی افریق بھی بھی جو گئی آب ہا تا ہے ، بیابہ جو گئی افراد میں بھی افراد محبت کا ایک طریقہ ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو زور سے بھی کے لیا ہے کہ دوست کو دوست کو دوست کو کہ دوست کو دوست کو دوست کو دوست کے دوست کو دوست کو دوست کے دوست کے دوست کو دوست کو دوست کو دوست کے دوست

لفات: بجشم التجشيم محبت سي كليا الميكى طفاينا ، بارد محبت ك كيل كيل كيا المجت كرنارس الابرس عاشق بونا ، مجبت كرنارس الإبرس في كرناد حبا معدد رض محبت كرناد بودى الايد اء تكليف دينا الاذى رس تكليف الطانا مقد محبت معدد و مَقَى بَيِقَ مفة رض محبت كرنا حبيب دوست (ح) أحبت الحبيب دوست (ح) أحبت الحبيب دوست (ح) احبت الحبيب الحبيب دوست (ح) احبت الحبيب دوست (ح) احبت الحبيب دوست (ح) احبت الحبيب دوست وحد الحبيب الحبيب دوست وحد المحبيب الحبيب دوست وحد المحبيب الحبيب دوست وحد المحبيب المحبيب المحبيب المحبيب دوست وحد المحبيب ال

وَكَيْفَ تُعِلَّكُ الدُّنْيَ إِبِنَّى وَكَيْفَ بِعِلَّكِ الدُّنْيَ الْمِينَى وَآنَنْ بِعِلَّهِ الدُّنْيَ الْمِينَ

توجهه : دنيا شخص جيزسے کيسے مريض سنا ديتى ہے ؟ حالانکہ نودنيا کی بمياری کامعالج ہے۔

یی جرت ہے کہ دنیا کو اگر کوئی بھاری لائق ہوتی ہے تو تو اس کا علاح کرکے اس کی بھاری کو دور کرنا ہے وہی دنیاجس پر نیرے احسانات کا برا ہر سلسلہ جاری ہے تیرے اوپر بیکاری لاتی ہے ۔ براحسان فراموشی کی عجیب مثال ہے ۔ لکے است دج عدل کے مسل کرنا۔ علی جاری ، سبب ، علت دج عدل کے مسل کرنا۔ علی علائے کرنا۔ طبیب معالی دے ) اطبیاء الطب دض علائے کرنا۔

وَكَيْفَ نَتُوبُكَ الشَّكُوٰى بِذَاءٍ. وَأَنْتُ الْمُسْتَغَاثَ لَمَا بَيْثُوْبُ

ترجمه : اور تجهی بهاری کی شکایت کیسے لاحق مرد جاتی ہے مالانکہ تو ان تمام چیزوں کا جو پیش آتی میں فریا درس ہے۔

بعن ساری دنیا نوابی مصیبتوں کی فریاد تیرے پاس لے کرا تی ہے نوسب کا فریاد رسی اور کرا تی ہے نوسب کا فریاد رسی اور سے ایک اور کرتا ہے تھے کہی چیز سے شکایت بیدا ہوجائے اور سے فیصلی چیز سے شکایت بیدا ہوجائے اور سے فیریات ہے۔

لغات: تنوب النوبة (ن) بيش أنا - الشكوى الشكاية مصدرن شكايت معددن الشكايت معددن مددكرنا معالمة معددن مددكرنا والمنتخاف فريادها المنوبة (ن) مددكرنا وينوب النوبة (ن) بيش آنا -

مُلِلُتُ مُفَامَ يَوْمِ كَيْسَ فِي فِي لِهِ مُلِلُتُ مُفَامَ يَوْمِ كَيْسَ فِي فِي لِهِ مِلْمِينَ فِي طِعَانُ صَادِقٌ وَ دَمْمُ صَبِيْبُ

نوجهد؛ نواس دن بس مُقْبِر نه سے اکتاکیا ہے سی بیسی بنزہ بازی اور بہنا ہوا خون نہیں ہے ۔

لین بنری بیماری کی اصلی وجربہ ہے کہ ایک بہا درخص سے لئے میدان جنگ ہے بہا کر گھریں بیمار بیران جنگ سے بہا کر گھریں بیمار بیران باعث نکلیف ہوتا ہے کیونکہ بیراس کی فطرت اور مزاج سے فلاف ہے بہی بیری بیماری کا سبیب ہے کہ مذہ بنگ آنہ مائی کا موقعہ آتا ہے مذہ رہمنوں کا بہتا ہوا خون نظر آتا ۔

لغات: مَلِلْت الملال (س) رنجيده بونا - طعان مصدر الطعان المطاعنة يزه باذى كرنا - دم خون (ج) و مَاع - صبيب بها بوا الصب رن بهنا - وَانْتَ الْمَدْعُ نَهِ رُضُهُ الْحَسَسَابِ الْمَدَعُ وَانْتَ الْمَدْعُ نَهِ رُضُهُ الْحَسَسَابِ الْمَدَعُ وَانْتَ الْمَدَعُ وَانْتَ الْمَدَعُ نَهِ رُضُهُ الْحَسَسَابِ الْحَسَسَابِ الْحَسَسُ وَانْتَ الْمَدَعُ وَانْتَ فِيهُ وَانْتَ فِيهُ وَانْتَ الْمُدَعُ وَانْتَ الْمُدَعُ وَانْتَ الْمُدَعُ وَانْتَ الْمُدَعُ وَانْتُ فِيهُ الْحَسَسُ وَانْتُ وَانْتَ الْمُدَعُ وَانْتَ الْمُدَعُ وَانْتُ فِيهُ الْحَسَسُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ فِيهُ الْمُدَعُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ الْمُدَالُ وَانْتُ الْمُنْ وَانْتُ الْمُنْ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُونُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُونُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُونُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُ وَانْتُونُ وانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُمُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُنْتُ وَانْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُنْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُنْ الْمُعُونُ وَانْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُنْ وَانْتُنْتُ وَانْتُونُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْتُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْتُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنُونُ وَانْتُونُ وَانْتُنُا وَانْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْتُ

منوجهه : توعزم ومبعث کا مروید نرم و ملائم گدے مجھے مربین بنادیتے ہیں اور لرط ای بی اس کوشفا دے گی۔

یعی ببراعزم بیری میت بلنداظهار شیاعت کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے مواقع ملتے نہیں فطری جذبات برجر کر کے نرم ریشی گدوں برسنب وروزگذار نے برط نے بین بیری بیاری کا بہی سبب ہے اس مرض کا علاج مرف جنگ سے تجھاسی سے مشفا ملے گ

لمعنات: تمرض الامراض بهار بنانا المرض رس بهار بونا - الحشايا رون بمرب بوس گدم (واحد) حشيه - تشفى المشفاء رض شفادينا مرض دور كرنا - الحروب (واحد) حرب جنگ -

وَمَايِكَ غَيُرُحُيِّكَ آنَ تَرَاهَا وَعِثْيَرُهَا لِآرُجُلِينَ الْمَا لِآرُجُلِينَا جَنِينَ

نزجہ اور تمہیں کچھ ہیں ہواہے سوائے اس بات سے کہتم گھوٹروں کو اسس حال ہیں دیکھنا جا ہے ہوکہ ان سے یا وُں پرعب اربط اہوا ہو۔

یعن تہیں کوئی بیماری بہیں بسس تہاری بہی نوا ہٹ پوری نہیں ہوئی کہتم کھور وں کو میدان جنگ بیں دوٹرا تا ہوا دیکھنا جا ہتے ہوا ورجب وہ لوٹ کرا تیں قومیدان جنگ کا عباران سے پاؤں بس پڑا ہوجو نکہ ایک عرصہ سے نہیں دیکھا ہے اس لئے تہاری طبیعت علیل ہے۔

لغان: عِنْيَرُ غِبَار، كُرد، مِنْ عَيْتُرُ وعَنْيَرُ كِي لِغَتْ بِ- اَرْجِل (دامه) رِجُلُ پاوَں - جنیب نابع ، لِبِطَابُوا.

مُجَلَّحَةً لَهُ الرَضَ الْأَعَادِيُ وَلِلشَّهُ وِالْمَسَاخِلُ وَالْجُنُوبُ

متوجهه ؛ وشمنوں کی سرزمین ان کی روندی ہوئی ہے طلق اور ہباؤگندم گوں نیزوں ہے۔ یعنی پیکھوڑے دشمنوں کی زمین کوروند چکے ہیں اسی طرح نبزے ان کی علقیں اور مہادوں کو جھید چکے ہیں .

فَقَرِّطْهَا الْآعِثُ تَ رَاجِعَ الْهِ فَقَرِّطُهَا الْآعِثُ قَرَاجِعَ الْهِ فَانَّ بَعِيبُ مَا طُلَبَتُ فَسُرِيبُ فَوَانَ بَعِيبُ مَا طُلَبَتُ فَسُرِيبُ

فنوجهه : الوطيع محدية ان كى لىكاس وهيل جهوالدوجس كرجبتموس بي اس كى دورى فريب سے -

بعن شمن کی سزرمین کی طرف گھوٹروں کو لوٹرائے ہوئے ان کی لیگا بیں ڈھیلی کر دو ناکر تیزر قتناری کے ساتھ جلیں منزل دور نہیں نز دیک ہے۔

لغات؛ قرط التقريبط لكام لكان، بالى پنيانا - اعِنَّة دوام، عِنَان لهم -وَلَجِعَات الرجوع رض، لوطنا -

بین مریض کے بیرون کیسے بہانا ماسکتا ہے، بقراط ندوضوں کو مرتفیوں کے دربعہ جا نا اور اس کا علاج بخویز کیا ہے لیکن تمہاری بیاری کے سلسلے میں شاید اس سے بھوک ہوگئ اور اس کی دھ بہی ہوسکتی ہے کہ بہاری جس شخصیت کولاحت ہوئی ایسی شخصیت دنیا میں وجد دہی میں ہیں آئی کتی اس لئے ایسی بھاری اور بیار افراط سے تہیں گزرے اس سے جوک ہوگئ ۔
سے تہیں گزرے اس سے جوک ہوگئ ۔
دہ گئ اور اس سے جوک ہوگئ ۔

لعات: اذا بمزه استفهام اور ذا اسم الله عدد مذا اله فو اله عوة (ن) بجسلنا- لم يعرف العرفان المعرفة رض برياندا.

بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ الوُضَّاءِ تُنْسِي كَ الدَّوْلَةِ الوُضَّاءِ تُنْسِي كَ جُفُونِي نَحْتَ شَمْسِ مَا نَغِيْب

نرجد، روشن چېرے والے سیف الدوله کی وجسے بری لیکس ایسے سورج کے نیچے شام کرنی بی جوعزوب بی بیونا -

بعنی آسمان کا سورج عزد ب بوتا ہے کوشام ہوجاتی ہے اندھراجھاجاتا ہدلیکن نگاہوں سے سامنے سبف الدولہ کا روشن ادر نابناکہ جہرہ جوسورج کی ارح جیک رہا ہے چونکہ ہیں اس کے زہر سابہ ہوں اس لئے مبرے لئے شام آتی ہی نہیں کیونکہ میراسوں ج بھی عزد ب کی نہیں ہوتا ہے۔

خدات : وضّا بروش جهره والا الوضاءة الوضو دك باكره اور وله الوضاءة العنبوبة رض غائب ونا . العنبوبة رض غائب ونا . فأعَفْرُو مَنْ عَنْزَاوَ نبه الفيبوبة رض غائب ونا . فأعَفْرُو مَنْ عَنْزَاوَ نبه الفيبوبة أرِي وَارْجَى مَنْ رَحْى وَسِبه الْصِيْبَ

شرجه ها: سی میس سے وہ جنگ کرنا ہے بین کھی جنگ کرنا ہوں اور اس کی وہ سے میرا اقتدار ہے سی بروہ تیر طلانا ہے میں کھی نیر طلانا ہوں اور کا میں اب ہمدتا ہوں ۔

یعنی بین سبیف الدوله کے قدم به قدم جلت ابوں اس کا دسم مبرا دشمن مبرا دشمن مبرا دشمن مبرا دشمن مبرا دشمن مبرا دسم بیدوه وار کرتا بهوں اس دجه سے قوت اور مرتب اور اس کی وجه سے صول مقصد میں کا مبا ب بهونا بهوں ۔

لغات اغزو الغزاوة الغزاء رن جنگ كرنا - اصيب الاصابة بانا بيني الافتدار قى بونا ، قوى بونا الافتدار قوى بونا ، قوى بونا القدرة رس ن ض توانا بونا ، قوى بونا اندازه كرنا .

وَلِلْحُسَّادِ عُدُرُ أَنْ يَسْ حُسُوا عَلَى نَظَرِى إِنَدَ لِهِ وَ أَنْ يَسَدُوبُوا سَرجهه: عاسدول كرك لِيُعَدر بِهِ كروه حرص كرت ديس اوراس كلاف مر مدال ما المالال مالال مالال المالال المالال المالال

میری نگاه پر مگیصلتے رئیں۔ بعن حاسد بن حسد برمجبور ہیں برمجبوری ہی ان کا عذر ہے ، دل ہیں حرص وہ

ر کھتے ہیں کہ اس کے دریار نک رسائی حاصل ہوجائے تاکہ عزت وافتخار کا موقعہ حاصل ہو جائے تاکہ عزت وافتخار کا موقعہ حاصل ہو مگر نصیب نہیں ہوتا اس لئے وہ جلتے رہتے ہیں مبرے مقام ومر نبہ کود کھتے

بي أودل مين كرط صقي بن اور مجيلة رست بن -

لغات: حساد (دامر) حاسد - عذر رج) اعدار - بشحوالش رض ن س) بخل كرنا ، حرص كرنا - ينوبوا الدوب رن بكهانا ، كهانا ، كهانا ، كهانا ، كهانا ، كهانا ،

فَانِيُّ فَدُ وَصَلْتُ إِلَىٰ مَسَكَانٍ مَلَنِّ اللهُ مُسَكَانٍ مَسَكَانٍ مَسْكَانٍ مَسَكَانٍ مَسَكَانٍ مَسَكَنَ مَسَلَنً مُسَلَدً مُسَلِي مَانٍ مَسَلَمُ مَانٍ مَسَلَمٌ مَانِ مَسْكَانٍ مَسَلَمٌ مَانِ مَسَلَمُ مَانِ مَسَلَمُ مَانٍ مَسَلَمٌ مَانٍ مَسْكُمُ المُسْكُونِ مَانِ مَسْكُمُ المُسْكُونِ مَانِ مَانِ مَسْكُمُ المُسْكُونِ مَانِ مَانٍ مَانِ مِنْ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مِنْ مَانِ مِنْ مَانِ مَا

منزجهه : اسس لئے کہ ہیں اس معتام پر پہونے گیا ہوں جہاں دل پکوں پرحسد کرنے ہیں .

یعن اگر حاسدین حسد کرتے ہیں توکیا ہے جا ہے ، جبکہ مبرامقام دمرتبہ اس دربار ہیں اس مقام پر ہے کہ میرادل مبری ہی بلکوں پر حسد کرتا ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور دل کو یہ میسرنہیں .

لغات : وصلت الوصول (ض) بهونجنا الوصل رض لنا الحدق رواص حَدَقَات محدق محددات احداث حَدَقَات .

واحلى بنو كلاب بنواى بالس و سارسيف الدلة خلفهم وابو الطبب معه فاد كله وبعد ليلة بين ائين يعرفان بالغبارات والخرارات فاوقع بهم عملك الحريم فابقى عليه فقال ابوالطيب بعد رجوعه معلى الغنروة وأنشله اياها في جادى الاخرى سنة ثلاث واربعين وثلاث ما اعة

بِغَيْرِكَ رَاعِبًا عَبِثَ الدِّعَابُ وَعَنَيْرِكَ صَارِمًا شَلَمَ الضِّرَابُ شرجهه: بَرِ عَلَمِهِ النَّهِ فَى وَجَ سِي بَعِظِ لِال مَا يَالِيا بِ تَوْلُوال بَسِ بِاسَ لِيُ دَهَادُكُن مُوكَى ہِ .

بعنی تم نے ان بھیر اوں کی نگل کی جھور دی ہے نو بھیر اوں لے ان کوشکار بنا کیا ہے اور نو ناوار بن محروباں نہیں ہے ساری تلواروں کی دھار کن دہوگئی ہے اور کام نہیں مرتب ۔

العسف (س) کیل کرنا - ذیاب (واحد) ذیب بھیریا - صارحا تلواد (ج) صوارم العسف (س) کیل کرنا - ذیاب (واحد) ذیب بھیریا - صارحا تلواد (ج) صوارم الصرم (من) کاشا - شام الشلم زمن) دھار کا دنواز دار ہونا، کناد سے الفراب دھار .

وَتَمُلِكُ اَنْفُسَ التَّقَلَيْنِ طُلُلُّ وَلَاكُ وَتَمُلِكُ اَنْفُسَ الثَّقَلَيْنِ طُلُلُّ وَكَلَابُ فَكَيْفِ نَحُورُ اَنْفُسَهَا كِلَابُ

مترجهه : نوجن وانس سب كى جانون كا مالك بوجكا ب نوبنوكلاب ابن جانون كے كيسے مالك بوسكتے ہيں ۔

بعن نام جن وانس توتیرے قبضه واحتیار بس بنو کلاب تنها خود مختار کی میں بنو کلاب تنها خود مختار کی میں ہو کا بنام

لعات : تعلك الملك رض مالك دنا- انفس روامد) نفس حبان . الشقلين جن وانس - طرّا تام - تحوز الحوز رن جمع كرنا . وَمَا نَرُكُ وَلِكَ مَعْصِيدةً وَلَكِنْ

يْعَافُ الْسُورُدُ وَالْهَـوُتُ الشَّرَابُ

تنرجه ، مجمل نافر مانى كى وجرس نهيس جيور البيكن جهال مون كالكونط بينابر ناسيه السركا كالمون كالكونط بينابر ناسيه السركا المائية ناسيد المرات نا البيند مونا هيد

بعن ان کافرادسرکشی کی وج سے نہیں ہے لیکن ان کو اپنے جرم کی سرا معلوم ہے کہ سوا کے موت کے میں ۔ کہ سوا کے وہ روپوسٹ ہو گئے ہیں ۔ کہ سوا نے موت کے کوئی دوسری سزانہیں اس کے وہ روپوسٹ ہو گئے ہیں ۔ کہ سفات: سرک وا المتر لی دن چھوٹ نا ۔ معصید مصدر (ض) نافران کرنا، گناہ کرنا۔ یعاف العیاف رض) ناپر ندیدگی وج سے چھوٹ دینا۔ ورد مصدر رض) گھاس ہمان نا۔

طَلَبْتُمْ عَبِلَى الْآمُنَوَاةِ حَتَى الْآمُنَوَاةِ حَتَى الْآمُنَوَةِ وَتَى اللَّهُ السَّحَابُ السَّحَابُ السَّحَابُ

تنوجیسے: تونے پانیوں پران کی تلامشس کی پہاں تک کہ بادل ڈر گئے کہ تو ان کی تلامشی مذہبے ۔ یی جب نو نے بنو کلاب کو خاص طور سے پانبوں پر نلاش کیا نوبیری نلاش کا ۔ منظرد بکھ کر با دلوں بس بھی خوف سما گیا کہ پائی تو ہم نے برسا یا ہے ایسا مذہو کہ ہما ری الی مجمی لی جائے۔

لعات: طلبت الطلب بن طلب كرنا، الأش كرنا- امواه رواص ماء پال- تخوف التخوف لادنا الخوف (س) لارنا - تفتش المفتش رض التفتيش الأش لينا - سحاب بادل رج سُحب سحب سحاب .

فَيِتَ لَيَ الِيسًا لاَ سَوْمَ فِيسَا الْمَ سَوْمَ فِيسَا الْمَ سَوْمَ أَوْيَسَا الْمُ سَوَّمَ أَلْعِرَابُ الْمُسَوَّمَةُ الْعِرَابُ

تر حدد بہت میں انبی تو ہے اس طرح گزاریں کہ داغ لگائے ہوئے عربی ایک مورد میں سونے کی نوبت نہیں آئی۔
محصولہ سے بچھے گئے ہو ہے برط ھے جار ہے سخے ان بین سونے کی نوبت نہیں آئی۔
بین مسلسل کی را توں نک ان کا تعاقب جاری رہا تونشان گئے ہوئے عرب گھوٹہ ہے برسواران کا بیجھا کرنار ما اور لیکنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔

کعات: بت البیتوشة (ض) رات گزارنا - لبالیا (دامد) لیل رات دوم سونا مصدر (س) سونا - نخب الخب (ن) آگربرها - المسهمة النسویم کھوڈ دن براد می کی کرم کر کے النسویم کھوڈ دن براد می کے کو کرم کر کے داغ دیاجا تا تھا یہ داغ اس کی عمد گی کا مات تھا - الحداب عربی انسل، خالص عرب داغ اس کی عمد گی کا مست تھا - الحداب عربی انسل، خالص عرب

يَهُ لَ الْجَيْشُ حَوْلَكَ حَانِبَيْهِ كَهُا نَفَضَتُ جَنَاحَيْهَا الْعُقَابُ

ترجه د انبرگرد دونوں طرف شکراس طرح جموم رہا تھا جیسے عقاب اینے بازووں کو بھڑ کھڑا رہا ہے۔

يعى نودرميان من كفراتها ، نبرے دائيں اور بائيں فوجوں كى صفيى سيدهى

لگی ہوئی تھیں اور بورانٹ کر جوش شجاعت بیں جھوم رہا تھا اور اس طرح حرکت کررہا تھا جیسے علوم ہونا تھا کہ عقاب الٹی کے لئے پر تول رہا ہے اور اپنے بازووں کو بھر کھی ا رہا ہے اور الٹرنا ہی جاہت ہے ۔

شعات: یه ن اله ن رض بر النا مرک کرنا بنیش دینا - الجیش ال دی رفی بر به النا مرک کرنا بنیش دینا - الجیش ال دی النفس می بر به النفس می بر به النا - جناح بازد (ح) جیوش - عقاب ایک شهورشکاری چرط با (ح) عقبات آعد قب رح) اجنحه - عقاب ایک شهورشکاری چرط با (ح) عقابین - حانب ست ، طرف (ح) جوانب -

وَنَسَاكُ عَنَهُمُ الْفَلَوَاتِ حَاتًى أَنَا الْفَلَوَاتِ حَاتًى أَلَا الْفَلَوَاتِ حَاتًى أَلَا اللهُ الْحَوَابُ الْحَبَوَابُ

ترجید :ادرنوان کے بارے پی جنگلوں سے پوجیتا کھرتا تھا پہاں تک کہ بن جنگلوں نے جواب دیا اور وہی لوگ جواب منفے۔

یعن توبنو کلاب کو جنگلوں، بیا با نوں میں تلاش کرنار ہا یہاں تک کہ ایک جنگل میں کہ ایک جنگل میں کھیں ہے۔ ہمر مرحنگل کی تونید نلاش کی اور مرحکہ جنگل نے زبان حال سے نفی میں جواب دیا کہ ملزمان یہاں ہیں اور محرش کوسا منے کہ دیا اور بیمان کا جواب کھا۔

کوسا منے کہ دیا اور بیمان کا جواب کھا۔

لغات: تسال السؤال رف إلي الموال كرنا - الفلوات (والد) فلاة خلك الميلان - اجاب الإجابة جواب دينا - الجواب جواب (ج) آجُوبَة -

فَقَانَلَ عَنْ حَرِيْهِ مُ وَفَرُوا لَنَاسَبُ الْقُرُوا لَنَاسَبُ الْقُرَابُ لَكُ كُلُيلُكُ وَالنَّسَبُ الْقُرَابُ

ترجد وه بهاگ گے اور ان ی خوانین کی طرف سے تبرے باتھوں کی بخشش اور قربی دیشتد داری نے جنگ کی .

ینی بنوکلاب اپنی عور آوں کو بھی چھوٹ کر کھاگ سکے ان کی حفاظت اور برت وہ بروک بھی پرواہ بہیں کی آوند ان پر بخشش وانعام کر کے ان کی عزت و آبروکو محفوظ دکھا ہو تکہ بنوکلاب فربی عزیز بختے اس کئے بھی آونے اپنے فرض کوا داکیا۔ کسفیائت: حدید ماہل وعیال دج) آخر کم حکرم آ اَحادِثِهم - فرق الفوار دض) بھاگنا۔ خدی مصدر (ض) بخشش کرنا (س) ترہونا۔ النسب القراب

وَحِفْظُكَ فِي ثُمْ سَلْفَكَ مَ مَعَدِّ وَالشَّحُابُ وَالشِّحَابُ

سرجیه : ان بس بری حفاظت بی معدک دولاس گذشت فبیلوں کوقت سے سے اور اس کے کروقت سے اور اس کے کہ وقت میں ۔

یعن ان خواتین کی حفاظت کی وج بہمی کئی کہ تو بن معد کے دو اول قبسیاوں مضرا ور دربیعہ کی ہمیں شرخفاظت کرنا رہا ہے اس لئے آج بھی وہ حفاظت تائم رہ بھریہ بات بھی کھی کہ بنو کلاب خاندا نی ہمی کیونکہ نزار بن معد کی دوشا خیں ربیعہ اور من مفتد کی دوشا خیں ربیعہ اور من کلاب مفرکی اولاد ہیں۔ اور من کلاب مفرکی اولاد ہیں۔ لغا مت الدول دیس مفاظت کرنا ۔ عشائی روامد) عشیرة قبیلہ فاندان ۔ صحاب روامد) صاحب دوست ، ساتھی ۔

مُنكُفُكِفَ عَنُهُمُ صُهِمَ الْعَسَهُم الْعَسَوَالِيَ وَقَدُ نَشَرِهَ تَ بِظُعَنِيهِمُ الشِّعَابُ

شرجه و الوان سے ابینے کھوس سخت نیزوں کوردکتار با جبکہ بنو کلاب کی زنانی سوار بور کاب کی زنانی سوار بور سے گھائیوں کی طن میں بھٹ دالگ گیا تھا۔

يعن بنوكلاب ك فرار ك بعد جب عور نول كى سوارى دا دى من بهوي ي

وادی چربوگی اور راسته بند بوگی بیسی کی صلی بین بیک بیک نیاده پان اندی با ده بان اندی در در استه بند بوگی بین با نامد رنبی جاتا بسی کا جهولگ کها جا اور پانی اندر بنی جاتا بهای کا گای گور کهای کول بی اندر جانے کی گنجا کشن بنین ده کی کفی گورا گھای گوری کوا چھولگ گیا تھا۔
لغدات: تنکفکف الکفکفة روکنا - صبح دوامد) اَصَدی کھوس بیحت عوالی دوامد) اَصَدی المندری دمی اجھولگنا گلے بین عوالی دوامد) عالمید کی بین بیزے - مندرفت المندری دمی اجھولگنا گلے بین پانی کا بھندا لگ جانا دمی دوشن بونا - ظعن دوامد) طعیدند بوده ، جب نک عود ت بوده بین دوس برده بین دوس ده بین دوامد) طعیدند بوده بین دوس برده بین دوس برده بین دوس برده بین دوس برده بین دول بین دول بین دول بین دول بین دول برده بین دول برده بین دول برده بین دول بین د

وَاسْفِطَتِ الْآجِنَةِ فِي الْسَوَلَابَا وَالْسِقَابُ وَالْسِقَابُ وَالْسِقَابُ

ننرجهد : بيب كر بيج عرق گيرون بين گراد بيئه كنه نداور ما ده بچون والى حامله اونشينون سيحمل سافظ بهو گئه -

یعن عجلت پریشان ، خوف و دم شت کا عالم به کفا کرسوار اول پر بینی بینی عور قول کے بیجے بینی بینی بینی کا ساقط ہوگا۔

مور قول کے بیجے بیبیا ہو گئے بے کا شا دو طرائے بیں او ترثیوں کے حمل ساقط ہوگا۔

لغامت : اکسفیط ت الاسقاط گرانا السقوط دن گرنا - الاجناة (واحد) جنین رحم ما در میں بچر - و لایا (واحد) و لیک عربی بیری وہ بھو طول کی بیلی بیری کھی کر اس کے اوپر زین کسی جاتا کہ بیند جذب کراد ہے - اجہ ضت الاجہ اض حمل کا ساقط ہونا ، حمل گرانا انجہ صن دف عالب ہونا - الحوال کل دواحد) حائلة مادہ بجر، اونٹن کا لاز ائیرہ بجر - السقاب (واحد) حدف بر بری رح سفیائ ۔

مشق کی استان کی سفیائ ۔

وَعَدُرُ وِفَى مَبَامِنِيمَ مُعَدُورُ وَيُ مَبَامِنِيمَ مُعَدُورُ وَكَعُبُ فِي مِبَامِنِيمَ مُعَدُ كِعَابُ

نزجهد: اورفببله عرو، ان ك دائهن سمت بين بهت سع عرو سف اورفبيله كعب ان كى يائين سمت بين بهت سع كعب شف -

یعن پرخواس سے عالم بیں بنوعرو کا قبیلہ کھا گاتو دہ دس دس یا بی با بی کی توہو بین بھا گے توہر تولی بنوعمر کھے اس لئے بہت سے قبیلہ عمر دہو گئے، اسی طرح بنوکعب باتیں سمت بھا گے توہر تو الگ الگ گروہ میں بھا گے اور ہر گروہ بنو کعب ہوگیا فرار کا کچھ ایساہی منظر تھا۔

لغات: میامن رواص میمند داین ست ک فرح - میاسر رواص میسرة بایس ست ک فوج -

وَخَاذَ لَهُ آبُو بَكُر بَنِينَ اللهِ وَكُر بَنِينَ اللهِ وَالشَّبَابُ وَخَاذَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ بَابُ وَاللَّهُ بَابُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

بعن پرسینان کی برکیفبت کھی کرفب لمرا او بکرکوا پنے آدمیوں کی کوئی مسکر مہیں فریظ اور صباب نے الو بکر قبید لمرکوچھوٹ دیا جب کہ دولوں الو بکر کے حلیف تھے۔
لعنات: خدلت الحدل (ن ص) مدد چھوٹ دینا ۔ خادل المحاذلة ایک دوسرے کی مدد چھوٹ دینا ۔ قریبظ ، ضباب قائل کے نام ۔

إذا ما سِرت في اتار متوم نَخُاذَ لَتِ الجَهَاجِمَ وَالرِّفَابُ نرجه عن جب توكس فوم كتعافب بن جلتا ب توكر دبين اور كهو برايان ايك دوسرك كولمجور دين بن .

بعن وشمنول كى بھكدر ميں فبيلول نے فبيلول كوجھور ديا يہ تو ايك معمولى بات

مقى جب توكسى قوم كا تعافب كرنا بي تودمېشت كى به كيفيت بهونى بيد كركردن سرسه الگ بهوجاتى بيد كركردن سه جدا بهوجانا بيد بهري ايك دوسرے كاس الله نهيس دينته .

کنفات: مسرت: السبر رض) جلنا- آشار (واص) اثن نشان قدم - فتوم (ح) افوام - نخاذلت: التخاذل، ایک دوسرے کی درجیور نا-جهاجم (داص) جمعید نظویری - رقاب روامد) رقبة : گردن .

فَعُذُنَ كُمَا الْحِنْدُنَ مُكَرَّمَاتٍ عَلَيْهِ ثَالَةً لَاكِرُ وَالْمَسَلَابُ عَلَيْهِ ثَالُقَ لَائِدُ وَالْمَسَلَابُ

تنوجهه على كرفت ربع في تفيل ولبس بى باعزت وابس بوئي بار اورخوشبو ان بر موجود تفاء

بعنی بنوکلاب کی عور بین حبس عزت واحرام کی مستحق تقین گرفتاری بین اس کو ملحوظ در کھا گیا عزیت واحرام سے گرفتاری بین اور عزت واحرام سے والب بھی کردندی گئیں ان کی آل کش وزیب کئیں نگ بین کوئی فرق نہیں آیا گردنوں میں باراور کی فرق نہیں آیا گردنوں میں باراور کی فرق نہیں آیا گردنوں میں باراور کی فرق میں خوشوکی بھولاک ا سبھی موجود کھی۔

لعنات : عدن: العود (ن) لوطنا - اخدن : الاخد (ن) بكرنا - القلائد روامد) فلادة : مار، بطر يوم لورول كركل بين الاجاتاب - الملاب بوتبو.

يُرْبُنَكَ بِالنَّهِ يُ آوُلَدُنَ مَثْكُرًا وَ اَبَنَ مِنَ النَّهِ يُ النَّهُ وَلِي النَّسَوَابُ

د جسه الون و احسان كياب اس كابدر شكر سددي بين اور أوجوا حسان كرديت اب اس كابدله كهال بوسكت ابد .

يعى عزيت واحزام كے ساكھ وائسى كا ان بر تو \_ نے جواحسان كيا ہے بہ ايك

بڑا احسان تھا ور در جنگ بیں گرفت ار کئے جانے والے تولونڈی غلام بنائے جاتے ہیں ان کے ساتھ مجرم فیدیوں کا سلوک کیاجا تا ہے لیکن اس کے برعکس تونے ان کو ہاعزت رکھا بھی اور والبس بھی کیااس احسان کے جواب بیں تیراٹ کریہ ادا کرتی ہیں ان کا یہ فرض کھا لیکن سے بات ہے کہ تیرے احسانات کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا۔

لغات: يُتِبِن : الاتابة: بدلردينا - اوليت: الايلاء المسان برا مشكل معدد دن بشكريا داكرنا - الثواب: بدلر -

وَلَيْسَ مَصِيرُهُنَّ البَيْكَ شَينَا وَلَافِي صَوْبِي اللَّهِ اللَّهِ عَابُ وَلَافِي صَوْبِي اللَّهُ عَابُ

مشرجها ؛ بیری طرف ان کے جانے میں نہ کوئی بدعزتی کھی اور نہ بیرے پاس ان کی عفت ہائی میں کوئی عیب تھا۔

یعنی گرفت اری یقینگارسوائی اور عیب ہے لیکن تبری گرفت اری سے مذتوان کی عزب ومنعام برحمدت ایا ورمید ان کا عزب ومنعام برحمدت آیا اور مذان کی پاک دامنی اور عصمت وعقت برکوئی داغ گک سکا۔

لغات: مصير: مصدر رض جانا- شينا: مصدر رض عيب لگانا- صون؛ مصدر الصيانة رن محفوظ عونا، ياكدامن عونا- عاب، العيب رض عيب لگانا.

وَلاَفَى فَقُدِ هِنَ سَينَ كِلاَبِ

تترجه : اور بن کلاب سے ان کے کھوجانے بیں جب تبرے روشن چہرے کو دیکھ لیتی تفیل توبید دلیبی بن بھی مذکھا۔

يعن بن كلاب سے جھوط كراجبيوں اور عروں كے ياس وہ آئي دوسرے

لوگ اور دوسرا شہروہ اپنوں سے بجائے بیروں بیں ایس کے باوجو دیراروشن چہرہ دیکھ کیا ہے اس کے باوجو دیراروشن چہرہ دیکھ کیا ہے کہ کے بعد ان پرمسافرت اور بردلیسی بن کاکول انتر نہیں تھا انہوں نے ایسانحسوس کیا کہ وہ اپنے گھروں بیں آگئ ہیں بیروں بیں نہیں ۔

لغات: فقد: الفقدان رض، گم يونا ، كعوجانا- ابصرن: الابعسان ريكهنا-غيره: دوشن چېره- اغتراب: پرديسي بونا، الغربية دن پرديسي بونا.

وَكَيْفَ يَتِمُّ بَأُسُكَ فِي أَنْسَاسٍ وَكَيْفَ يَتِمُّ بَأُسُكَ فِي أَنْسَاسٍ تَصِيبُهُمْ فَيْسُو لِمَلِكَ الْمُصَابُ

فنرجه ؛ برارعب دربدبه لوگول بس كيسه إدرام كا نوان كوسزا دبنام توسزا بافت مخصة تكليف بهو من تامع .

بین دوسرون پر نیرارعب داب فائم د کھنے کے لئے کھوٹ ک بروتی بھی مردتی ہے مردتی ہی مردتی ہے مردتی ہے مردتی ہے مردتی ہے مردتی کاعالم بہ مرددی ہے مردتی کاعالم بہ سے کہ قوج موں کوسرا دبہتا ہے اور اس کی مصیبت سے بچھے مصیبت ہو ذائتی ہے دبکہ کر تود تیرا دل مجلے لگتا ہے اور اس کی مصیبت سے بچھے مصیبت ہو ذائتی ہے اور اس کی امدا دسٹروع کر دبتا ہے اس طرح سزاکا مقصد بن جا تا ہے۔ اور اس کی امدا دسٹروع کر دبتا ہے اس طرح سزاکا مقصد بن جا تا ہے۔ لفعات : بہتم: التعام رض) پورا ہوناء الا تمام ، پورا کرنا ، بائس: رعب، داب ، البی س راحی بہادر ہونا ۔ اناس رواحد) انسی ؛ وگ ۔ تصیب ؛ داب ، البی س راحی بہادر ہونا ۔ اناس رواحد) انسی ؛ وگ ۔ تصیب ؛ الاصاب ، مصیبت دینا ۔ بولم ؛ الادیان ، تکلیف دینا ، الا لم (س) تکلیف یک ہونا ۔ الادیان ، تکلیف دینا ، الا لم (س) تکلیف یک ہونا ۔

مَّرُفَّتُ الْبَهُ لَى عَلَيْهِمُ الْمَوَى عَلَيْهِمُ الْمَوَى عَلَيْهِمُ الْمُولِي عَلَيْهُمُ الْمُولِي عَلَيْهُمُ الْمُولِينَ عِلَيْهُمُ الْمُولِينَ عِلَيْهُمُ الْمُولِينَ عِلَيْهُمُ الْمِرِ عِلَى الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُل

یعن اگرکسی غیرت مند آدمی سے آنفا قا علمی سرزد ہوگی تواس کو معاف کردینا سراسے کم نہیں ہے کیو کد ایک معزنہ خص کا مجرم کی طرح بہیں ہونا نود ابک سزامے کسی ستریف اور معزز آدی کے قصور کو معاف کر دینے سے سزا کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے ایک باد کی ذلت ورسوائی اس کو ہمیشہ کے لئے جرم سے دور کردے گ ۔

گذات : مترفق : المترفق میر بان کرنا ، المرفق (ن مس نے) مہر بان کا برنا کو کرنا ۔ المجانی : المجنا بہت رض) گنا ہ کرنا ، المجنی رض) کیول چننا ۔
عقاب : سزا ، المعتاب المعانف مرادینا ، العنب (ن ض) سرزنس کرنا ، عصر ہونا ۔
عضر ہونا ۔

وَانِهُمْ عَبِيدُكُ حَبِثُ كَانُوا اِذَا تَدُعُو لِحَادِثَةٍ آجَابُوا

ترجهه؛ وه جهال بھی رہیں گے تیرے غلام بن کررہی کے اور جب بھی کسی حا دیتے کے وفت ان کو آوانہ دو گے تو وہ جواب دیں گے۔

یعن ان سے جرم کومعاف کرنے کی دج بھی ہے کہ انہوں نے نبری غلامی کونوں کے کرلیا ہے وہ جہاں بھی جوں نیری غلامی کونوں کر لیے اور جب کھی مہم کسی انگ نہیں ہوں گئے اور جب کھی ممکسی فوجی ضرورت سے لئے ان کو بلا و کے وہ تمہاری آ واز برلیک کہتے ہوئے حاضر ہموجا تیں گئے۔

لعات: ندعو: الدعوة (ن) آوازدينا ، بلانا ، ريون دينا مادنة (ح) حوادث - اجابوا: الاجابة : جواب دينا ، قبول كرنا . وعَدِنَ الْمُحْطِئِينَ هُمَ مَ وَلَيْسُو وَعَدِنَ الْمُحْطِئِينَ هُمَ مَ وَلَيْسُو

ترجمه : اور اگروه سیج می خطاکارین توبر بیلی جماعت نہیں ہے کوس نے

غلطی کی ہے اور توب کی ہے۔

بعن مان لیا کردہ مجرم ہی ہیں اس کے باوجود وہ معافی کے ستی اس لئے ہیں اس کے باوجود وہ معافی کے ستی اس لئے ہیں کہ ان سے ہے ہے اس طرح کے مجرموں کو ان کے شدید جرموں کے با وجود ندا دستر مساری کے بعد معاف کیا جا جکا ہے جب ایسا ہو نا دیا ہے توان کو بھی معاف کرے بددوا بت باقی رکھی جائے یہ کوئی تنی مثال نہیں ہوگی ۔

لغات: المخطئين: الأخطاء: خطاكرنا، الخطأرس ف خطاكرنا-معشر: جماعت كرده (بح) معانس - تابو: التوبية (ن) لوبكرنا، رجوع كرنا-

وَانْتَ حَبِوتُهُمْ غَضِبَتُ عَلَيْهِمُ وَوَبَتُ عَلَيْهِمُ وَهَجُدُ حَلِوتِهِمْ نَهُمْ لَيْهُمْ عِقَابُ

ترجعه اور توان کی زندگی ہے جو ان سے خفا ہو گئ ہے اور ابنی زندگی کو چھوٹر دبینا ان کی سزاہے۔

ان سے برہم اورخفاہ ایکجیم ہے اور آوان کی روح اور زندگی ہے اور آو ان سے برہم ہوجائے آواس سے برہم اورخفاہ اورجس آدمی کی زندگی اس سے برہم ہوجائے آواس سے بڑی سزا ورکون ہوسکتی ہے ہوسب سے بڑی سزا اورکون ہوسکتی ہے ہواسی افتال زندگی کے جیس لین بی کا آو نام ہے کی زندگی کو جیس لین بی کا آو نام ہے کی زندگی اس کو جیوٹ کر جل گئی اور آوان کو جیوٹ ہے آو ان کو لین اس کی زندگی اس کو جیوٹ کر جل گئی اور آوان کو جیوٹ ہے آو ان کو سب سے بڑی سزا مل رہی ہے ۔

لغساب: حبوة: دندگ مصدر (س) جينا عضبت: الغضب (س) غصر ونا، خفار ونا - هجر : مصدر (ن) جهولزنا - عقاب العقاب المعاقبة سزادبب ا

## وَمَاجَهِلَتُ آيَادِيُكَ النَّوَادِيُ وَمَاجَهِلَتُ آيَادِيُكَ النَّوَادِيُ وَلَاكِنُ رُبَّهَا خَنِفَى الطَّنَوَابُ

من جہدہ : میدان علاقوں کے بررہنے والے تیرے احسانات سے ناواقف نہیں ہیں لیکن بسااوقات سمجے بات جھپ جاتی ہے۔

یعی دورافشادهگاؤں اور دیمہاتوں میں بررہ صفوالے لوگ برے احسانا سے داقف ہیں کین بعض مرتبہ لوگوں سے حقیقت حال جھب ماتی ہے اور فق طور پر اس کو مجول جاتے ہیں اور حبب مجر برے احسانات کو پادکریں گے نوان کو تدامت ہوگی اور مجر غلطی نہیں کریں گے۔

لغات: جهلت: الجهل دس، نا دافف ونا، جائى ونا- ابادى السانا البوادى دوامد، بادبية جنگل، ديماتى - خفى: الخفاء دس، پوتيده رمنا-المسواب: درست، حق -

وَكُنْمُ ذَنْبِ مُسَوَلِّدُهُ دَلَالُ وَكُنْمُ لِعُدِ مُسَوَلِّدُهُ افْنُولِلُ

تنوجه بهبت سے گنا بول كوجم دينے والا ناز بونا ب اور بهبت مى دوربال كران كويدا كر دوربال كران كويدا كر الى قربت بوتى سے .

یعنی بہت می علطیاں بری نبت سے نہیں کی جاتی ہیں ملکہ غابت بے لکھی اور معبت میں کی جاتی ہیں اسی طرح دوسنوں اور معبت میں کی جاتی ہیں اسی طرح دوسنوں اور معلمی احتمال جاتی ہیں اسی طرح دوسنوں اور معلمی احتمال بیا دو معبت کرنے والوں ہیں جو کھینچا کا اور دوری ہموجاتی ہے وہ ودون ہیں انتہائی قربت ہی کے نتیجہ ہیں ہموتی ہے غایت محبت ہیں معمولی معم

لغات: ذنب : گناه علی ، قصور رج د نوب - مولد: التولید: پیدا کرنا - الولاد فارض ، جننا - دلال : ناز مصدر دن نازنخ و کرنا ، الدلالة دن در به ما فی کرنا ، دلیل دینا ، دلالت کرنا - اختواب : قربب یونا ، الفردید و له ) . قربب به ونا .

وَجُرُمْ حَبِلَ مُسَفَهَاءُ وَسَوَمِ فَحَلُ بِغَيْرِجَارِمِهِ الْعَذَابُ ترجمه : بهن سيرم قوم كاتمق لوكول ند كة اور بفصور لوگول بر غذاب آيا -

بعن البهام ونا ہے کہ آبادی کے جند غلط کارلوگوں نے کوئی جرم کیا اور اس جرم کا خمیاندہ بے قصور آبادی کو کھائن بھا ہے اس طرح کابہ واقعہ کھی ہے جرم جندافراد ہی کا بہدی سراسب کومل رہی ہے۔

لعات؛ جرم علم المحربية المجربية رض جرم كرنا اكناه كرنا جرد المحربية رض جرم كرنا اكناه كرنا جرد المحربية ورض جرد المحربية المحروب كالمجتب المحروب كالمحتب المحروب المح

فَإِنَّ هَابُوْ الْبِجُورُوبِ مُعَلِيثًا مَّنَ يَهُا بُ

منوجهد، لیس اگرده اینجرمول کی دجرسطی سے فررسے بروئے ہیں توجوعلی سے فررسے بروئے ہیں توجوعلی سے فررسے بروئے ہیں توجوعلی سے فرر تا ہے اس سے امبر کھی رکھنا ہے۔

بعن الرسبيف الدوله كانوف ان برجيا كيابيم كيونكه ان يسفلطي سرز د يوجيكي

بے توجوش سیف الدولہ سے جمع کی سزایا نے کوسون کر ڈرنا ہے تووہ اس سے بڑی امیدر کھت بھی ہے اور کسی امیدوار کی امید کو توٹنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔
امیدر کھت بھی ہے اور کسی امیدوار کی امید کو توٹنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔
ا خیاد میں معادم از الدین ہے دی را گورنا ۔ ب حدد الد حیا ، دن امریکنا۔

لغات؛ هابوا؛ الهيبة رس رُرنا - برجو؛ الرجاء رن اميدرنا - ورب و رن يكرنا - ورب و مَيْرِقَيْسٍ

فَوِنْهُ جُلُومُ فَيُسٍ وَالثِّيابُ

ئنوچهه: اگرچ سیف الدوله بخقیس سے نہیں ہے پھر بھی قیس کی کھالیں اور لباس اسی کی دج سے ہیں -

یعی سیف الدولہ بنوقیس مے بھائے دوسری شاخ سے ہے کین بنوقیس برم پیشراس کی نکا و کرم رہی ہے ان کی خوراک اور پوشاک سب بچے سیف الدولہ بی کے صدیقے میں ہے۔

لغات: جلود رواص جدد : كمال ، چرطار الشياب رواص توب : كرا .

وَتَحْتُ رَبَابِ نَبَتُوا وَالنَّوُا وَالنَّوُا وَالنَّوُا وَلَا لَبُوا وَفِي النَّوا وَ طَالْبُوا

شرجہ ہے: اسی کے ابر باراں کے نیچے وہ آگے اور گنجان ہوئے اسی کے زمانہ میں وہ بڑھے اور گنجان ہوئے اسی کے زمانہ میں وہ بڑھے اور توش مال ہوئے۔

بعن جس طرح زمین سے بود ہے بارش سے ممنون کرم ہوتے ہیں اسی طرح سیب اندور کے ابرکرم سے اور دونا کی تشوونما ہوئی، بلے ، بطر صے اور دونا کی تشوونما ہوئی، بلے ، بطر صے اور دونا کی تشوونما ہوئی ، بلے ، بطر صے اور دونا کی کرزار در سے میں ۔

وَتَحْتَ لِسَائِمُ ضَرَبُوا الْأَعَادِي وَذَلَ كَهُمُ مِنَ الْحَرَبِ الصِّعَابُ

تنرجه اوراس كم جعندك ك ينج المون فريم المحنك كى اور عربول من من المردار مو كرد .

یعیٰ وہ پہلے سبف الدولہ کی ماتھیٰ میں فوجی خدمت انجام دینے تھے اسی
کے جھنڈے کے سیمے دہمنوں سے لڑے تھے بہاں نک کرسخت مزاح عربوں کو
بھی اطاعت برمجبور کردیا۔

لمنات: لمواء: يشراجهندا (ج) أَنُونَكُ - اَعَادِي (جَجَ) اعداء - ذلّ المنال دن فرال بردار ونا معالى والمراح وا

وَكُوْعَ يُنُ الْاَ مِبْرِعَ ذَا كِلاَبُّا ثَنَاه عَنْ شَهْدُ دِسِ مَهُ ضَبَابُ مَرْجهه المراجر كعلاوه كون دوسرا بنوكلاب سع جنگ كرنا تواس كو بنوكلاب كيمعول لوگ ا بين سربر آور ده لوگوں سے بٹا دینے .

ین به توسیف الدولر مبیسابها در کفاجس نه کلاب پر فتح عاصل کری در در کفاجس نه کوئی دوسران برحمله در مونانوان کرط در کوک کوسا مند آن کی مزورت کی برجم و در کوک در مند کوئی دوسران برجم و کوک ان کوشکست در کر آلے پاکس لوطن برجم و دکر دینے جس طرح کر الحب جماجا تا ہے نوسور ح نظر نہیں آناسی طرح بنو کلاب کے ممناندا ورسر بر اور دو بہا در آفتاب کی حیثیت دکھتے ہیں اور کوام کی حیثیت ممناندا ورسر بر اور دو بہا در آفتاب کی حیثیت دکھتے ہیں اور کوام کی حیثیت کر مرے کی جینی دیکھ باتے کے ممناند لوگوں کی صورت بھی نہیں دیکھ باتے اور معمولی لوگ شکست دے دینے۔

لغسات: امير: ماكم (ج) أمراء - عزا: الغزاء، الغزوة (ن) جنگ مرنا - ثنا: الثنى : موشنا، كيردينا - الاثناء : موشنا - شهوس (واحد) شكس سودن - ضباب كيرا ، معول لوگ .

وَ لَا قَ دُونَ تَائِيبَهُمْ طِعَانًا وَلَا قَ وَلَا قَا مُعَانًا الْمُعَانًا الْمُعَانًا الْمُعَانًا الْمُعَانًا الْمُعَانَا الْمُعَانِدُهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

مترجعه اوروہ ابنے جالوروں سے باطرے کے پاس بڑو بازی کرنے مورے ملتے جہاں کو ابھ طریبے سے ملت ارمن اب ۔

یعنان کی آبادی ہے دہ منمنوں کو حملہ کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی وہ آبادی کے
اہراہنے جانوروں کے باطرے سے پاس دہ منوں کو اپنے نیزوں کی تو کے برر کھ لینے
ان باطروں سے پاس انہوں نے دشمنوں کی لاشیں بہت مار بھیائی ہیں جسے بھیط بیئے
کھانے کے لئے آتے رہے ہیں اور کوا بھی بھیط بیئے کی بروا کئے بغیراس دسترخوان
بریشریک دست سے کیونکہ لاشیں اتن زبا دہ ہوتی ہیں کہ کو سے کو بھیط بیئے کے ذریب
جانے کی مرورت ہی نہیں ہوتی اس لئے دونوں ایک سائھ ہی لا شوں کو لؤ بینے
اور کھائے ہیں۔

لغات: لاق: الملاة: لمنا- تناى: جانودون كاباله- طعان: المطاعنة: أيزه بازى كم ناء الطعن دف بيره ما رنا- المدنتب: بعير يا (ح) ذئاب-الغواب كوا (ح) آغورته عني عزرتان غرب آغوت غوابين -

وَخَيْدًا فَنَ نَعْتُ ذِي رِبْعَ الْهَ كَا فِي وَخُدُ فِي وَكُنُ وَيُكُونِهُا مِسْنَ الْهَاءِ السَّسَوَابُ

تترجمه اورایسے گھوڑ ہے کے ساتھ جو بیدا اوں کی بروا کھانے ہیں ان کویانی کے بجائے سراب کافی ہوتا ہے۔ یعن بنو کلاب اینے جفاکش گھوٹروں پیروارنیار ملتے ہیں جو میدان کی ہوا کھاتے پی اوریانی مذیلے نو سراب دیکھ کر بیاس بھالیتے ہیں۔

لعات: خيل: گود (ج) خيول - نغتذى: الاعتذاء: غذا ماصل كرناه الغذو (ن) خوداك دينا - ريح: بوا (ج) رياح - مواهى دوامر) موماة ميدان - بكفى: الكفاية رض) كافى بونا - السواب: دينيلا ببدان جودورس يانى معلوم بهوتا يه -

وَلَكِنُ رَبُّى السَّامَ السَّرَى البَيْهِ مَمَ السَّرَى البَيْهِ مَمَ السَّرَى البَيْهِ مَمَ السَّرَى البَيْهِ مَمَ السَّرَى البَيْهِ مَا النَّمَ السَّرَى البَيْهِ مَا النَّمَ السَّرَى البَيْهِ السَّرَى البَيْهِ مَا النَّمَ السَّرَى البَيْهِ السَّرَى البَيْهِ مَا البَيْهُ مَا البَيْهِ مَا الْمِنْ الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

ننوجها الميكن الكا أقارات بس ال كى طرف كى السيك قيام نے فا مكره ديا نفوار نے -

یعی بنوکلاب کی بہا دری ابن جگہ ہے لیکن اب کی بار تو ان سے بڑا بہا در کھوٹ وں کو سے کر ان برحملہ اور تھا اس سے لئے ندرک کر لڑنے ہیں فائدہ تھا نہ فرار کا کوئی تیجہ تھا۔

لعات: اسرى: الاسراء: رات بى ايمانا- النفع (ف) فائده دينا- وقوف مصدر رض) كرنا- و هوف مصدر رض) معدر رض) مانا-

وَلاَ لَيْسَلُ آجَتَ وَلاَ لَهَ سَهَارُ وَلاَ لِكَابُ وَلاَ لِكَابُ وَلاَ لِكَابُ وَلاَ لِكَابُ وَلاَ لِكَابُ

ت رجعه: اور مزراتوں نے جھپایا اور رزون نے، دیکھوٹے ہے اوا سکے ناونط بعد ندون کی تاریخی بیل بعد ندون کی روشنی بیل بیل بعد اور ندرات کی تاریخی بیل بندان کو کھوٹے سے اور ندرات کی تاریخی بیل ندان کو کھوٹے سے کرفرار ہو سکے نداونرط

النات: اجن الاجنان: فيهانا ، الحن (ن) فيهانا - خيل عوراً ا

(ج) خيول - ركاب اسواري ك اونط -

تَهَيْنَهُمْ بِبَحْرِمِنَ حَدِبَدٍ كَهُ فِي الْمَرِّخَلُفَ هُمْ عُبَابُ مترجهه: تو نه ان كولو ب كسمندرين كهينك ديا اورشكي بن ان كربيج

بعن اسلح جنگ کی اتنی کثرت تھی کہ بنو کلاب بہتنیاروں سے اس سمندریں طروب کے اس سمندریں طروب کے اس سمندریں کے اس کے اور ان سے پیچھے شکی میں موج لہریں لے رہی تھی اگر سمندر سے نکلائی کوشن کو کا تومون و الطفا کر بھی سمندر میں بھینک دے گی بعنی ایک طرف سیف الدولہ کی فوج اسمندر کی موج کی طرح موجود کھی دوہ ری طرف وہ لو ہے کے سمندر میں عزف کھے اس سے بخات کی کوئی صورت بہیں گئی ۔

لغات: بحر: سمندر (ج) بِحَار بَحُودَ اَبَحُورَ عبابُ: موج العب (ن) موج كازياده بُونا-

فَهُسَّامُهُ وَبُسُطُهُمُ حَرِيرُ وَيُورُ

نشوجه به بجران کوشام کرسند دیااس حال بین کران سے بستریشی سنداور ان کی صبح اس حال بین کران کران کا بسترمٹی تھا۔

بعن جب وہ شام کومور چریں آئے تورات بیں ابنے رہیں سنروں برسوکے اور میں کی در است بیں ابنے رہیں کے اور ان کی لاشیں کھا دیں توان کا بستراب معن کے سوااور کیا بھا۔

المنت المن ؛ مسكا : التدبسية : شام كانا- بسط روام، بسيط : مجودنا البسط رق ، مجانا- صبت : التصبيع : من كرانا- وَمَنْ فِي كُفِّهِ مِنْهُمْ فَنَاةً كُمَنْ فِي كُفِّهِ مِنْهُمْ خِضَابُ كُمَنْ فِي كُفِّهِ مِنْهُمْ خِضَابُ

نرجها، اوران بن سے جن کے ہا کھوں بن بنزے کے استخص کا طرح تخصی کے ہا کھ میں مہندی لگی ہوئی ہو۔

یعن جن فوجیوں کے ہاتھوں بس نیزے بھی کھے توان کوان سے وار کرنے کی ہمت نہیں تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ بیں مہندی لگائے کھڑے ہیں اور کوئ کا منہ ہیں کہ سکتے ہیں۔ نہیں کرسکتے ہیں۔

لغات: قناة: نيزه رج) قِنا قُرِنّي قِرِنّي حضاب: مهندى، الخضاب رض) دنكنا.

بَنُوُ قَتِلَىٰ اَبِيلَا بِارْضِ نَجِدٍ وَمَنُ اَبُقَىٰ وَ اَبْقَتُهُ الْحِرَابُ

نوجهدد: برسرندين بخدي تبرك باب كمفتولون كي اولاد بي جن كواس نه اورنيزون ند باقي ركوديا به -

یعی برانہیں لوگوں کی اولاد ہیں جن برتمارے باب نے حملہ کرکے شکست دے دی تھی اور لوا ان میں مارے گئے کے اور بیجے ہونے کی وجسے مسلل سے معفوظ رہ گئے بیاد دی ہیں۔ معفوظ رہ گئے بیاد ہیں ۔

لمعنات: ايقى: الابقاء: باق ركهنا، البقاء رسى باق رسا- المحداب؛ جهوط نيز داهد) حركة

عَفَا عَنْهُ وَأَعْتَفَهُمْ صِخَارًا وَ فِي اَعْنَاقِ اَكُنْشُرِهِمْ مِسِخَابُ نتوجهه : ان کومعاف کردیا اور بجین بی بس آزاد کردیا اس حال بس کان ك اكثر كى كرداول مين لونك كم ما سكف -

الغدات؛ عفا: العفورن) معاف كرنا - اعتى الاعتناق: آنها دكرنا - صغارًا روامد) صغير؛ حجوظا، بجر، كمسن، المصغراك رك الحفي ججوظا، ونا - اعتناق روامد) عنق الردن - سخاب الونك كابارجو بج ك كليس دال دياجا تا ہے -

وكُلُّكُمْ أَنَى مَسَأَنَى اَبِسِسُهِ فَكُلُّكُمْ مُحَابُ فَكُلُّ فَعَالِ كُلِّكُمْ مُحَابُ

ننوجهه : تم میں کا ہڑخص وہی کرنا ہے جواس سے باب نے کیا ہے تم مام بی لوگوں کے کام جرناک ہیں ۔

يعنى تمهارسفا نلان مين فانلانى روايات باقى بهي اور برارط كاله پينداب كفش قدم برجل را بيداتفاق سے حالات بھى ابسے ہى بيش آ جائے بي بوان كا اس كا اور طرز عمل بھى برا يك كا اس كے مطابق بوتا سب جو بہلوں كا مقابر انفاقات موجب جرت بيں .

لفات: الى الاتيان: آنا، لانا - اب: باب دج) اباء -كُذَا فَلْيَسُرِمَنَ طَلَبَ الْآعَادِي وَمِنْلُ مُسَرَاكِ فَلْيَكُنِ الطِّلَابُ تنوجه هِ: جصه دشمن كونلاش كرنا يرط ب اس كواس طرح چلنا چامئے تيرے تنوجه ه: جصه دشمن كونلاش كرنا يرط ب اس كواس طرح چلنا چامئے تيرے رات سے چلنے کی طرح الاش بونی جا سے۔

یعی بنوکانب پرتیس طرح توند شب خوں مادکر کامیا بی حاصل کی ہے اسی طرح کی تدبیر میرفا رخے کوا ختیا دکر کے کامیا بی ماسکتی ہے ۔ طرح کی تدبیر میرفا رخے کوا ختیا دکر کے کامیا بی ماسکتی ہے ۔ لسخسات: فلیسسر؛ المسری دحن، دات بیں چلنا ۔

## وقال برقائت سبف الدولة وقدتوفيت بميا فارقين سلمي

يَا آخُتَ خَيراَ ﴿ يَا بِنُتَ خَيْراَ بِ كِنَا بَهُ مَ جِهِمَا عَنَ اَسْرُفِ النَّسَبُ

ننوجهه : اسببتر بن بهائ كى بهن اسهبنر بن باب كى بيى ان دو اول باتول سے سنرلیف النسب بہو ند کاکنا پہرے ۔

یعی نیرے بھال اور باب کا نام لے لین خود بن دیتا ہے کہ توکس سر رہیں۔ اور معزز خاندان کی فرد ہے۔

لمنات : اخت: بهن (ح) اخوات - اخ: بطال دح) اخوان - بنت: الرك

اَجِلُّ فَدُرَلِفِ اَنْ تَسَهَى مُعَ بَّنَةً وَمَنْ كَنَالِفِ فَقَدَّدُ سَمَّاكِ لِلْعَرَبِ

متوجهد بن نیرامرتبداس سے بلند بھتا ہوں کہ اوصاف بیان کرتے ہوئیرا نام لیا جائے جس نے کنایہ سے بھی نیری بات کی تواس نے عرب والون کے سامنے نیرانا م لے لیا۔

لين مبت كادصاف بيان كرت بوت اس كا نام ليا ما تاسي ناكرمعلوم

ہوکیس کے اوصاف بیان ہورہ ہے ہیں لبکن ٹیرا مربتہ اس سے کہیں نہ یادہ بلنہ ہے اس کے کہ نیری ذات ہے منعلق اشارہ اور کنا یہ سے بھی گفت گو کی جائے توشیدی عظمت وشہرت کی وجہ سے ہرعرب جان جاتا ہے کہ س کے بارے بیں گفت گو ہورہی ہے۔ اس لئے نام لینے کی کو کی حروت نہیں دہی ۔

لفات: إجل: الإجلال: عزت كرنا ، احرام كرنا ، المجلال العبلالة رض معزز بهونا ، بلندم تبر بهونا - مع بنة : المتابين : مرد عد اوصاف ومحاسن شادكرنا ، الآبن رن ض عبب لكانا، تهمت ركهنا - كنا : الكنابية رض) اشاره سع بات كرنا ، كنيت دكهنا - معلى : المتسهية : نام دكهنا -

لَايَمُلِكُ الطربُ الْمَخُزُونُ مَنُطِقَهُ وَدَمُعَهُ وَهُمَا فِي قَبْضَهِ الطَّرَب

ن دونوں بیجینی سے قبضر میں ہیں ۔ دونوں بیجینی سے قبضر میں میں ہیں ۔

لغسات: يهلك: الملك رض) الك مونا- الطرب: بهين، الطرب رس) خوش ياغم مع جمومنا- المحزون بالحذن رس عملين مونا- منطق: بات، النطق رض) يولنا- دمع: آنسو (ج) دموع - الطرب مصدر رس عملين وبين مونا-

## عَندَرُتَ يَامَوْتَ كُمْ أَفْنَيتُ مِن عَددٍ بِمَنْ أَصَبُتُ وَكُمْ أَسْكَتُ مِن لَجَب

ن رجه المعنون إلى نود دهوكه ديا اس ك درية س كوتو ندم ميبت بهو بناك ميكتن تعدادس لوكول كوفنا كرديا م اور كنف شوركو توله فا موت س كرديا م -

یعن اے موت ا توایک خص کی جان لید کے لئے آئی تھی لیکن دھوکے سے
ان گنت آدیبوں کی جانیں لے لیں کہونکہ جس دات کو تو نے فن کیا ہے اس سے
ہزاروں جانیں واب تہ تھیں اس کے مرجانے کے بعد وہ سارے افراد کھی گویا
مرگئے اس طرح ایک فرد کا نام لے کر بہنوں کی جان لے نی تو نے دھوکہ دیا اور
فریب کیا اس کے درواز سے پرسوال وطلب کی آوازوں کا بوشور برپا تھا اس شور
کو خاموش کر دیا اب وہاں سنا ٹا ہے گویا تمام سائلین کی تو نے جان لے لی ہے۔
کو خاموش کر دیا اب وہاں سنا ٹا ہے گویا تمام سائلین کی تو نے جان لے لی ہے۔
لفت اس: عَدَد رُت : الغدر رض بیو فائ کرنا ، دھوکہ دینا - اختیت : الافتاء
فناکرنا ، الفنا دض فنا ہونا - اصبت : الاصابة : مصیب بہونچا نا - اسک میں
فناکرنا ، الفنا دض فنا ہونا - اصبت : الاصابة : مصیب بہونچا نا - اسک میں
الاسکات : خاموش کرنا ، المسکون دن ) خاموش رہنا ۔ لجب : شوراشف

وَكُمْ صَحِبَتُ اَخَاهَا فِي مُسَازَلَ مِهِ وَكُمْ صَازَلَ الْمَ وَكُمْ سَأَلُت فَلَمْ يَبْخُلُ وَلَمْ تَخِب

د رجه د میدان جنگ بین تواس کے بھائی کے ساتھ کتنا رہی اور کتنا مانکا ؟ در تواس نے بیا اور منزوی در تواس میوی ۔

بعن اگر بخصے شکاری تلاش تھی نواس سے بھائی سیف الدولہ نے بتری اس طلب کو کم کیا بورا ہے ، مبدان جنگ میں توہمیشہ اس سے سا کفر ہی جنٹ بھی تونسوال کیابین کھی جائیں مانگیں ؟ وہ سب تیرے والے کردیں اور تو کھی میدان جنگ سے ناکام نہیں لوئی ، پھرتون اس کی بہن کی جان کیوں لے لی ۔ لعناس : صحبت: الصحب (س) ساتھ رہنا - منازلة: ایک ساتھ اترنا، مرادمیدان جنگ - ببخل: البخل رس) بخل کرنا - لم تخب: الخببة رض ناکام ہونا -

طَوَى الْجَزِيْرَةَ حَتَى جَاءِنِ خَبَرٌ فَزِعُتَ دِفِيهِ سِامالِيْ إِلَى الْسَكَنِ ب شرجهه : جزیره کو طے کر کے میرے پاس خربہونی بی اپن امیدوں کے بیش نظر جھوط کے لئے بے جین ہوگیا۔

بعن جب اس كمرن ك خرمج ملى نوس س كريا اور هراكباكم ميركان كنت اميدون كاكبابه وكاجواسى ك ذات سه داب تنظيل ادر بب هراكبال كران كنت اميدون كاكبابه وكاجواسى ك ذات سه داب تنظيل ادر بب هراكم الحراك كولول سه يوجهت كفا ورجامت المفا ورجام المفا ورجام المخات : طوى: المطي (من) طي كرنا - المجزيرة (ح) جزائر - جاء : المجيئة (من) آنا - فزعت : المفزع (من) كمرانا ، بحين بونا - آمال المجيئة (من) آنا - فزعت : المفزع (من) كمرانا ، بحين بونا - آمال (دامد) امل : اميد الأحل (ن) اميد لكانا - الكذن ب بمصدر رض جهوط المحال المحال المنا - خبر (ح) اخبار -

حَتِّى إِذَا لَمْ يَكَعُ لِيُ صِدُقَهُ آمَلُّ اللهُ الْمُ اللهُ ال

ترجهه: اورجب اس کی سجائی نے میرے لئے کوئی امید نہیں جھوٹری نوب ری طن میں انسوؤں سے مجھندالگ گیا بہاں نک کہ میری وجہ سے اس کی طن میں بھندا لگنے لگا۔

لفسات : لهم بدع ؛ الودع دف هيوشنا-صدق دن هج بولنا- شرفت الشرق دس) پان كاطن س اطل جانا، كيندا پرشنا، الجهولگنا- دمع : ٢ نسو، دح ، هُمُوع عُ-

تَعَنَّرَتُ مِنْهُ فِي الْآفَدَ وَ السَّنَهَ الْآفَ الْآفَادِ السَّنَهَ الْآفَادُ وَالْآفَادُ وَلَالُونُ وَالْقُلُومُ وَالْقُلُومُ وَالْقُلُومُ وَالْقُلُومُ وَالْقُلُومُ وَالْقُلُومُ وَالْمُلْالُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْعُلُومُ وَالْمُلْعُلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْعُلُومُ وَالْمُلْعُلُومُ وَالْمُلِقُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْعُلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَلْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُم

ننوجهه: اس نجرسه نهرس نه با بین اراستون مین فاصدا و دخطوط مین تسلم نظر کھڑانے ملکے .

بعنی بہ خبراتی اندوم ناکے نفی کہ جو بھی اس خرکا ذکر کر دناتواس کی زبان اوا کھڑانے اس کے نہاں اوا کھڑانے اس خرکو لے کر پیلے نوان کے دستہم کے نہاں سے بات مذکلتی فاصد اس خبر کو لے کر پیلے نوان کے دستہم کے گھے دا کے سے خرکی اطلاع کے لئے جب خط لکھنے دا کے سے فلم ہا تھ میں لیا تو قلم نا و میں نہیں رہا۔ تو قلم قا یو میں نہیں رہا۔

لغات: تعترت: التعتريط كموانا- افواه (وامد) فيم منه-السين (وامد) فيم منه-السين (وامد) لسان: زبان- مُرُدُّ (وامد) بربيد: قاصد - اقلام روامد) قلم- كُنتُ في (وامد) كنت بخط-

كَانَّ فَعُلَةً لَهُم تَهُ لَكُم مَا كُلُكُمُ مَا كَانَ فَعُلَةً لَهُمَ اللَّهُ مَا كُلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمَ تَهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ الللْحُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من جهد الوكيانولر كوك كرون نه دياد كركوني كمرا واوراس فالعن نبين دى اس فطيم مين ديد و

ین کیااس کے کارنامے ہیں ہیں کہاس دیا ربکر کواپنے کشکروں نے کھردیا اور جو کھی انعام اور خلعتوں کا مستحق کھا ان کو نہیں نواندا؟ لغدات؛ فعلة : خولہ کا وزن عروض ہے - لم تملاً؛ اَلمَلاً رف کھرنا مواکب رواص مو کمب الشکر - لم تخلع: النجلع رف فلعت دینا . لم تہد : الوهب رف دینا .

> وَلَمْ تُرَدَّ حَيْوةً بَعْدَ تَوُلِيَةٍ وَلَمْ تُغِثُ دَاعِيًّا بِالْوَيُلِ وَالْحَرَب

ترجیه برکیااس نے پیٹے بھر کرماندوالی نه ندگی کونہیں لوطایا ، اور کیااس نے داویلاا ورواحر با پکار نے دالوں کی فریادرسی نہیں کی ،

یعی جولوگ ندندگی سے مایوس ہو چکے۔ بننے ان کو دوبارہ نئی ندندگی نہیں دی ہو بیکے۔ بننے ان کو دوبارہ نئی ندندگی نہیں دی جو کو سے مایوس ہو بیکے۔ بننے ان کو دوبارہ نئی اور کی خریادہ کا در میں در بادی میں دشمنوں کی چرط صائی کی فریاد لے کر آبیوالوں کی فریادہ انہوں کی فریادہ کا نہیں کی ج

لغات: لم ترد: الردّن) لوطانا - نولية: پيم بحرر جانا - لم تغت: الاغاشة: في ادر مردنا، مدركرنا - داعيا بالويل: داعيا بالحسوب: واويلا واحرباك رفريا دكرنا - داعيا واحبلا واحرباك رفريا دكرنا -

أَرَى العِرَاقَ طَوِيلَ النَّيْل مَ ذُنُعِيَتُ أَرَى العِرَاقَ طَوِيلَ النَّيْل مَ ذُنُعِيَتُ مَ الْفِتُدَانِ فِي حَدَيب

متوجهه : بین دیکھ دیا ہوں کہ جب سے موت کی خرآئی ہے عراق کی رات لنبی ہوگئی بھر صلب بیں جوالوں سے جوان کی رات کیسی ہوگی ہ

یعی ہم عراق میں رہنے والے لوگ جومنوفیہ سے دور کے شناخواں ہیاس اندومہناک خرکوسن کر بے چینیوں کی دج سے رات کا لے نہیں کھی ا درمعلوم مجد نا ہے کہ بہ رات بہت لبنی ہو گئی ہے ملب میں تواس کا حقیقی بھائی ہے اس عناک خبرسے اس کی رات کتی مصیبتوں کی رات بن گئی ہوگی ہم دوروالوں کا حال دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔

لعات: نَعِيَتُ ؛ النعى رسى مُوت ك خردينا - فتيان دوام فنَّى جوا يَظُنَّ أَنَّ فُوادِئ عَسَيْرُ مُسَلَّتَ مَبِ

وَانَّ دَمْحَ جَفْوَنِي عَنَبُرُمُنْسَكِب

منری بلکوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔

نعن شایدسیف الدولیمبرے تعلق برباتیں سوچنا ہو کیوں کہ بنظا ہرمبرا اس سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے۔

المنسات: يظن : الظن (ن) گان كرنا ، فيال كرنا ، سمجمنا فواد : دل (ح) افتدة - ملته ب: الالتهاب: الله بشرس آگ كا به كانا منسكب الانسكاب : بنها ، السكب ، السكوب (ن) بهانا ، پان گرانا - د مع: آنوری دموع - جفون (واص جفن: بلک -

بَلَىٰ وَحُرْمَةِ مَنَ كَانَتُ مُرَاعِيدةً لِحُرْمَةِ الْمُجَدِ وَالْقُصِّدِ وَالْآدبِ

سرجه، بال اوراس ذات كى حرمت وعزت كالسم وشرافت وبزرگى،

مناعرون اورادب ك حرمتون كي رعايت كمهدوا لي كفي .

یعن میں منوفیہ کی عزت و حرمت کی قسم کھا تا ہوں جو خو د بھی شاعروں ادیبوں اور سٹریفوں کی عزیت و شرافت کا لھا ظر کھتی تھی ۔

لعسات: حدمة: عزت وحدمت، فابل حفاظت، برده پیزجس کی پرده دری حرام بود ج) حود م محرصات - مواعبیه: المسواعاة: دعایت کرنا، لخاط کرنا -الری (س) پروای کرنام قصاد: فصیده پرطف والے یعی شعوار -

وَمَنْ غَدَتْ غَيْرُامَ وُرُونَ خَلَائِقُهَا وَانْ مَضَتْ يَدُهَامَ وُرُونَةَ النَّشَب

ترجید : اور اس ذات کی تسم س کے افلاق سے وارث نہیں بنا رے گئے۔ اگر جراس کی نعمت اور اس کے مال سے وارث بنا کے گئے ہیں۔

بعنی اس ذات کی بھی قسم کھا نا ہوں جس سے مال سے وارث نولوگ بن گئے لیکن اس کے افلاق فاضلہ کا کوئی وارث مہن سرکا اس کے افلاق اس سے ساتھ سے ساتھ سے سے ساتھ سے گئے۔

لمعناب : موروث : الوراشة رض وادث بونا - خلائق (داص خليقة افلاق وخصائل - النشب : مال ما تدادغ منقوله، مال موليني .

وَهُمَّ كَانُ الْعُلَىٰ وَالْمَجُدِ نَا مِسْدَ لَهُ وَهُمَّ اَنْوَالِهَا فِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَب

ترجد اس کامقصدرندگی جب ده بل بره صدری تفی عظمت و سرافت کقی اور اس کی بم عرون کامقصد کھیل کودتھا۔

یعن کسن کی عمر ہی سے ان کے ارا دے بلند نظے اورعظمت ومٹرافت کے حصول کو مقسد زندگی بن البا تفاج بکہ اس کی سپیلیاں ہمجولیاں کھیل کو د میں

معروف رياي

لمعنات؛ هم : قصدواراده، مصدر دن اراده کرنا علی دواهد علی واهد علی واهد علی عظمت و طبعت و المحد : شرافت و بردگ ، المحادة (ك بردگ بونا) شریف بونا - ا شراب دواهد) قری : به بول ، به عمر - الله و مصدر دن کهیلنا - الله و مصدر (دس) کهیلنا - اللعب مصدر (دس) کهیل کود -

يَعُلَمُنَ حِيْنَ نُحِيِّى حُسَنَ مَبُسِمُهَا وَلَيْ اللهُ بِالشَّنَبِ

مترجه به جب اس کوسلام کیا جانا کفانداس کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو وہ جان لیتی کفیس اور دا نتول کی کھنڈک کوسوائے فدا کے کوئی ہمیں جانتا تھا۔
وہ جان لیتی کفیس اور دا نتول کی کھنڈک کوسوائے فدا کے کوئی ہمیں جانتا تھا۔
لیعن اس کی سہیلیوں کی نگاہ اس کے ظاہری حسن یک تو بہو بیخ جاتی

مقى ليكن اس كى باطن تو بيول كاصحبح علم سوائے قدا كے اوركسى كونېيں ہے .

الغات : بعله ن: العلم رس) باننا- تحيى: التحيية : سلام كزا مبسم: يونط (ج) مباسم، البسم رض) النبسم : مسكرانا- الشنب؛ دانتول كي ففي مرادعفت وعصمت ، ياكدامن -

مَسَرَّةً فِي قُلُوبِ الطِّيبُ مَفْرِقَهَا وَحَسَرَةً فِي قُلُوبِ الْبِيْضِ وَ الْبِلَبِ

ترجه ، نوشیو کے دلوں بیں اس کی مانگ مسرت کفی اور تور اور چلتے کے دلوں بیں حسرت کفی اور تور اور چلتے کے دلوں بیں حسرت ۔

بعن عورت ہونے کی دج سے مانک بین خوشبوات مالک تا کھی اسس کے شوشیو کے دلوں بین مسرت تھی کہ اتن عظیم اور محرم شخصیت سے وابسنگی کا مشرف حاصل ہور ہا تھا خود اور جائد جو فوجی استعمال کرتے ہیں جب وہ خوشبو

کی اس مسرت کود کیھتے سکتے ان سے دل ہیں بہ صرت ہوتی کھی کہ کاش ہراعزاز وافتخار ہم کو کھی حاصل ہوتا مگر بہرسرت ہی رہتی۔

لغسات: مسرة مصدر دن توش بونا - قلوب دوامه قلب: دل - مفرق: مانگ (ع) مفارق - البیض فوده و فرلادی لو پی و فرجی استعال کرتے بی - البیلب ددامه کی لیک فی استعال موری کی استعال کر سر بر اور سے بیں ۔ البیلب دوامه کی لیک فی مفال موری کوسی کر سر بر اور سے بیں ۔

إذاراً في وَرَاهِ مَا رَاسَ لاَ بِسِهِ وَرَاهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

ن جهده : جب اس كود يكف كقاور ابين بهنن والديك كرسركود يكف كق توده اورهن كورتبه س ابين سے زياده بلندمرتبه ديكھتے كتے۔

یعی خوداور میابتہ جب خولہ کو دیکھتے کے کہ اس کے سر بردو بھر بھا ہوا ہوا ہوا ہوا در کھراپنے بہننے والے فوجیوں کے سرکی طرف دیکھتے کھے کونودان کوسوس ہوتا تھا کہ ہم سے اس دو بھر کا مرتبہ بہنن ہی بلند ہے کیونکہ ایک محرم اور انتہائی معزز شخصیت سے وابستہ ہے اور اس کے سر بر ہمونے کا مشرف حاصل ہے۔

شعبات: رأس: سررج) روس، ارءوس - لابس: اللبس (س) پناسه عقانع (واص) صفنع: اورض، دوبیر اعلی: بلندند، العلون) بلنه مونا - و تک و دامد) و بند : درج، مرتبه، دنبه.

وُلِانَ مُنكُنَ خُلِقَتُ اُنتَىٰ لَفَدُ خُلِقَتَ الْعَفْلِ وَالنَّحَسَبَ كَرِيْبَهُ فَ يُعَلَّى الْعَفْلِ وَالنَّحَسَبَ كَرِيْبَهُ فَيْبُرُ النَّيْ الْعَفْلِ وَالنَّحَسَبَ مَعْرَبُهُ فَي الْعَفْلِ وَالنَّحَسَبَ الْعَمْلُ مِعْرَبُهُ الْعَمْرُونِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَ

اورسرافت بس عورت نہیں ہے۔

یعیٰ قدرت نے اس کوعورت بنا با مگرمعزز وسٹریف اورمردان عقل وسٹرف سے اس کولواز اے ۔

لعات: خلقت: المخلق رن بيداكرنا - عقل (ج) عقول. وَإِنْ تَنكُنْ تَغُلِبُ الْغَلَبَ الْعَلَبَ الْعُمَنْ مَعْنَى الْعَلَبَ الْعَلْبَ عَلَيْكُ الْعَلَبَ الْعَلْبَ فَإِنَّ فِي المَحْدِرِ مَعْنَى لَيْسَ فِي الْعِنْبِ

خرجهه : اور اگراس کی اصل زبردست فبیله تغلب سے ہے تونزاب بس وہ خو بی ہے جوا نگور میں نہیں ہے۔

یعن اصل ونسل کے لی اظریعے وہ فنیلہ تغلب ہی سے ہے نیکن اس کا فضل دکال این اصل سے کہیں بلند وبر نز ہے جبکہ سراب بیں جو سرور وکیف نشاط مستی ہے وہ اس کی اصل انگور میں کہاں ہے ؟

لغات: عنصر (ج) عناصر: اصل، بسيادى جز.

فَلَيْتَ طَالِعَة الشَّهُسَيْنِ عَايِّبَةً وَلَيْتَ عَنَامِّبَةَ الشَّهُسَيْنِ لَهُ تَغِيبٍ

مترجه العلام دولوں سورجوں میں سے طلوع ہونے والا غائب ہوجائے اور کاش دولوں سورجوں میں غائب ہونے والا مذعا مرب ہو۔

یعن ایک سورخ آسمان برجیکتا ہے دوسرا سورخ نولہ زبر زبن دفن ہے مننا کر نا ہے کہ آسمان کا بسورخ غائب ہوجائے اور زبر زبن کا سورخ طوع ہموجائے بعن آسمان کے سورخ براس سورخ کونڈ جھے ہے۔

شغسات: طالعة: الطلوع رن طلوع يونا، الطلوع رن س ف) يها المريط صنا- غائبة: الغيبوسة (ض) غائب بونا-

وَلَيْتُ عَيْنَ الَّتِي أَبُ النَّهَ الرَّبِ اللَّهِ الرَّبِ اللَّهِ الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِي عَابَتُ وَ لَمُ تَوْب

من جدے کانس وہ سور جس سے دن لوط کرآ با سے اس سورج پرقربان ہوجائے ہوغا سُب ہوگیا ہے اور نہیں لوط اسے ۔

بعی آسمان کے اس سور جے سے کل کادن پھرلوٹ کر آگیا اور دوننی پھیلگوگویا کل والا ہی دن پھرغائب ہو کرنسکل آیا کا ش جوسور ن نا سب ہے اور ا ب نک نہیں لوٹا ہے اس سورج پریسورج قربان ہوجائے اور غائب سور ن لوٹ آئے۔

لعات: ابرالاياب (ن) لولنا عاب: الغيبوب رض) عاتب بونا -

فَهَا تَقَلَّدُ بِالْيَاقَبُوتِ مُنْكِبِهُ اَ فَكُوتِ مُنْكِبِهُ اَ فَكُوتِ مُنْكِبِهُ اللَّهُ الْمُنْكِبُ وَلَا تَقَطُّب

سرجهه : اس جیسی معورت نے بیا فوت کا بار پہناا ور رہس نے بندی تلوار حائل کی ۔

بین نزعور تول بین اس کانظیر به اور نزمردون بین اس کا مثال به عور تول اور مردون بین اس کا فظیر به اور نزمردون بین به به نیا و عور تول اور مردول بین سے کوئی اس کا فضل و کمال کوئین به به به نیا و نیا و نیا و با در به نام المنتقل د: با در به نام المنتقل د: با در با در با

وَلَا ذَكُرْتُ جَوِيْكُ مِنْ صَنَائِدِينَا اللَّهُ بَكِيْتُ وَلَا وَقَدْ بِلاً مَسْبَبِب سرجهه اس كاحسانات بس سيسى احسان كو بادكرت بى ميں روبط ااور محبت بلاسب نہیں ہے . لغسات: ذكرت: الذكر ن) يادكرنا-صنائع دوامد) صنيعة: اصان بكيت البيكاء دض) دونا-وي مصدر س مجيت كرنا ـ

قَدْ كَانَ كُلُّ حِجَابٍ دُونَ رُوَّيتِهَا فَهَا فَيْعُتِ لَهَا بِيَا اَرْضُ بِالْحُجُبِ

نشر جهه اس كود بيهنير پرراپورا بيرده كفا است نه بن او ندان پردون برفناعت نېسىكى -

بعن وه برده نشین کفی کی نگاه اس بربر نی محال کفی بردون کا مکمل انتظام کفالیکن ان نام بردون کا مکمل انتظام کفالیکن ان نام بردون کے باوجو دیمی نونے اس کو ناکا فی سمجھا اور ان سب بردوں سے دبیر برده می کا اس برطی ال کر مجھے کونسل ہوئی۔

لعفات: حجاب: برده دج حُجُبُ - رؤية دف ديكهنا - قنعن، القناعة دس قناعت كرنا.

وَلاَ رَأَيْتِ عُبُونَ الْإِنْسِ تَدُركُمِهَا فَهَلُ حَسَدُتِ عَلَيْهُا اَعْيْنَ الشَّهِبِ فَهُلُ حَسَدُتِ عَلَيْهُا اَعْيْنَ الشَّهِبِ فَرجه اللهِ اللهُ ا

یعی نونے دیکھ لیا کہ کوئی انسانی نگاہ اس کوئیس دیکھ سے تو بھر کھے حسد کسس بات پر ہواکیا آسمان سے سنارد ل کی نگاہ اس پربیط تی تھی اور یہی تھے گواره نهی بوااوران کی نگاموں سے بھی پردے کو حزوری مجھ کرا ہے می بی چھپالیا ؟ کعنات: عیون دواص عین: آنکھ - الشہب دواص شہاب: ستاره . وَهَلُ سَبِعْتِ سَلاَماً لِیُ اَلَهُمَ بِہَا

ترجمه : كباتو في مراسلام سن لياب ، جواس كرياس آيا ، بين في ودرس سلام كيا ہے بين فريب سيرسلام نہيں كيا ہے

یعن یا ترسے سرک به وج بے کہ بیل نے اس کوسلام بھیجا ہے اور تونے اس کو سے سام بھیجا ہے بیں سن لیا اس وج سے بردہ ڈال دیا حال نکہ بیں نے تواس کو دور سے سلام بھیجا ہے بیں نے آج تک اس کو قریب سے سلام بہیں کیا ہے بھر کیسے تو نے حسد کیا!

مسخدات: الدیم: الا لمب من زیارت کرنا کسی کے بہاں اثر پڑنا ۔ اطلق: الا طالة: دواذ کرنا ، لفنیا کرنا ۔ کثب ، قریب ، معدد (ن من) قریب ہونا ۔

وَكَيَّفَ يَبُلغُ مَوْتَانَا الَّيِّى دُ فِنَتَ وَقَدُ يُقَطِّرُ عَنَ آخِيائِنَا الْغَيَب

فنوجها : بمارسم دسيرون بي ان كوكيسك الم پهر بيخ كا ده نوبهار الناده غائب لوگور سيدكوتا بى كرتاب .

یعن مراسلام اس کے پاس کیسے ہونیا ہوگا، زندگ میں جب وہ نگا ہوں سے دور اس نوب تو بنا ہوں سے دور اس نوب تو بنام ہی ہوئیا ہیں اور اس نے کونا ہی کی نوبدفون کے پاس کیسے ہم ہوئیا۔

المنام نائی : بدلغ: البلوغ (ن) ہم پینا - دفتت: الدفن (من) دفن کرنا - حیباء روامد) حدی : دندہ - غیب روامد) غائب -

يَااَحُسَنَ الصَّبُرِ زُرَاوَلَى الْقَلُوبِ بِهَا وَقُلُ لِصَاحِبِهِ بَا اَنْفَعَ السُّحُب ترجیه : اصر جمیل اجر شخص تونید ولول بین سب سے قریب ہے اس سے ملاقات کر اس دل والے سے کہرکہ اے بادلوں بین سب سے زیادہ نفع دینے والے .

لفعات: الصبر مصدر (من) صبر کرنا ، زر: الزبیارة (ن) نریا دت کرنا ، طاقات کرنا - انفع : النفع (ف) نفع دینا - شک ب رواص سحاب بادل و آکر م النّاس لا مُستَنْینیّا اَحَدَدُا مِنَ الْکِرَام بسوی ابکوک النّجب

نرجد : اور لوگوں بیں سب سے سزرین اسوائے نیرے سردی ما دواجداد کے شریف میں سے سے سے مشریف اور داجداد کے سردی میں سے سے مشریف میں سے میں

یعن متوفیدسے بطنے قریب قلوب ہیں ان بیں سے ہوسب سے زیا دہ توفیہ سے قریب ہے اس کے پاس جاکر اے صبر جیسل کہ اے ابرکرم اور لوگوں بیں سے قریب ہے اس کے پاس جاکر اے صبر جیسل کہ اے ابرکرم اور لوگوں بی سب سے سریف جیس بی سو اے نیرے آبا دُا اجدا دیکسی کا استفنار نہیں ہے لیف این ایک کرنا الذجاب (دامد) نجیات : مستثنیا : الاستثناء : علی دہ کرنا ، الگ کرنا والذجاب (دامد) نجیب : شریف ، الذجاب در دھی ، شریف ہونا .

قَدُ قَاسَهَكَ النَّنَخُصَيُنِ دَهُرُهُهَا وَعَاشَ دُرُّهُمَا الْمُنْدِيِّ بِالدَّهَبِ

موتى زنده ريا اورسونا قربان بوگيا .

لین دو بہنوں بس ایک موتی اور ایک سونا دونوں کو نقسیم کرے موتی ہمیں اور ایک سونا دونوں کو نقسیم کر سے موتی ہمیں دے دیاا درسونا کو خود ہے لیا گویا موتی برسونا قربان ہوگیا۔

المنات: قاسم: المقاسمة: بالم تقسيم منا- عاش: العيش رض زناه

رسنا۔ ڈری اور کا درکڑ۔

وَعَادَ فِي طَلَبِ الْمَثْرُولِثِ تَارِكُ هُ وَعَادَ فِي طَلَبِ الْمَثْرُولِثِ تَارِكُ هُ النَّالَذَ فُعُلُ وَالْآتِيَامُ فِي السطَّلَبِ

منرجهه جھوٹرنے والاجھوٹری ہوئی چیز کی تلاش میں بھرآیا ہم غافل رہتے ہیں۔ ان میں مثارث میں میں است

ادرزمانة تلاش مين رسبنايد.

یعی ندمانہ نے ایک بہن کو بھہارے حصہ بین تقسیم کے بعد دیا تھا اور ایک کو خود کے گیا اور وہی نے مانہ بھر حمیور کری کوئی کی تلاش میں دوبارہ آیا تو اس کو بھی نے گیا ہم غافل رہے ۔ اور نہ مانہ مبینی میں رہا اخر کا میاب ہوگیا ۔

لعسات : عاد: العود (ن) لوكنا - طلب مصدر (ن) نلاش كرنا - المتروك النوك المتروك النوك (ن) حجود أ- نغفل: الغفل (ن) غافل مونا -

مَاكَانَ اَقْصَرَ وَقُتُاكَانَ بَيْنَهَ لَا اَكُانَ بَيْنَهَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُلْ ا

شرجهه: ال دونوں کے درمیان کتنا کم وقت رہا گویا گھا طبیرانز نے اور رات کے پچھلے پہر کے سفر کا درمیانی وقت ہے۔

یعیٰ دولوں بہنوں کے وفات کی مدت اتنی ہی مختفر تقی جنی مدت منھا ندجرے میں جنور کا کہ بہونچنے کی مدت ہوتی سے عرب میں فافلے جب بال کے قریب بہو پہنے ہیں آو سفر بیں اور وہیں رات گذار کر میں کی میں اور وہیں رات گذار کر میں کے جھیلے ہیں تاکہ دن ایکلتے لئکنے کھا ہے بہر بہو کی جائیں اس کو قرب کہتے ہیں۔

جَزَاكَ رَبُّكَ بِالْآحَزَانِ مَغْفِرَةً فَخُرَانَ مُغْفِرَةً فَخُرَنُ كُلِّ آجِئُ حَزْنٍ آخُوا الْغُضَب

مترجه : تیرا بروردگار مجھ عنوں کا بدلم مفرت سے دے اس کے کو کین مقد والا بوتا ہے ۔

بین جس سے بھی تکلیف بہوئی ہے فطرتا اس کے فلاف غصر برخص کوآتا ہے لیکن موت برعض کو اتا ہے اور یہ گناہ ہے اس لئے جب عمکین ہوگئے تو ایک کو نہرم کا صدور ہوگیا اس لئے السراس عم کا بدل مغفرت سے دے اور ایک کو نہرم کا صدور ہوگیا اس لئے السراس عم کا بدل مغفرت سے دے اور تحصر عاف کردے۔

وَ أَنْتُمْ نَفُرُ تَسْخُو، نَفُوسُكُمْ بِهَا يَهُ مِنْ فُوسُكُمْ بِهِ السَّكَمِ بِهَا لِمَا يَهُ مِنْ وَلا يَسْخُونَ بِالسَّكَبِ

نشر جهه : اور تم لوگ ایسی جماعت بهوجن کی طبیعتیں سخاوت اسی چیزی کرتی ہیں چوخوشی سے دیتی ہیں چھینے جانے ہر راحی نہیں بوتی ہیں .

بعن موت کے خلاف عصہ کی وج بہ ہوسکتی ہے کہ تہاری دادود ہوت کوش دی اور این مرضی ہے ہوتی کہ تاہیں کرتی ہیں اور این مرضی ہے ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا بھی جراور دباؤوہ پر نہری کرتی ہیں اس کئے جب کہ بھی ان سے زبردستی کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس پر ناخوش اور ناطف یقینی ہوجاتی ہے جو نکہ موت نے تول کو زبردستی تھین لیا ہے اس لئے تہا داغصہ منہاری فیطرت کے عین مطابق ہے۔

لغات: نفر: جاعت رج) انفار- تسخو: السخاوة رن) مخاوت رن مل کسی کام برطبیت کا اکل بوناء راض بونا- انفس رواحد نفس؛ طبیعت د بی بن الوهب رف دینا مسلب مصدر رض زبر دمتی جمین لینا .

حَلَلْتُهُمْ مِنْ مُسَلُولِكِ النَّاسِ كَلِيَهُمُ مَ مَحَلَّ مُسَرِّ الْقَنَامِنُ سَائِرِ الْقَصَب

مترجه ، اوگوں کے تمام بادمثاموں کے مقابلہ میں تم اس مقام پر ہوجوتمام بانسوں کے مقابلہ میں گندم گوں نیزے کا مقام ہے۔

لینی حس طرح گندم گول نیزه این ایم بست اور افا دیت کا وج سے اہم اسلی جنگ بیل سے ہے اور بانس اس کے مقابلہ بیں ایک بے وقعت بیز ہے اس طرح دنیا کے مقابلہ بیں ایک بے وقعت بیز ہے اس طرح دنیا کے مقابلہ بیں گندم گول دنیا کے مقابلہ بیں گندم گول منب ندہ ہو۔
منب ندہ ہو۔

لعنات: حللتم: الحل رنض مكان بن اترنا، نازل بونا-القنادواس قناة: نيزه- قصب: بانس، مركزة م، برلكم عن بورمو.

فَلاَ تَنَالُكُ اللَّيَالِيُ إِنَّ ٱبْدِيكَ

إِذَا ضَرَبْنَ كَسَرْنَ التَّبُعَ بِالْغَرَب

مشرجہ النبی تجھے نہ پائیں اس کے کہان کے ہائھ جب مارتے ہیں تو کمان والی مضبوط لکڑی کو گھاس کے نکے سے تورودالتی ہیں۔

بعن خیال یہ ہے کہ مان ہی خوادث ومصائب کو بیدا کرتی ہے اس لئے کہ جب وہ کسی کوتباہ دعا کرتا ہے کہ مصیبت کی ان را توں کا مجھربہ فالونہ ہواس لئے کہ جب وہ کسی کوتباہ وبر باد کرنا چاہتی ہیں توانہ ہا گی کر ورسے انہائی طافتور کوشکست دے دبتی ہیں کمان جب لکھ کی مصبوطی اور سختی خرب المشل ہے ہیں کمان حب لکھ کی اس کی مضبوطی اور سختی خرب المشل ہے لیکن ان را توں کا ہا کھ است طالم ہے کہ اس مصبوط نزین لکھی کو دوب گھاسس مصبوط نزین لکھی کہ دوب گھاسس مصبوط نزین لکھی کو دوب گھاسس مصبوط نزین لکھی کو دوب گھاسس مصبوط نزین لکھی کہ دوب گھاسس مصبوط نزین لکھی کہ دوب گھاس

لعات: لانتنل: النيل رس بإنا . كسَرَّن: الكسررض، توال ال

المنبع: وه درخست حس سے کمان بنائی جاتی ہے۔ غرب: گھاس، دوب گھاسس کا تنکا۔

وَلاَ يُعِنَّ عَدُوَّا اَنْتَ قَاهِرُهُ فَانَّهُنَّ يَصِدُنَ الصَّفَّرَ بِالْخُرَبِ فَانَّهُنَ كَ مَدُونَ كُرِسِجِس بِرَثَمَ عَالَب بُواس لِنَهُ كَهُ وهُ مِفَاب نشرجهه: اوراس دِشَمَن كَ مَدُونَ كُرِسِجِس بِرَثَمَ عَالَب بُواس لِنَهُ كَهُ وهُ مِفَاب سے مشکرے کوشکار کر لیت ہیں ۔

لینی فداکرے برایس اس دشمن کی مددگار ندبن جائیں جو بہارے قبضہ علی بین بین جو بہارے قبضہ علی بین بین بین بین اس کے کا پیرائیں اس کے کہ اگر بیمغلوب دشمن کی معاون بن گئیں تو بانسہ بلط جائے گا پیرائیں نوسر فاب جبسی نازک اور کرور جبط با سے شکرہ اور بازجیسی طاقتور شرکاری جبرا کی فنسکار کرلیت ہیں جب کرٹ کرہ سر فاب کا شرکار کرنا ہے۔

لمغات: لا يعن: الاعانة: مدكرنا - قاهر: غالب، القهرون) غالب ، وفي المردن العادن العادن العادن العادن العادن المسيد وض شكار كرنا - المسقر المكره، باز دج ) أصفر صفو و صفو و صفارة - المخرب ، سرفاب .

وَإِنْ سَرَرُنَ بِهَحْبُوبٍ فَجَعْنَ بِهِ وَقَدُ آتَينَ لَكِ فِي الْحَالَيْنِ بِالْعَجَبِ

مترجید : اگرکسی محبوب کے ذریع مسرت دیتی ہیں نواس کے ذریع ممکن کھی بنادیتی ہیں دونوں حالتوں میں وہ جرتناک کام کرتی ہیں ۔

یعن اگران که مرخی بون تروصال مجبوب سے سرور کرائی کا اور اذبت پر ماده بوق بین توجدائی پردا کر کے در دغم بین مبتلا کردی بی ایک ہی سے سے غم اور سرت دونوں دبن ہیں بدان را نوں کا جرتناک کارنامہ ہے ۔ کہ خدانت : مسرون : السرور (ن) نوش کرنا ۔ خصعی : الفجع دف ک غَلَيْن كرنا، رَنجيده كرنا- آتَين : الانتيان به ، لانا دض آنا-وَرُبِّهَا احْتَسَبَ الْإِنسُنَانُ عَايَنَى ا وَفَاجَاتُهُ بِامْرِ غَيْرِ مُحْتَسَب منوجهه : بسااوقات ميبتوں كي اخرى مسمجمنا ہے پھراجانك ايسى مصيبت آجاتى ہے بس) وہم وگمان بھى نہيں ہوتا -

يعن آدمى اپنى مصيبت كواخرى مصيبت محدكر مركر ليت بيلين يك بيك ايك نى مصيبت آكھرى بوق ہے بيك ايك نى مصيبت آكھرى بوق ہے بس كا پہلے سے تصور كبى نہيں تفا۔ ایک نی مصیبت آكھرى بوق ہے بس كا پہلے سے تصور كبى نہيں تفا۔ ایک نا ، فلجا ت: المفاجات : ایانک آنا، الفجاء الفجاء (س ف) ایانک آنا، جلدى كرنا۔

وَهَافَتَهٰی اَحَدُ مِّنْهُ اَ لُبَا نَتَهُ وَلَا الْهَا الْبَا نَتَهُ وَلَا الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْ وَلَا انْتَهٰی اَرَبُ اِلْاً اِلْی اَرَب شرجهه : ان سیمس نے اپی مزودت پودی نہیں کہ ہے ایک مزودت دومری مزودت پرجم ہوتی ہے .

یعن آوی جب این خرورت پوری کرتا ہے تواس خرورت کی مدجہاں ختم ہوتی ہے وہ اس خرورت کی مدجہاں ختم ہوتی ہے وہ اس کی تکبیل میں لگ میان سے ایک دوسری خرورت کی مدخرور عرب ہوجاتی ہے آدمی اس کی تکبیل میں لگ جا تا ہے اسی طرح یکے بعدد گررے خرورت بیش آتی رمبی ہے انسان یکے بعدد گراس ان کو پورا کرتا رمبت ہے کہ زندگی ختم ہوجاتی ہے اور بہت سی تمنا میں سینے میں ایکراس دنیا سے چلاجا تا ہے۔

لغات: فضى: القضاء: پولاكرنا(ض) - لمبانة : ضرورت (ج) لمبائ المانات ارب : طاجت (ج) آرائ -

## فَخَالَفَ النَّاسُ حَنَى لَا اتِّفَاقَ لَهُمُ اللَّهُمُ النَّابَهُمُ النَّاجَبِ وَالْخُلُفُ فَ النَّاجَبِ

مشرجه ؛ لوگ ہر جیزیں اختلاف رکھتے ہیں یہاں تک کرسوائے موت کے اور کسی بات پرکمل اتفاق نہیں ہے۔

یعنی دنیایس کوئی مسئلہ ایسانہیں ہے کہ ساری دنیا اس پرمتفق ہواوراس میں کسی طرح کا اختلاف رائے نہو حرف موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر سادی دنیا کا اتفاق ہے اور ہر آدمی کے نز دیک پیسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ایک دن مرنا ہے مگر اس اتفاق کے باد جود اختلاف کا پہلو اس موت کے مسئلہ پر بھی موجود ہے کہ موت کے مسئلہ پر بھی موجود ہے۔

الغات : خالف: المخالفة: اختلاف كرنا ، مختلف به نا- مشجب: بلاكت ، موت اتفاق بمونا - المخلف : اختلاف ، موت اتفاق : مصدر متفق به نا ، الموفق (ض) موافق به نا - المخلف : اختلاف .

فَقِيلُ تَعُلُصُ بَفْسُ الهَرْءِ سَالِمَةً وَقِيلُ تَعُلُصُ الْعَلْمِ الْمَرْءِ فِالْعَطْبِ

یعن مسئلموت براتفاق کے باوجو داس بات براختلاف ہے کموت کس چیزکا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت مرف جسم انسانی کوفن کرتی ہے اس کی روح جین مرفی بلکہ وہ محقوظ اور صحیح وسالم رسمی ہیں اور لیف وگ کہتے ہیں کہ موت کے بعدانسانی جسم کے ساتھ ساتھ اردے کھی مرکرفن ، وجاتی ہے اور اس کا بھی کوئی وجود باتی ہیں رست اسے ۔

لعات: تخلص: الخلوص رن جهتكالايانا، فالصرونا- سالة:السلامة

رس ، محفوظ بونا ، سالم بونا - تنشوك : النسوكة رس ، سرمك بونا - المعطب ؛ بلاكت ، موت ، مصدر (س) بلاك بونا -

> وَمَنَ تَفَكَّرَ فِي السَّدُّنَبَا وَمُهَجَيِهِ اَقَامَهُ الفِكُرُ بَيْنَ الْعَجُزِوَ التَّعَب

شوجہ : دنیا ادر اس کی روح کے بارے بیں جو بور کرے گا تو بود و مکر اس کو عجز اور تکان کے درمیان کھڑا کر دے گی ۔

لین دنیا اور انسان روح کے بارے می حقیقت حال معلیم کرناآسان نہیں ہے آدمی کتنا ہی خوروفکر سے کام بے لیکن کسی نتیجہ پر نہیں ہے ہو پنج سکتا ہے دنیا کی ہے ؟ اس کے پہلے کیا تھا ؟ اس کے بعد کیا ہوگا ؟ روح کیا چیزہے ؟ جسم سے الگ ہوکر اس کی کیا ہمیئت وشکل ہے ؟ جسم میں کہاں رہتی ہے ؟ بدن سے کیا چیز نکل جات ہے کہ انسان مرجا تا ہے یہ سال سا کہ اوری تھک کھا کہ اوری اجز ہم کہ کا وری میں کہا وری سکے گا۔

لمسغمات: ننفكُّ المتفكو: غوركرنا، سوچنا، الفكورض سوچنا، غوركرنا، النقير غوركرنا- مهجة: دوح-الفكورج) افكار-العجز مصدر (س) عاجز بونا-البعب (س) تفكنا.

وانفلااليه سيف الدولة كتاب بخطه الى الكوفة يسئله المسيراليه فاجابه بمكن لا القصيلة وانفاثا اليه في ميا فارقين الخ

فَيْ مُنْ الْكِتَابَ اَبَرُّ الْكُتُبُ وَمُنْ الْكُتُبُ الْكُتُبُ وَسُنْ الْكَتْبُ الْكَتْبُ الْعَسَرَبُ وَالْمَسْرُ الْعَسَرَبُ

نترجهده: میں نے خط کوسار مے طوں میں سب سے پاکیزہ نہمجھا امرالعرب کا حکم ہسرویہ منظور ہے۔

یعنی مکتوب گرامی ملاجومیرے نزدیک خطوں میں سب سے عمدہ و بہتر ہے۔ اور خط میں میری طلبی کا جو حکم ہے وہ حکم مجھے بسروجیتم منظور ہے۔

لىغات: فى مت: الفى مى (سى سمجمنا - ابى عده دېېتر، ياكنره تر، السبس (ن ض) اطاعت كرنا جسن سلوك كرنا، سج بولدنا -

وَطَوَعًا لَسهُ وَابْتِهَا حِسًا بِهِ وَإِنَّ قَصَّرَ الْفِعُسِلُ عَبْثًا وَجَبُ سُرجهه :اس كُنْعِبل بُوگ اور خوش سے بُوگ اگرچ عمل اس فرض كي ادائك سے قام ہے ۔

یعی حکم کی تعمیل کر سے مجھے مسرت ہوگ لیکن سردست بیں اس برعل کرنے سے قا صربہوں ۔

لسغان : طوعًا : معدرن انباع كرنا - ابتهاجا : معدر خوش بهونا - البهج دس خوش بهونا - البهج دس خوش بهونا - قصور المنقصيون كونام كرنا - القصور ون كم بهونا كوناه بهونا - وجب الوجوب دمن واجب بونا -

وَمَا عَاقَبِي عَلَيْ خَلُونَ الْوُسَاةِ وَمَا عَاقَبِي عَلَيْ خَلُونَ الْوُسَاةِ وَالْ الْوَسَايَاتِ طُلُوقً الْكَذِبُ

منوجها: مجھے جغانوروں کے خوف کے سواا درسی بیزند نہیں روکا ہے اور جغلخوریاں حجوظ کی راہی ہیں ۔

یعی بروقت تعمیل مکم سے اس ایے مجدد موں کر خفل خوروں کی دستہ دوانیاں برابر جاری ہیں اور حفل درحقیقت حجوظ اور کذب بیان کا ایک طریقہ سے اس لئے میرے بارے میں غلط بیانی اور جھوٹ سے کام کے رغلط فہمیاں پھیلائی گئ موں گی اور اس ماحول میں آنا مجھے پندنہیں.

لمنعات: عاق: العوق (ن) روكنا-خوف: ممسدرس) لارنا-وشاة (واص) واشس: چنان وری، البوشی رض چنل وری کرنا- طرق (واعد) طریق، راسته

وَتَكُثِيرِ عَنَّوْمِ وَتَقَلِيبُ لِيهُ وَتَقُرِيبِهِمُ بَيْنَنَا وَالْخَبَبُ

مترجعه : میرے اور تمہارے دیومیان لوگوں کا بات بڑھا کر کہن اور گھٹا کربیان کرنا اوران کی دوٹردھوب جاری ہے ۔

یعی میرے خلاف معمولی می بات بھی ہے نواس کو بڑھا جڑھ ھا کر بیان کرنا میرے بہتراور عمدہ کاموں کو گھٹا کر بیان کرنا اور اس کی قبمت کم کرنا اس طرح کی دور دھوپ برابر جاری ہے۔

لغان ، تكثير : نيادة كرنا ، الكثرة (ك) نياده بونا - تقليل : كم بونا ، القلة رض كم بونا ، القلة رض كم بونا - قريب : يزدول - النجيب : ولى يال بان .

وَقَدْ كَانَ يَسْصُرَهُمْ سَهُدَاهُ وَوَيَسْسُونِي قَلْمُهُ وَالْحَسَبُ

سر جهه اس کاکان توان لوگوں کی مدد کرتا تھا اور اس کا دل اور شرافت میری مدد کرتا تھا .

بعن ان چغل خوروں کی باتیں تم سنتے رہے اس کئے ان کے وصلے بڑھنے گئے اور ان کی سرگر میاں تیز ہم ق گئیں غنبہت یہ ہے کہ تم نے سنااور دل اس سے منافز ہیں ہوا ، تمہارے دل اور تمہاری منرافت نے مجھے بری الذم مجھا اور تم میری طرف سے ان کی کوشنٹوں کے باوجو د بدگان مز ہو سکے ۔

## وَمَا قُلْتُ لِلْبَدُرِ آنْتَ اللَّهَبُنِ وَمَا قُلْتُ لِللَّهُبُسِ آنْتَ الدَّمَبُ

ترجد، بن نها ندسه برنس كماكر أوجا ندى به اورد بن نسورج سے كماكر نوسو ناہے۔

لین توجاند سے کھی تا ہے کم تد چیز جاندی سے اور توسورج ہے تواس سے کھیا چیز سونے سے مجھے کشبیہ دے کرنیری تو ہین ہیں کی کیو نکہ میں تیرے منفام و مرتبہ کو پہچانت اہموں ۔

لىغات؛ بدر؛ ماه كالرح) بدور-اللجين؛ چاندى-الشيس؛ سورن (ح) مشهوس،

فَيَقُلَقَ مِنْهُ الْبَعِبَ لَ الْآسَاةِ وَيَغُضَبُ مِنْهُ الْبَطِئُ الْغَضَبُ وَيَغُضَبُ مِنْهُ الْبَطِئُ الْغَضَبُ

سترجه ایک اس سے بہت ہی برد بانشخص رنجیدہ بو جائے اور دیریس عصہ ہونے والے کو عصر ہوجائے۔

ینی جاندی بدات خود جمک دمک اور قیمت بی این ایک مقام رکھتی ہے لیکن سور ج جاندی کے مقابلہ بیں اس کی کیا حیثیت ہے سونا بہت ہی قیمی شے ہے لیکن سور ج سے اس کی کیا نسبت ہیں ہرا بک سے مقام ومر نبہ کوجا نتا ہوں اس کے محصل ای علمی کیوں کر ہوسکتی ہے تم اسے جیسا ہر دبارشخص رنجیدہ ہوجا ہے اور الحی الغضب علمی کیوں کر ہوجا ہے اور الحی الغضب ہوجا کے اور الحی الغضب ہوجا کے۔

شعات : يقلق : القلق رس رنجيه بونا - البعيد. الاناة : انتهال بردبار - الاناة : وقار ، بردبار ح ) انوات - يغضب : الغضب رس عصر ونا - البطئ : دبر كرندوالا ، البطوء ( لف ) دير كرنا -

وَمَالاً فَيَىٰ بَلَدُ بَعَدَ كُسِمَ وَلاَاعُتَضْتُ مِنْ رَبِّ نُعْمَايِ رَبُ

ترجه ، تمهار بعد مجھے سی شہر نے نہیں روکا اور رنا بی نعمتوں والے کے بدیا میں میں موس کے اسلامی میں موس کے ایک کے بدیا ہے۔ بدیا ہے میں موس کے لغمت والے کولیا ۔

بین تماراشمر حیود نے کے بعد مرے لئے سی شہر میں کوئی کشش نہیں دی کہ وہ مجھے دوک سیکے اور میں وہاں دک جا کوں اور تمہارے جیسے کسن کی جگہیں نے کسی دوسرے امیرکو بہند نہیں کیا اس لئے بین کسی دربارسے واب ندنہیں مجوا۔
کسی دوسرے امیرکو بہند نہیں کیا اس لئے بین کسی دربارسے واب ندنہیں مجوا۔
کسی دوسرے ایرکو بین کہا اس لئے بین کسی دربارسے واب ندنہیں مجوا۔
کسی دوسرے امیرکو بین کیا اللہ قاق : لما الله قات : الله عنیا میں دوس بین لینا ، المعدوض دن ) بدلہ

یں دینا۔ نعباء دوام، نعبہ :احسان، نعب ،انعام۔ ربّ، مالک دج) ادباب. وَمَسِنَ رَكِبَ النَّوْرَ بَعْدَ الْجَدَا واَنْكُرَ اَظْلَافِ فَ الْغَبَدَبِ

مترجہ ہے: جو تخص عمدہ کھوٹروں کے بعد ہیل پرسوار مہرکا تو اس کی کھرون اورگردن لشکتی ہوئی کھال کو نا بسندہی کرے گا۔

یعی جوشهسوارشا ندارا ورعده گهور و ی سواری کرجکا برو وه بیلول ا ور سان بر بیخه ناکب به ندکر در گا، اس ی چال اس ی به ده مشکی کهرس گردن ی جهولتی بروی گهال ان یس سے کون سی چیزاسے بندائے گی اسی طرح تمهاری شاندار شخصیت کے مقابلہ بی دوسول سے وابستنگی کو میری طبیعت کیسے گوارا کر ہے گی اس مشخصیت کے مقابلہ بی دوسول سے وابستنگی کو میری طبیعت کیسے گوارا کر ہے گی اس اندار دی استوار السخات : رکب: الدر کوب رس سوار بونا - الشور بیل، ساندر دی استوار الحداث : رکب: الدر کوب رس سوار بونا - الشور بیل، ساندر دی استوار الدولات عده شریف گھوڑا - اسکون الاسکان ناپ ندکرنا، انکار کرنا - اظلاف دولات کا کھر - المغیب : بیل اور ساندگی گردن کی نظامی بول کھال .

## وَمَا قِسُتُ كُلُّ مُلُولِكِ الْبِسَلَادِ وَمَا قِسُتُ كُلُّ مُلُولِكِ الْبِسَلَادِ وَسُدَع ذِكْ رَبَعُضٍ بِمَنْ فَ حَلَبُ

ت رجید : بین نے کام شہروں سے بادشا ہوں کو تبرے برابر نہیں ما نا علب والوں کی بات توجھوں ۔

نیمی ملب کے حکام اور امرادی کیا بات ہے بیں توسارے شہروں کے بادشا ہوں کو تمہارے مقابلہ بیں فاطریس ہن لاتا اور بنان کو تیرے برابر محمتا ہوں۔
العامت: قست: القیادس (فن) اندازہ کرنا، قیاس کرنا۔ ملو لے (واحد) ملك بادشاہ۔ دع: امر، الودع (ف) حجوظ نا۔

وَكُوكُنْتُ سَكَيْتُهُمُ بِالسَّيِهِ وَكَانُوالْخَسَّبِ

متوجعه : اگریس نے اس کے نام کے ساتھ ان اوگوں کا بھی نام لے لیاہے تو وہ لوہا ہے اوروہ سب لکٹری ہیں .

لین اگریمی سلسله کلام میں تیرے نام کے ساتھ دوسرے بادستا ہوں کا بھی نام آگریاتواس حیثیت سے کہ تو فولا دیے اوران کی حیثیت معول لکڑی کی .

لغات: سبیت: التسمیدة: نام رکھنا، اسم: نام (ح) اسماء - حدید: لوہا (ح) حداللہ .

آفِي السَّرَّأِي يُشُبِهُ آمُ فِي السَّحَاءِ آمُ فِي الشَّجَاعَةِ آمُ فِنِي الْلاَدَبُ

یعی کسی بھی انسان کی عظمت وفضیلت کے بہی جوہر ہیں تدبیروفراست

جود وکرم ، منتجاعت و بہادری ، ادب و تہذیب ، برسب نیری عظمت وفضیلت کے عناصرا درجو بربیں ان بیں سے کوئی چیزالیں نہیں جو دوسروں میں اس درجر کی پائی جائیں جناصرا درجو بربیں اس درجر کی پائی جائیں جننی بخصیں ہیں اس کے منتفا بہت کا سوال ہی کیا ہے ۔

لغات: بشبه: الاشباه: مشابهت دینا- السخان سخاوت كنا-الشجاعة رك بهادر بونا-

> مُبَارَكِ الْإِسْمِ اَغَرَّ اللَّاسَبِ كَرِيْمُ الجِرِشْمَ شَرِيْفَ النَّسَبُ

شرجه به بمبارک نام والایم، روشن لقب والایم، عده طبیعت والایم اور نزین النسب سے ۔

> آخُوالُحَرْبِ يُخُدِمُ مِسَّا سَلَى قَنَاه و يَخْلَعُ مِسَّا سَلَبُ

التوجهه : جنگ جو ہے اس کا نیزہ جن کو قبلہ کر تاہیے ان میں سے فادم دیتا ہے۔ اور اس نے جو جھینا ہے اس میں سے ضلعت دیتا ہے .

بعن ده جنگ بیبتنه ہے ملکوں کو فتح کرتاہے، دشمنوں کو گردنتا رکمرتا ہے اور ال عنبیت عاصل کئے جانے والے علامول ال عنبیت عاصل کئے جانے والے علامول ال عنبیت عاصل کئے جانے والے علامول اسے لوگوں کو خادم اور قوکر دیتا ہے اور مال عنبیت میں سے خلعت وا نعام وبتا ہے اس سے لوگوں کو خادم اور آب کو نالا گن لوگوں کی طرح ہے در دی سے بر ما دہنیں مرتاہے مرتاہے ملکراین قوت بازو سے جو حاصل کرتاہے اس سے انعام واکرام کرتاہے ورع طیبہ دین ہے۔

لغات: يخدم: الاخدام: فادم دينا، الخدمة دض فدمت كرنا سبى السبى دف فلعت دينا السبى دف فلعت دينا السبى دف فلعت دينا مسلب: السلب دف فهن لينا .

مشرجهه : جب وه مال جمع كرتابي تواس كوابسا جوان جمع كرتابيه جواس مال بريوسش نهي جويز ديا جائي -

بعن اس کے باس مال عنیمت سلسل آتار مبتا ہے اور جمع ہوتار مبتا ہے ابکن اس کو خذا نے کہ اس انبار کو د کھفے سے سرت نہیں ہوتی بلکہ اس خزارہ کو دادود ہن اور انعام واکرام میں خرج کر نے سے مسرت ہوتی ہے اور جو مال بڑارہ جاتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو کی خوشی نہیں ہوتی ۔

لمنات: حاز: الحوررن) جمع كرنا- لا بسر: السرور (ن) توش كرنا- فتى جوان (ج) فتيان - لا يهب : الوهب (ف) دينا-

وَ إِنِي لَا تَبِعُ سَنْ صَحَارَةُ صَلَا لَهُ مَا لَدُ اللهِ وَسَقَى السَّحُبُ

منوجید: سیاس کے تذکرہ کے بعداللہ کی رحمت اور بادلوں کی سیرانی کا ذکر

نین اس کے ذکر کے بعد اللہ کی رحمت اورسیرانی کی وعا بھی خروری ہے۔ کسف ات ؛ النبع الاتباع : بعد س لانا ۔ سقی : مصدر رض سیراب راا ۔ السحب بردامہ) سیداب : بادل ۔ وَٱشِّنِى عَلَيْهِ سِالاً سِيَّهِ وَاقْرَبُ مِنْهُ نَاكُى اَوْقُرَبُ

مشوجهه بی اس کی تغربین اس کی نعمنوں کی وجه سے کرنا ہوں وہ دور ہو یا قریب بیں ہرحال ہیں اس سے فریب ہوں .

یعن بیں اس کے انعام واکرام کو با دکر نا رہوں گا اور اس کی تعریف کر تا مہوں گاچاہ وہ مجھ سے قریب ہو یا دور بیں بہر حال البنے کو اس سے قریب ہی مجھتا ہوں ۔

لغات: آلاء *دوامد)* الى: نعمت - اقرب: القريبة ( لمص) قريب بونا. أعلى: الناكى دمس) دوربونا-

وَإِنَّ مُنَارَقَتُنِیُ اَمُسطَارِهُ مَنَانَضَلُ وَ اَمُسطَارِهُ مَنَانَضَلُ مَنَانَضَلُ مَنَانَضَلُ

ترجهه : اگرچراس کی بارشیں مجھ سے حدا ہوگئی ہیں بھریجی اس کی بازشیں کا بچاہوا یا نی خشک ہنیں ہوا۔

یعی بین بین در بید کراس کے ابر کرم نے اب مجھ پر بریسنا جھوڑ دیا ہے لیکن پہلے فی بائسٹس کا جو بانی سے وہ اب نک خشک نہیں ہوا ہے بین اس کی نعمتوں سے اب میمنع موتارستا ہوں کیونکراس کا بہرت حصہ میرے باس ہے .

عنات؛ فارقت: المفارقة: جابونا- اصطار (واحد) مطر؛ بارس المطردن) بين المفارة فدران (واحد) عديد؛ تالاب، بان جوسيلاب جهور جائے الحدران ، اَعَدُر، عُدُر، عُدُر، عُدر: بارش کاموسم گذر باند که بعد جگر جبان می مشک بونا و نضب: النضب دن من مشک بونا و

اَيَا سَيْفَ رَبِّكَ لَا خَلَقِهِ وَرَبِّكَ لَا خَلَقِهِ وَرَبِّكَ إِلَيْ لَا ذَا الشَّلَطَبُ

مترجید: اسه ابنے پروردگار کی تلوار! مذکراس کی مخلوق کی استرافتوں والے نزکر دھاروائے!

لفسات: سیف: تاوارد دره) اسیاف، سیوف، آسیف - خلق بمنی مخلوق معلوق معلوم (واحد) مکوی تردگ - الشسطب: تلواروغ وی دهاد، الشطب دن النبان بین چرنا، لنبان بین کاشنا -

وَآبُعَد ذِي هِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجید: اے من والوں میں سے بلند من اے مرتبہ والوں میں سب سے دیا دہ مرتبول کو بہجانے والے۔

لعنات: هدة: بهت عزم والده (ج) هِدَمَ الهدرن قصدكرناء الاه كرنا - اعدف (الهم رن) قصدكرناء الاه كرنا - اعدف (اسم فيل) العدف ان المعرفة رض) بجياننا - وتنب (واحد) وتبعة: درج، مرتبه، رتبه -

وَالْمُعَن مَنْ مَسَّ خَطِّ اللَّهُ وَالْمُعَن مَنْ مِحْسَامٍ ضَرَبُ وَاضْرَبُ مَن بِحُسَامٍ ضَرَبُ

ترجه المحلى بنره ما تقريس لين والول مين سب سدند با ده نبره بازاد تناوار سدواد كرد دوالول مين سب سدند با ده نبره بازاد تناواد سدواد كرد دوالول مين سب سد باده شمشرندن المعن دام بازه ما دنا- مست دس دس المعن دف بنره ما دنا- مست دس دس

حجونا ، پکر نا حطید : مقام خط کے بنے ہو کے نیزے - حسام: الوار -

بَذَا اللَّفُظِ نَادَاكَ آهُلُ النَّعُورِ فَلَبَّيْتَ وَالهَامُ تَحْتَ الْقُضْبُ

ترجه المي سرصد نه المجين لفظول سع تجعد اس وفت بكاراجب كهوبيريال الوارك نيج تقيل أو تو نه لبيك كها -

ین انہیں القاب سے سجھے خطاب کر کے اہلِ سرحد نے تجھے مددطلب کی اور نوندان کی فریاد سنتے ہی لبیک کہا کہ میں حافر ہوں اس وقت اہلِ سرحد تلواد کے سایہ میں دن کا طرب سنتے ہی لبیک کہا کہ میں حافر ہوں اس وقت اہلِ سرحد تلواد کے سرول پر لطک سہی کھی اور ان کی زندگی سخت خطروں میں گھری ہموئی تھی۔

لغات: لفظ (ج) الفاظ - نادى: المناداة: يكارنا، آواندينا - تغور روامد، تغروسرمد - هام روامد، هامة: كمويرى - قضيب: تلواردج) قشب وقت مَن كَن لَذِين الْحَياسوة

فَعَینَ تَغُورٌ وَ فَسَلَبُ یَجِبُ سرچہہ : وہ زندگی کی لذتوں سے ماہوس ہو چکے تھے آنکھیں دھنستی جسارہی کھیں اور دل دھوک دسے شکھے۔

يعن دسم ما يوسس ما يوسس ما يوسس ما يوسس ما يوسس ما يوسس معنى در درك وصل ما يوسس معنى المحروب من معنى المحروب من من المناسسة المحروب من المناسسة المناسة المناسسة الم

## وَغَرَّ السَّ مَسُتُّقَ قُولُ الْعُسَدَاةِ النَّ عَلِيثًا تَقِسَدُ الْ وَصِلْ

ترجید ؛ دستق کودشنوں کی اس بات نے دصوکہ دے دیا کے بیمار ہے اور صاحب فرائش ہے۔

## وَقَدْ عَلِمَتُ خَيْلُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ الْبَيْدُ الْمَدِينَ وَهُوَ عَلِينُ لُ رُكِبُ الْأَرْكِبُ

سنرجهد: اوربه بات نواس کا گھوٹرائی جانت ہے کہ جب وہ بہد کر لیتاہے جا ہے بیار بوسوار بوجاتا ہے۔

لمعسات: علمت؛ العلم رس) جاننا- هم: الهمم رن) قصدرنا- عليل: بهاردي أعِلاء العلة رن ض عليل بونا- ركب رس سوار بونا- أَتَّاهُمُ بِأَوْسَعَ مِسْ الرَّضِي مُمُ الْصَي الْمُسَبُّمُ السَّبِيبِ قِصَارِ الْعُسُبُ

سرجهد ان كى دين سير به في الماده وسبع بها ندير ايس كهولات لاباجن كى بينان كه بال معاور دم كى مدى تيم ولل كفى -

یعن انناط است کر آیا کر گھوٹ وں سے لئے زبین نگ ہوگی گھوٹ کے بھی اچنی انناط است کر کھوٹ کی بیشانیوں سے بال لنے اور دم کی بیشانیوں سے بال لنے اور دم کی بیشانیوں کے بال لنے اور دم کی بیشانیوں کے اسبیب الطول دن انبا ، الطول دن انبا ، السبیب بیشانی کا بال دج سبائب - قصار دوامد ، قصیر - العسب دوامد ، عسب درم کی بیشانی کا بال دج ) عسب ، عسب ، عسب ، عسب ان اسبیب ، عسب ،

تَغِيبُ الشَّوَاهِ قُ فِي جَبْ شه وَتُنبُ دُوا صِغَارًا إِذَا لَهُم تَغِيبُ

ترجه به اس كانكرس بهاط كاجوشان غائب بروطاتى بي اورجب غائب من برون توجيع في جهو في نظراً بين كى .

بعی فوجوں کی اتن بڑی تعداد کھی کہ جب وہ پہاٹروں برجہ اھر کرجھا جات نو پہا ٹروں کی چوٹیاں نظر نہیں آتی تھیں صرف فوج ہی فوج دکھائی دیتی یا چوٹی برنہیں پہو کجی بلکہ چوٹی سے قدر سے نیچے والے حصد پرچاروں طرف کھیل سی تو پہاٹروں کی چوٹیاں جھوٹی نظران کسی فوجیوں کے مقام سے پہاٹر کا جو حصد او پرکھا اتنا ہی نظران تا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ذرہ بھر کے پہاٹر ہیں ۔

لغات: تغیب: الغیبوبة رض غائب بونا- الشواهق (وادد) شاهقة بهاشک چونی - جیش: تنکر (ح) جیوش - تبدوا: البدو (ن) ظاہر مونا- صغال (واحد) صغیر جھولا، الصغر (ك محیولان بونا -

وَلَا نَعْبُرُ الْسِرِّبُحُ فِى جَسِوِّمِ إِذَا نَهُم تَخَطَّ الْقِينَ اوْ نَشِبُ سَرجهه الشَّكرك يَج سع بُوا پارئين الوسكَّى عَى جب تك يَزول كويها له منهائ يا حَهِلا نگ مذلكائ.

یعی کشیر کا اتناازدهام تخااس طرح فوجی ایک دوسرے سے ملے کھڑے سختے کہ اگر مجواکوادھرسے گذر نا پھ تا تھا تو اس کو راست نہیں ملت تھا اس سے فوجیوں کے نیزوں کو چھلا نگ لگا کراورکو دکو د کر اسے گذر نا پھ تا تھا۔

لمعسات: لا نعير: العبور (ن) باركرنا، عبودكرنا- ربح ، بردا (ج) ربيا - جو: فضا - دم تخط: الخطرن) بهاندنا ، لكمنا ، لكري بنبا - تَشِبُ : الوثب رض) كودنا جملائك لكانا .

فَعَرَّقَ مُدُنَهُمْ بِالْجَيْسُوشِ وَاخَفَتَ اصَواتَهُمْ بِاللَّجَبِ منوجهه :ان كشهرول كولشكرول بس غرق كرديا ان كي اوا ذول كوشور ومنكامه سع دباديا.

یعی فوجی سیلائی کی طرح براهیں ان کے شہر فدج کے اس سیلاب بیں طوب گئے ان کی بول چال کی واز مذفوجیوں کے شوروغل نے کھوٹروں کی بہنا ہوط اور اسلی جنگ میں ہوئے دوس کی برطرف فوج بی کا منگا مدر با کفاد وسری کوئی آواندسنائی ہنیں دیتی کئی برطرف فوج بی کا منگا مدر با کفاد وسری کوئی آواندسنائی ہنیں دیتی کئی ۔

فسنسات : غرق : المغربي لح إونا - الغرق دس فروبنا - صدن دواحد) مدينه : سنير - اخفت : الاخفات : آواز بست كرنا ، العخفوت دن آوانك بست بونا - اصوات دواص صوت : آواز - اللجنب : شوروشغب ، شوروشا فَآخُبِتُ مِهِ طَالِبًا قَتُلَهُمُ وَآخُبِتُ مِهِ طَالِبًا قَتُلَهُمُ

ت جهد ان كقتل كادر بهم ندوالاكتنا خبيث به اورمطلوب كوجيور دين وبند والاكتنا جبيث به اورمطلوب كوجيور

لینی بے تصور سرحدوا لوں کا خون بہائے کے الادہ سے آنے والاہی خبیث اورمیدان جنگ سے بزدلوں اور کمینوں کی طرح بھا گنے والا خبیث نز

لمعات: اخبت به رفعل تبه ) كتنافييت، المخبث الخباشة (ك) پليدم ونا، برام ونا ـ تاركا: التولك دن جهور نا ـ

> سَأَيْتَ فَقَا تَلَهُمُ بِالْقَنَا وَجِئُتَ فَقَاتَلَهُمُ بِالْهَرَبُ

ت رجه ، جب تو دور رما توان سے نیزوں سے جنگ کر نار ما اور جب توا یا تواس نے فرار کے در بعر جنگ کی .

یعی جب توسا منے نہیں تھانوایی بہادری کا مظاہرہ کرتار ہا اور جب نواگیا تودم دباکر مھاگ گیا، جنگ بی فرار بھی گویا ایک طریفہ جنگ ہے۔

لفات: نأیت: النای رس) دور بونا- اصرب دن کاگنا-

وَكَانُوا لَهُ الْفَخْرَ لَهُ الْفَوْدَ وَكُانُوا لَهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

متوجهه : جب وه آیا توسرحد والهاس کفرکا ذریع کے اور تواس کے لئے عذر بن گیا جب وہ بھاگا .

یعن کمزورسر حدوالوں پر حملہ کر سے اپن بہادری کا ڈنکا پیط دیا اور اپن کامیانی کوفخریہ بیان کرنا تھا اور ان بر فتح اس سے لئے فخر کا باعث تھی لیسکن دہی فخرعدریں بدل گیاجب تو نے اس برحملہ کردیا چونکہ تیرے سامنے کوئی بہادر شک نہیں سکت اس کے لئے بہار ن کا اس کے لئے بہار نہ کیا اور کھاگ گیا ۔

لعسات: الفحررس) فخركرنا-اتى :الانتيان دض) آنا-عدر دج) اعذاد سَبَقُتَ الدَّي مَ مَسَا بَا هُهُمُ وَمَنْفَعَهُ الْغَوْثِ قَبُلَ الْعَطَبُ

یعن موت نوسر مدوالوں کے لئے چل کی کھی لیکن موت سے سبقت کر سے
اس سے پہلے ہی سر مدوالوں کے پاس پہو نج گیا اور موت پہلے ہے اور جب بہونجی
قریم کے دیکھ کر بدلس ہو گئی اور سر مدوالے موت سے نکے مدد تباہی سے پہلے ہی
مفید ہے تباہی کے بعد مدد سے کیا فائدہ و

لفات: سبقت: السبق رن من سبقت كرنا، آكر همانا- منابا (واحد) منية بموت - منفعة بمصدر ون مدد كرنا- الغوث: مصدر ون مدد كرنا- العطب: بلاكت : مصدر وس بلاك بونا .

فَخُرُّدُ الْحُالِقِيمَ سَجَدُا الْمُسَجَّدُا وَلَوْلَمُ الْمُعْلَدُ الْمُصَلَّدُ

سرجه : بچروه این برورد کار کسا منه سجده یا گرک اور اگر تو مدد مذکرتانو ده صلب کوسیده کرت

بعن نیری مددندان کی جانوں سے سائے ان کے ایمان کو بھی بچالیا اہوں نے سجدہ سند کرا داکیا اور فندا کے در بائیں سربیود ہو گئے اور اگر تو نے بروقت مددند کی ہوتی اور در مستق عیسائی غالب ہوجا تا تو فدائے واحد کے بجائے وہ صلیب کے

#### مماحنے چھکنے پرمجہور ہوجائے۔

لعات : حروا: الخرور دن من اوپرسے نیج گرنا، سجده بین گریزنا. سجدا دور دن من اوپرسے نیج گرنا، سجده بین گریزنا. سجدا دور دن سجدا دور دن سجده کرنا - لیم تغت: الا غاضة: مد کرنا، المغوث دن مد کرنا - ممکن دور دور داده صلیب بسون کی لائل کراس، صلیب ا

وَكُسُمُ خُوْتَ عَنْهُمُ دُدَّى بِالرَّوِیُ وَكُشَّفَتَ مِسنُ كُرَبٍ بِالْسَكُوبُ شرجه ۱۰ : کتن بارنوندان کی المکن کو الماکن کے ذریع دفع کیاا ورغوں کونوں کے ذریع دورکیا ۔

یعی باربادان پراندوالی تباہی کوتو نے ایٹے دہمنوں پر تباہی پھیلاکرد فع کیا اور تباہی کوتباہی سے ذریعہ دورکیا اسی طرح سرحدوالوں پر آنے والے ربح فم کورشمنوں کور نج وغم میں مبتلا کر کے دفع کیا .

لسغسات: ذدت: الدود ، الدنياد بن دفع كرنا، دوركرنا- ردى ، بلاكت مصدر (س) بلاك بونا- كشفت: المتكشيف : كولنا بغ دوركرنا - الكشف دف كولنا- كُوت (واحد) كرنسة : رنخ وغ - الكوب دك ، عكين بونا -

وَقَدُ زُعَمُ وَاكْتُهُ إِنَّ يَعُدُدُ يَعُدُدُ يَعُدُدُ يَعُدُدُ مَعَدُ الْمُعْتَصِبُ يَعُدُدُ مَسْعَدُ الْمُلِكُ الْمُعْتَصِبُ

ترجه المهول تسمحد كها مظاكراً كروه دوباره والبس بؤكاتواس \_\_\_ سائق الجيوش با دشاه كمي جائع كا.

یعی دستن جب بمعالک کرردم بهجو نجا توردمیوں نے بیم بھاکہ اب بادر شاہ ندات نوردستن سے ساتھ اہل سرحد برجمار اور ہوگالیکن برجمس ان کی نوش ہی تھی مسي کو کھی دوبارہ حملہ کی جرآت منہ بس مونی۔

لمسغات: زعموا: الزعم (ن) سي يا جموط مجعنا، كمان كرنا- بعد: المعودن الطعات المستصب: تاجبوش كرو مند، الاعتصاب اكرومند مونا، تاج يوش بونا

وَيَسْنَنُوسَ آنِ النَّذِى يَعُبُدُونِ وَعَنْدَهُ الْ النَّهُ وَلَدُ صَالِبُ

ت جہے ہیں کی وہ دونوں پرسٹش کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں حالا نکہان کے نز دیک اس کوسولی دے دی گئی ہے۔

لین دُستن اوربادشاه دولون عیسانی بین اور حضرت عیسی کوفداکا بیشاطنت بین دُستن اوربادشاه دولون عیسانی بین اور حضرت عیسی کوفداکا بیشاطنت بین اس کے اسی سے مدد کی درخواست کرنے بین حالا نکہ وہ یہ بھی عقیدہ درکھتے ہیں کر پہو داول نے ان کوسولی برج بط صادبا کھاتوجو ذات اپن جان مذبی اسکی دہ دوسوں کی جان کیسے بچائے گی۔

لمسغسات: يعبسه ان: العبادة (ن)عبادت كرنا- صَلِبُ: الصلب (ن ض) سولى دينا، كِمانسي يرجره هانا -

لِلبَدُ فَعَ مَسَا لَالَهُ عَنْسَهُ بَسَا فَدَا لَلَوْحَبَالِ لِهَٰ فَا الْعَجَبَ شرجهه: ناکران دونوں سے اس چرکو دفع کر درجو فوداس کوہیج رہ گائے اے لوگو ایکٹن چرتناک بان ہے ؟

بعن بردونوں الیسی ذات سے موت سے بچانے کی درخواست کرتے ہیں ہو نود کوموت سے بہانے ہو درخواست کرتے ہیں ہو نود کوموت سے درجواست کر ہے ہو نود کوموت سے درجواسی میں ہونات ہے ہو المسال دس ہانا۔ المنیل دس ہانا۔

آری المُسَلِیت مَعَ الْمُشَرِکِین وَ الْمُشَرِکِین الْمُسَلِیت مَعَ الْمُشَرِکِین الْمُسَالِعَة وَ المَسَا رَهَبِ بَ الْمُسَالِعَة وَ المَسَادَ وَ المَسَالُون وَ المَسْلَانِ وَ المَسَالُون وَ المَسْلِقِينَ وَ المَسْلِيقُونُ وَ المَسْلِيقِينَ وَ المَسْلِيقِينَ وَ المَسْلُون وَ المَسْلِيقِينَ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِي اللْمُلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

بعن السرمدعيسائيوں سے ميل جول رکھنے بيں حالانکہ مسلمانوں کا عيسائيو سے رابط کيسا يا نوب عاجزى کى وجرسے ياخوف کى وجرسے۔

للغات: عجى: مصدروس، عاجز بونا - رهب :مصدر دس، توف كرنا ـ

وَ اَنْتُ مَعَ اللهِ فِئ حَسَانِبٍ قَلِينُ مَسَانِبٍ قَلِيثُلُ السَّعَبُ السَّعَبُ السَّعَبُ السَّعَبُ

متوجعه: توالتركسا كقرم ايك جانب، كم سو نے والابهن محنت كرنے والاسے ـ

یعیٰ توان دونوں سے الگ خداکا پرسناد ہے ، اس کی مرضی حاصل کرنے سے سلے شب بیدادی کر تاہے اور محنت کر تاہیے ۔

لمنعابت: التعب بمصدر دس تحكنا، محنت كرنا- الرقاد بمصدر دن سونا

جانب :كناسه (ج) جوانب - كشير؛ زياده، الكترة رك زياده مونا.

كَأَسُّكَ وَحُدُكِ وَحُدْدَ لَهُ وَحَدْدَ دُهُ

وَدَانَ الْبَرِيدَةُ رِبابُنِ وَابُ

سرجه بعید ننها نوبی توجید برست به اورساری مخلوق نے باب بیشے والا دین فبول کرلیا ہے .

یعن عیسائیوں کے غلبہ کی وجہ سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا تنلیت پرسنی میں مبتلا ہو گئی ہے تو ننہا مو صداور توجید پرست ہے۔ لفات: وحدت: التوحيد؛ ايك مانا - دان: الدين (ض) دين افتيار كرنا، بدلرينا - البرية ؛ مخلوق رج) برايا - ابن: الأكارج) ابناء ، بنون -فَلَيْتَ سُيْوَفَكَ فِي حَاسِدٍ إذَا مَا ظَهَرَتَ عَلَيْهِ مَ كَيْبُ

سرجه اکاش تیری تلواری ماسدوں میں ہوں جب توان پر غالب ہوجاتا سے تو بدر تخبیدہ ہوتے ہیں۔

یعنی یہ حاسدین عیسائیوں پر تیرے غلبہ کو پیند نہیں کرتے اور تیری فتح سے خوت نہیں کر نے اور تیری فتح سے خوت نہیں ہیں خدا کر ہے کہ تیری تلواریں ان کومون کے گھاط تارویں ۔
ال مغد الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین کے گھار الدین الد

لسفات: حاسدین: الحسدرن ض حسر کرنا - ظهرت: الظهورون ظاہر برونا، ظهر علیه و غالب برونا - کناب؛ النکائید دس ریجیده بونا عمکین م فالب برونا - کناب؛ النکائید دس ریجیده بونا عمکین م فالب برونا - کناب؛ النکائید دس ریجیده بونا عمکین م فالب برونا - کناب؛ النکائید دس ریجیده بونا عمکین م فالب برونا - کناب النکائید دس و کناب النکائید دس و کناب النکائید در س و کناب و ک

وَلَيْتَ شَكَاتَكَ فِي جِسْبِهِ وَلَيْتَكَ تَجُونِي بِبُغُضٍ وَكَيْتَكَ تَجُونِي وَبُغُضٍ وَكَبْ

سرجید اوردین بیاری اس کے جسم میں ہو اور کاش اومجست اوردین دولوں کا بدلہ دے۔

لعات ، تجزى الجزاء رض بدادينا - يغض كين رشنى البغض البغض ون س ك وشمن كرنا ، نفرت كرنا .

فَلَوْ كُنْتُ تَجُرِی بِهِ نِلْتُ مِنْكَ آصَعَفَ حَظِ بِاَقَوٰی سَسَبَبُ ترجهه ، بس اگرتواس کابدلدد ب توسبب قدی بون کی وج سے میں بھی کی گنا حصر ما دُل گا۔

يغى بغض اور محببت دونون كابدله الك الك دسه تومحبت والول كو حوصله دساكا

تواوروں کے مقابلہ میں میراحصہ کی گنا نہ یادہ ہوگا کیو تکہ دوسروں کے مقابلہ میں میری محببت کا درج مہرت بلند ہے اس لئے اس کا صلہ اور انعام کھی دوسروں سے زیادہ ہوگا گئے۔

محببت کا درج مہرت بلند ہے اس لئے اس کا صلہ اور انعام کھی دوسروں سے زیادہ ہوگا اس کے است : نلت: النبیل رس) بانا ۔ اضعف (اسم تفضیل) الضعف رق، دوگنا ہونا ۔ حظ : حصہ رج) حظوظ ۔ افتوی راسم تفضیل) الفتوۃ رس) قوی ہونا ۔ سبب : وج، علت ، سبب (ج) اسباب ۔

# وقال ارتجالاوقل عن له ابوسعيل المجيم

أبَا سَعِيبَ دِ جَنِّبِ الْعِنَابَا فَرَبَّ رَايِ اَخْطَا الصَّوَابَا

ترجهها: اسابوسعید اعصد دور کردو، اس کے کربہت سی رابول نے صحیح بات بین غلطی کی سیے۔

فَانَّهُ مَ قَدْ اكْتُنُوا الْحُجَّابَا وَاسْتَوْ قَدْ الْمِرْدِنَا الدَّوَابِا

مترجه اس ال كرانبول في برده دارول كى تعدا دبرها دى باوربارت روكف ك العداد برها وربارت مدر الدركان المركة ا

وَالنَّ حَدَّ السَّادِمِ الْيَسْرُصَابًا وَالدَّ البِلاَت السَّمِر وَالْعِرَابَا تَرفَعُ فِيهُمَا بَيْنَنَا الْحِجَابًا

متوجیده: اوراب نوشمشیر برا ل کی دهار اور گندم گول کیلیے نزے اور ورانسل کھوٹر سے برے اور ان کے درمیان کے بردوں کواسطا میں گے۔

بعن اسابوسعيد بتم ن بادشامول سے ملاقات ترک کردين بر مجھ ملامت كيه اورغصه كااظهاركياب، تم عضه كقوك دو، بعض مرتبه آدى صحيح بات بي مخلطي كرجا تابيها ور درست راه سے بھلك جاتا ہے تمہار ابھى معامله ابسابى سے است نو حال برہے کہ بادشاموں کے دربار میں قدم بربرده دار اور دربالوں کی فرج محری ہے اور ملاقات کرنے والوں کی راہ میں سدسکندری بنے ہوئے ہیں اب بات اس حد نک جاہیج کی ہے کہ تلواریں اور نیزے اعظا لئے جائیں اور فوجی گھوٹروں برسوار بوكرابن فوت باندسهان بردول كواطهاديا جاك طالت اس طرح بدل سكتين لعنات : جنب : التجنيب : رسم نا ، دوركرنا- العناب : غصر ، العناب : المعاتبة: غصر من سرنيش كرنا وإى دج) الاء - آخطاً: الاخطاء : خطاكم نا، الخطأرس ف على مرنا - اكثروا: الاكشار: نياده كرنا، الكثرة رك نياده برده دار، الحجاب (ن) روكنا، جميانا-استوقوا الاستيقاف: كمط اكريه كهذا، الموقوف (ض) كظيرنا، كمط ارساً ود: مصدر ن) لومنا السمر (واص) أَسْمَرُ إِكْنَامُ كُول، السمرة (ن ك) كُنَامُ كُول بُونا، السمرون) رات سِ قصرُ فَى كُرنا - سَر فع: الرفع دف، الطَّانا - الحجابا: برده (ح) حُجُبُ -

### وقال ارتجالالبعض الكلابيين وهوعلى شراب

لاَحِبَّى اَنُ يَهُ لِأَوْل وِالصَّافِياتِ الْآكُوبَ الْآكُوبَا وَعَلَى اَنُ لاَ المَّسَرِبَا وَعَلَى اَنُ لاَ المَسْسَرِبَا حَبَى اَنُ لاَ المَسْسَرِبَا حَبَى اَنُ لاَ المُسَلِبَا يَرَاتُ المُسَلِبَا يَرَاتُ المُسْلِبَ عَالَتُ فَا طُرَبَا مِنْ وَالْمُ مِنَالِ وَالْمُ سَلِبِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

سانى د يەتوسىمسرور مردماوى.

لسفات: احبة (واص) حبيب - يه الأوا: الم الأرف) بعرنا - الصافيات (واص) صافية : خالص شراب - اكوبا (واص) كُون : باله بياز - يبدذ لوا: البسن ل (ن) خرج كرنا - اشربا: الشرب (س) بينا - البانتوات (واحد) باترة: شمنير برال ، البنتورن) كامنا - اطربا: الطرب (س) توتش سع جونا با توق بينا بينا بالبنتورس مع جمونا

### وفال برنى عمل السخق التنوخي وينفي الشمات من بنعه

لآی صروف الدکھر فیہ کو نسکافیہ وکھی کے افدہ وکھی کا کی دوا ہاہ بیوبشر منطبالیٹ وکھی مسروکی دور اسکاس کے مسروب اور اس کے کس مصیبت کے بدلے کا مطالبہ کریں ۔

لمغدان : صووف (واص)صوف :گردش زمان - المدهو: زمان (ح) دهور ونو: انتقام، بدلردج) اوتنار-

> مَظٰی مَنْ فَقَدُ ناصَبُرَنَاعِنُدَ فَقُدهِ وَقَدْ كَانَ يُعَطِّىُ الصَّبُرَ والصَّبُرُ عَازِبُ

ت رجه ده گذرگیاجس کے کھو جانے کے وقت ہم نے اپنا صبر کھو دیا حالانکہ جب صب مربوتا کھنا تو وہی صبر دیا کرنا تھا۔

بین و قضی کا در در قضی ہم سے جدا ہوگیا جس کی جدا نی پر ہمیں یا سامے مرزمیں با یہی و قضی کا کہ جب ہم صیبتوں میں گرفت ار ہو کر بے جین ہوجائے کے تو وہ ہمیں سلی تشفی دیا کرنا کھا آج کی ہماری ایسی مصیبت ہے کہ ہمیں اب کوئی تسلی دینے دالا بھی نہیں رہا ۔ لعنات: مصى: المصى رض) گزرنا- فقدنا: الفقد دن ش) كودينا، كم كرنا يعطى: الاعطاء: دينا- الصبر رض) صبر نا- عازب: دور، العزبة دن ض) دور بونا -

يَرُورُ الْاَعَادِي فِي سَمَاءِ عَجَاجَةٍ آسِنَّتُهُ فِي جَانِبَيْهَا الْكَوَاكِبُ

منز جهد : وه غبار کراسان میں دشمنوں سے ملت ہے اس کے دولوں جانب اس کے نیزے ستارے ہوتے ہیں ۔

یعی مهدوح میدان جنگ میں دشمنوں سے اس وقت طرکہ لیت ہے جبھمسان کی جنگ ہوا ورکھوڑوں کی طالوں سے الٹرنے والاغبار تو دابک آسمان بن جائے اس غبار کے اندھیرے بیں اس کے نبزے کی انیاں اس طرح دائیں با بیس جبکتی ہیں کہملوم ہمدنا ہے کہرنا رہے جبک رہے ہیں۔

لفسات: بزور: الزبيارة (ن) زبارت كرنا، ملاقات كرنا، ملنا- سهاع:آسمان (ج) سهوات - عجاجة: غبار، العج (ن ض) غبار الرائانا- اسنته رواحد) سنان: نزو- الكواكب رواص كوكب: ستاره-

فَتُسْفِرُ عَنْهُ وَالشَّيُوفُ كَا سَنَهَا مَصَارِبُهَ مَا مَسَرَاتِبُ

سنرجهه : بجعنباراس سے جھنٹتا ہے آؤ تلواد کی دھاریں کند ہوجائے کی دھسے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان بروار کیا گیا ہو۔

بعن جب غبار جبط جا تا ہے اور اجالا ہوتا ہے نور کہاجا تا ہے کہ ممدور نے تا اور اجالا ہوتا ہے نور کہاجا تا ہے کہ ممدور نے تا اور است اتناکام لیا ہے کہ اس کی دھاریں ٹوط ٹوط کو سے کہ کمارے درانہ دار ہوگئی ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کسی نے فرد تلواروں برسی چیز سے خرب لگالگارور دالا ہے۔

شف است: تسفى: السفور (ن) روشن بونا، غبار کا چھنٹنا ، آمان کا بادلوں \_ سے صاف بونا۔ حضارت واصر واصر کا دنالہ دار مضارب دوامد) مضرب وصار انفلال ، الانفلال ، دھار کا دنالہ دار بنانا ۔ ضدرا تحب دوامل ضرببة بعن مضوب بردوار کیا گیا ہو.

طَلَعُنَ سَيَمُوسًا والغمود مَشَارِقَ دلسن وهامات السرجال مغازب مترجهه: وه مودج بن كركيس اودميانيس ان كامشرق تقبس اور لوگوں كى كھونچولاں ان كى مغرب تقيس -

بعن معدوح کے فوجیوں کی جبکتی ہوئی تلواریں جب میالوں سے باہر آئیں تو معلوم ہوا کہ مشرق سے باہر آئیں تو معلوم ہوا کہ مشرق سے موریح لئک آ بااور جب دشمنوں کی کھو بیٹے بوں میں انرگئیں تو ایسا معلوم ہوا کر سورج مغرب میں مخدوب گیامیا نیس تلواروں کا مشرق تھیں اور دشمنوں کی کھو بیٹے یاں ان کا مغرب تھیں۔

لعنات: طلعن: الطلوع (ن) سررت كا تكانا- شهوسًا (واحد) شهس سورت - المعمود (واحد) المعمدة: ميان، نيام - ها مات: (واحد) هامة: كموردي مصائب شكتي جويعت في مصيبة وكنم بكفي كاحتي قفتها مصابب

مترجهد المختلف مسيبتول كوايك مصيبت بس جمع كرديا كياب اورمصيبت كافي نهيب بروكي نواس كوبعدا ومسيبتين كهي تي .

بعن ہماری مصیبت بہت سی صیبنوں کا ایک مجموعہ ہے بظاہرایک مصیبت سے لیک مصیبت سے لیک مصیبت سے لیک مصیبت سے لیک مصیبت سی صیبت سی صیبت سی اور بھر صیبتوں سے اس مجموعہ کے بعد محمد نام کو تسلی نہیں ہموئی تو اس کے بیجھے اور بھی مزید دوسری مصیبتیں ہمارے

ا دېچىسلاكردىگىش -

لعات: مصائب روامد) مصیبة - جمعت: التجهیع: جمع كرنا، الجمع رف جمع كرنا - لم يكف: الكفاية رض كفايت كرنا، كافي ونا - قفت: القفو رن ي يجيع طينا، بروى كرنا -

رَقَى ابنَ أَبِينَا عَندُ ذِي رَحِيم لَهُ فَبَاعَدَنَا عَنهُ وَنَحْنُ الْآفتارِبُ

ترجه ، ہمارے باپ سے بیٹے کا مائم ان لوگوں نے کیا جو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں بھر بھیں اس سے دور کاسمجھا حالا نکہ ہم ہی عزینہ و اقارب ہیں۔

وَعَرَّضَ اَنَّا شَامِتُونَ بِهَوَيْهِ فَ إِلَّا فَزَارَبَ عَارِضَيْهِ الْفَوَاضِبُ شرحه ادرالزام لگایا که بم اس کی دن پردوش بی ادر اگریه بات نہیں ہے توان کا دخسا روں پر تلوادیں پڑیں ۔

یعنی مزیشتم بیکرامنوں نے پیس طعند دیا اور الزام لگایا کہ بیس غم کے بجائے۔ اس کی موت پر نوش ہے اور اپن ہات کی بختگی سے لئے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری یہ بات بی در بوتو بها در به بر تر توادی پر ایس قسل کردید و ایس و است بها اندیس کرنا و است بها اندیس کرنا و است به است بها اندیس کرنا و شامتون: المشهاندة رسی کسی مصیبت برخوش بونا و موت بمصدر (ن) مرنا و زاریت: المزیارة (ن) نریادت کرنا ، ملنا عارض برخسار (واصر) عارض (ح) عوارض و عارض و الفتو اضب (واصد) قاضبه : تلواد ، الفضب رض کا طنا و

اَلَيْسَ عَجِيبًا اَن بَيْنَ سَيِيُ اَبِي اَلْعَقَارِبُ وَ لِنَجُلٍ يَهُودِي تَدِبُّ الْعَقَارِبُ

توجهه برابرجرت انگز بات نیس بے کہ ایک باپ کی اولاد کے درمیان ایک پہودی بچ کی وج سے بچھورینگے لکس۔

> اَلَا إِنَّهَا كَانَتُ وَمَنَاتُ مُحَبَّدٍ دَلِيْ لَكُ عَلَىٰ اَنْ لَيْسَ لِللهِ عَالِبُ

ت رجید ، محدابن اسحاق کی وفات بقینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللزبر کوئی فالب بول نے دالا نہیں ہے۔ فالب بول نے دالا نہیں ہے۔

بعن محدابن اسحاق كومغلوب كرنے والااس سطح زبین بركو يی نہیں كف اور

کوئی بڑا سے بڑا ہما در کھی اس کی زندگی کو اس سے چھیننے کی ہمت رہ کرسکا اس کے باوجو داس کی زندگی جھین لی گئ اور وہ اپنی زندگی کو اس کے مقابلہ ہیں مذہبی سکا معلوم ہوا کہ اس ساری کا سُنا ت پر فبضہ وا ختیار اور غلبہ رکھنے والی ایک ذات ہے جسس کے سامنے سب براس ہیں اس کو ہم خدا کہتے ہیں اس برکوئی غالب ہیں ہوسکت ۔

كَعْدَات : الوفاة : موت (ج) وَفَيَاتُ - دليل (ج) ادلة، دلاكل عنالب : الغلية رض غالب يونا.

### وقال يملح المغيث بن على بن بشر العجلى

دَمُعُ جَرَى فَقَطٰى فِي الرَّبْعِ مَاوَجَبَا لِاَ مُعْ جَرَى فَقَطٰى فِي الرَّبْعِ مَاوَجَبَا لِاَ هَيْدِهِ وشَفَى، أَنَى ، وَلَا كُـرَبَا

تنوجهه اسووک نے جاری ہوکراس فرض کوا داکیا جواس گھروا ہے کا حق مخفا ورشفادی اور منزریب ہی ہوا۔

بعن دیار مجبوب کے کھنٹ اور دیرانوں کو دیکھ کردی ہے جہاں محبت یروان کا فرض ہے کہ اس کی نباہی بر اکسوبہا بش ہی وہ مقام ہے جہاں محبت یروان پیر معمی اور آج یہاں ہو کا عالم ہے مرے آئسووں نے اس گھروا لے کو اِق بی جاری ہو کہ اینا فرض اوا کہا توا حساس ہواکت نہوگی اور دل کی بھادی کھ کم ہوئی، جاری ہو کہ کہ کہ کہال کم ہوئی، کہ کہال کم ہوئی، الکر متفاقریب کھی ہیں آئی، اور غم محبت بدر توریع، کمر کہال کم ہوئی، المنسورج ) د موع - جرای ؛ الجربیان رض) جاری ہوئا۔ خضی : النقضاء ؛ پوراکم ناء اواکم نا - ربع : گھر رہ ) ربوع ، ارباع ، اور جے ، ویج ، ویج ، ویج ، النقاع دمنی متفاویا کہ وا : فرید ہوا۔

## عُجُنَا فَأَذُهُ مَ مَا اَبُعَىٰ الفِرَاقُ لَسَا مِنَ النَّهِ مَا أَبُعَىٰ الفِرَاقُ لَسَا مِنَ النَّعُ فُولِ وَمَارَدٌ النَّذِي ذَهَبَا

من جدے : ہم لوط كر آئے تو فراق و عقلين بھى لے گيا جواس نے باقى چيورى تين اور جو بھى لے گيا جواس نے باقى چيورى تين اور جو بھى لے گيا اس كونہيں لوط ايا ۔

> سَقَيْتُهُ عَبَرَاتٍ ظَنَّى مَطَرًا سَوَائِلًا مِنْ جُفُونٍ ظَنَّى اسْحُبَا

سنوجهه ؛ بن سداس فدر آنسوول سعاس (گفر) کوسیراب کردیا که اس ندان کوبارش سمحالیا اوربلکول سعوه آنسوب رسید شخصان کو بادل تصورکیا .

بین اس کھنڈرکود کیھ کرمیں اتنارویا کہ اس نے بھطا کہ بارش ہورہی ہے اور استوبرسائے والی بلکوں کوبرسات کا بادل سمجھا۔

العنات: سقیت: السقی رض) سیراب کرنا - عبرات (واحد) عبرق: آسو - طق: الظن دن گان کرنا - مطور بارش دح) امطار سحبا (واحد) سحاب: بادل دار الملیم لها طیب ف سیری دنی کار الملیم لها طیب ف سیری در المکیم که المکیم که المکیم که المکیم که در المکیم که در الما که مربح بس کا خیال آربا ہے اس نادات مجم کو جوانکا دیا تھا مسر جمعه : یاس کا گھر ہے بس کا خیال آربا ہے اس نادات مجم کو جوانکا دیا تھا

جس كى تصديق ميرى أنكه في المرية وه جموط رما -

یعی میرے سامنے اس کا گھرہے بس کے تصوری اس وقت ڈو باہواہوں اس مجبوب نے شب میں خواب میں مجھے جون کا دیا تھا لیکن میری آنکھوں نے اس کو سیح نہیں مانا کہ رمجبوب ہے لیکن وہ بالکل جموط کھی نہیں تھا کچھ بات صرور تھی ۔

السفات: دار: مبتدا محذوف ك جرب - المله: بين الف لام موصول كا السقى كمعن بين ب ، المله ، الالمام : سى كياس آنا - طيف بخيال بضور الطيف رض خواب بين خيال آنا - تهدد: التهد بد بخوف دلانا ، دلانا

> آنَّأَ يُشُهُ فَ دَىٰ آدُنَيْتُهُ فَنَاكُ جَتَشُتُهُ فَنَبَا قَبَّ لُتُهُ فَنَاكُ فَالَىٰ

مترجه المين في الساكودوركيا توقريب به كيا اوراس كوفريب كيا تودور به كيا بس نداس كوجهير اتوخفا به كيا بوسد دبنا چا با توانكاركر دبا.

بین خواب کی دنیا آئی تقیقی معلوم ہورہی بھی کر وہ سارا منظراب بھی لگاہوں میں موجود سے جوٹک کر دور کرنا میں موجود سے جوٹک کر دور کرنا والی تصویر کو د ماغ سے جوٹک کر دور کرنا والی اور دیسی دماغ برجھا گئی اور مجمد سے قریب ہوگئی اور جب میں نے خود اس کو ذریب کرنا چا ہا تو شوی کی وجرسے جمد سے دور ہوگئی بجر میں نے اس کو جیم اا در شوئی کی وجرسے جمد سے دور ہوگئی بجر میں نے اس کو جیم اا در شوئی کی اور خفا ہوگئی اور بوسر لینا چا ہا تو مند کھیر لیا ۔

ل غات: اَنايَت: الاناء: دودكرنا، النائى: دوديد نارس) اد نيت الادناء قريب كرنا، الدّنو (ن) تريب بونا - جهشت : التجميش بحبت سحيل لينا، تحريب كرنا، الدّنو (ن) تريب بونا - جهشت : التجميش بحبت سحيل لينا، يعير جها وكرنا - قبلت: القنعيل: بوسردينا - ابى : الاباء (س) النا المرنا -

هَامَ الفُوَّادُ بِاعْرَابِسِيَةٍ سَكَنَتُ بَعْدَدُ لَهُ طُنْبَا بَيْنَا مِنَ الْقَلْبِ لَهُ تَهُدُدُ لَهُ طُنْبَا

ترجه ایک اعرابیه بدل دیوان بوگیا وه دل کے گھریں کھے گئی جس کے لئے طنابیں نہیں کھینے گئیں۔

لعن ایک اعرابیه کی مجست میں دل داوانه بن گیا اور دل کی کو کھڑی پر قبضہ کرکے
اس میں سکونت پذیر ہوگی اور میرابس نہیں کہ اس کو دل سے نکال سکوں دل کا جمہ
اس کے لئے نہیں لگایا گیا تھا گردل کی داوائی کا عالم یہ ہے کہ تو دکو نہ بچا سکا۔
لعف احت: هام: الہ پُنم رض آ واره بھرنا، محبت کرنا - المفواد: دل (ح)
افق دی - سکنت: المسکون (ن) کھیرنا، اقامت کرنا، سکون ہونا - بببت؛
افق دی - سکنت: المسکون (ن) کھیرنا، اقامت کرنا، سکون ہونا - بببت؛
گر کو کھری (ج) اببیات، بیوت - لم تیمد د: المد (ن) کھینجنا، تاننا، بھرطانا - مگنب (واحد) طناب : خیم کی رسیاں، طنابیں -

مَظُلُومَةُ القَدِّ فِي تَشْبِيهِ عُصْنَا مَظُلُومَةُ الرِّيْقِ فِي تَشْبِيهِ خَصْنَا مَظُلُومَةُ الرِّيْقِ فِي تَشْبِيهِ خَسَرَبَا

ن جوسه : فدکوشاخ سے شبہ دے کراس کے فدیرطلم کیا گیا ہے اس کے لعاب دہن کوشنہ دسے شبہ دیے کر لعاب دس پرطلم کیا گیا ہے .

یعنی محبوبہ کے قد کوشاخ سے تشہیم دی جاتی ہے۔ حالا نکہ یہ اس کے قد کے ساتھ طلم ہے کہاں اس قامت نہیا کا حسن وجال اور حفیرس شاخ تانہ ہ ہ اس طرح محبوبہ کے لعاب دہن کی شیری کوشہد کہا جا تا ہے یہ اس کے لعاب دہن کے ساتھ طلم ہے ، شہد کی شیری اس کے لعاب دہن کی جان بخش طاوت کو کہاں یا سکتی ہے ؟

لعات : مطلومة : الظلم رض ظلم كرنا - القند : قد وقامت رج) قدود -

غسی، شاخ (ج) اغسان، غسون، غمس - الرینی: لعاب دین (دامه) ربیقه (ج) اربیای، ربیای، ربیق -

> بَيْضَاءُ تُطْبِعُ فِيْهَا تَحْتَ حُلَّتِهَا وَعَزَّ ذَٰلِكَ مَطْلُوبًا إِذَا طُلِبَا

ت رجد ، وه گوری جی ہے اس کی حرص پردا کر تی ہے جواس کے لباس میں سے اور جدب ماصل کرنے کی کوشش کی جائے گی توہم تقصد دیٹوار مہوگا .

ایعن اس کانگ صاف شفاف سفید ہے جواس کے جسم مرمری کے حاصل کرنے کا جذبہ بریدا کر تاہے لیکن وصال محبوب آسان نہیں بمشکل تربن مرحلہ ہے۔
کرنے کا جذبہ بریدا کر تاہے لیکن وصال محبوب آسان نہیں بمشکل تربن مرحلہ ہے۔
لیف است : تبطع ع: الاطعاع : لا کے دلانا ، البطع دس) لا کے کرنا - حکتہ : لباس رح) کھنگ : العن رض) دشوار برنا - صطلوب ا مقصد ، البطلب (ن) طلب کرنا -

کَانَّهَا الشَّهُسُ يَعْيِیُ گَفَّ قَادِضِهِ سُعَاعُهَا وَسَرَاهُ الطَّرْفُ مُقْتَرِبَا مَرِحِهِهُ: گوباوه مورج بعاس کی کریں اپنے پکٹر نے والے کے باکھ کو عاجہ کردی ہیں مالانکہ آ نکھاس کو قریب ہی دکھی ہے۔

بعن جس طرح سورج کی کریس بنهاری انکھوں سے سامنے ناجی ہیں سیکن ان کراؤں کو ہا کھوں سے پکڑ ناچا ہو تولا کھ کوشش سے با وجوداس کو گرفت ہیں ہنیں لا سکتے اس طرح محبوب بہار ہے دل و د ماغ پر جیا یا ہوا ہے اور تم سے قریب تر ہے لیکن سورج کی کراؤں کی طرح وہ بھی بہاری گرفت میں ہیں اسکت ایجس طرح کراؤں کا پکڑ نامحال اسی طرح وصال محبوب بھی نامکن ہے ۔

المعات: يعيى: الاعياء: عاجم كرناء العبى رس، عاجز بونا-كف: بالمناسل

رج) اكفاف، اكف - قابض: القبض رض) بكِرِ نَا، فبض كرنا - شعاع: كرن دج) آشِيَّتُهُ - الطرف: آنكم، ننگاه دج) اَطُرَافُ -

> مَرَّتُ بِنَابِين نِرْبَيْهَا فَقُلُتُ لَهَا مِنُ آيُنَ جَانَسَ هٰذَالشَّاذِنُ الْعَرَبَا

منوجهه: وهابی سبیلیوں کے ساتھ ہمارے پاس سے گذری تو بس نے کہا کہ بہ ہرنی عربی عور توں بس کیسے مل گئی ہ

بعی دہ ابی ہم عربی کو کے سرت سے اوجیا کہ بہ ہرنی عور توں میں لی کرکسے بل تو بیں نے مخاطب کرنے ہوئے جرت سے اوجیا کہ بہ ہرنی عور توں میں لی کرکسے بل ری ہے ۔ (عربی شاعری بیں مجبوبہ کوہرن اور نیل کائے سے تشبیہہ دیتے ہیں اردو بیں مرف جیٹم غزالاں کی تشبیہہ ہے۔

لغات: مرّت: المرور (ن) گذرنا - يترب بهم جول بهما رج التراك - حانس: المجانسة: ايك دوسرك سهم شابه م نا - الشادن، برن كاتنابط ا بجد جوان سه الگ بوكرد ديد -

فَاسَتَضَحَكَتُ تُكُمَّ قَالَتُ كَالْمُغِيثِ بَرِي

مترجه بنوده بنس بنرى بهركها كرجيس مغيث مقام شرى كالنيسم عا الاسم ما الماسيد ما الماسيد ما الماسيد من من الماسيد من من الماسيد من ال

بعن برسطال برساخته نبس بری اور خود بی جواب بی دبا که عربی عود تون میں بری اسی طرح شامل معصیصے تمہادا معدوح مغیت معجس کو ساری دنیا جنگل کا مشیر کرتی ہے حالا نکہ نسب سے لحاظ سے وہ قبیلہ بنوعجل سے مجے سامرے وہ شیرا دمیوں میں رم تا ہے بہرنی بھی عربی عور آون بیں شامل ہے۔

لعنات: استضحکت: الاستضحاك، الضحك دس بنسا- ببت: شيردج) ببوت- شرى: نام مقام جهال شيرول ك كثرت هه- انتسب: الانتساب: منسوب بونا، النسب رض نسب بيان كرنا-

بی سب سے صبح و بلیخ کو لے آئی۔ بعنی مدوح بہا دروں کی صف بیں سب سے بہادر فیاض لوگوں بی سب سے فیاض اور زبان وا دب بین ہرا بک سے فسیح و بلیخ ہے۔ شخات : اشجع راسم فیل) شجاعة (لگ) بہادر ہونا- اسبع: السبع

مسر جهد الراس في طبيعت ما يان جن الرجائ ووه بطف ها يان الرام الرائد الر

بعن مدوح کی طبیعت بین انن زبر دست قدت ادادی علم دفن کا ملکراسی اور نوار انشگاف قوت بیان میم کداگر به طبیعت کسی ایا بیج اور چلنه کیور نه سب معذور انسان کومل جائے آوا بن مجبوریوں کے درمتے ہوئے کبی دولان نے معذور انسان کومل جائے آوا بن مجبوریوں کے درمتے ہوئے کبی دولان نے لگے اگر کسی جاہل کو اس کی طبیعت میسرا جائے آوعلم وفراست کی دہ نیب مدرکسی دوستی اس کے نصیب بین آجائے کہ وہ عالم وفاصل بن جائے اورکسی دوستی اس کے نصیب بین آجائے کہ وہ عالم وفاصل بن جائے اورکسی

گونگے کے مقدری اس کی طبیعت لکھ دی جائے تو وہ فصیح البیان خطیب و مقرم جا کے تو وہ فصیح البیان خطیب و مقرم جا کے یعن ان خوبیوں میں اس کو وہ درج کا ل حاصل ہے کہ اگر اس کی طبیعت کی موا کھی کھی کسی کو لگ جائے اس میں بھی وہی خوبیاں بیدا کر دے گی۔

شفات: حل: الحل رن ض) انزنا، نازل بونا - خاطر: دل، طبیعت (ج) خواطر- مقعد: چلنے پھرنے سے مجبور - الاقعاد: بھانا، القعود رن) بھنا - مشی: المشی رض) چلنا - جاھل (ج) جی لاء: الجی ل (س) عامل ہونا - مسعا: الصحورن) نشر کا انز جانا، ہوش میں آنا - اخرس، گونگاری خریسان، آخاریس، الخرس (س) گونگا ہونا - خطبا: الخطابة فریش، خریسان، آخاریس، الخریس (س) گونگا ہونا - خطبا: الخطابة رن خطبر دینا، تقریم کرنا -

إِذَا بَدَاحَجَسَتُ عَيْنَيُكُ هَيْبَتُ وَ هَيْبَنَكُ هَيْبَتُ وَ وَلَيْسَ يَحْجُبُهُ سِنزُ إِذَا احْتَجَبَا

منز جهه : جب ظاہر بوجائے تواس کی بہیبت تمہاری انکھوں پر بہدہ ڈال کے اورجب وہ چھپنا چاہے تواس کو کوئی پر دہ جھپانہیں سکتا۔

بعن اس كے دعب داب اور بهيبت كا يہ عالم ہے كہ وہ تمہارے سامنے آجائے نوئم نظاہ المطاكر اس كو ديم نہيں سكتے ہو مرعوبيت كى دج سے تمہارى آئكوں بربید دہ برط جائے كا كرتم اس كے قد و فال كو پور سے طور برديكيے ،كى ہمت نہيں كرسكتے ہو اس كى عظمت و شہرت يا حسن و جال كى وج سے جب وہ جھب كر رم نا چاہے أو كتنے ،كى بردوں كے اندر ہواس كے درخ روشن كى جھلياں لوگوں كى نگا ہوں سے جھب نہيں سكتيں اور برخص جان ہے گاكم محدوح كہاں ہے۔

لغات: بدا: البدق (ن) ظاهر تونا، الابداء: ظاهر منا- حجبت: العجا (ن) جهانا، الاحتجاب: جهينا- ستن برده (ج) استار- بِيَاضٌ وَجُهٍ يُرِيُكِ الشَّهُسَ حَالِكَةً وَدَرُّ لَفُظٍ يُرِيلِكَ السَّدُّرَ مَخْشَلَبَا

متوجهد : جبرے کی سفیدی سورج کوسیاه دکھائے گا ورلفظوں کا موتی سیج موتی کونقلی موتی دکھائے گا ورلفظوں کا موتی سیج موتی کونقلی موتی دکھائیگا۔

مترجه اورعزم کی تلوار ہے اس کا دار تلوار کوخون سے زیگین اور دھار کو تذکر کے دابس کرتاہے۔

بعن اس کی قدت عزم اننی بره می مرد نی بید که اس نے تلوار کوجنبش دبیری توبه تلوار اس من قدت والیس مرد کی جدب دشمن کے خون سے مشرا بور اور اسس کی دھا در ایک دم نزم و گی جدب دشمن کے خون سے مشرا بور اور اسس کی دھا در ایک دم نزم و گی ۔

لسغسات : عزم : مصدر رض) بحدة الأده كرنا - ترد : المردد رن اوظانا - هية جنبش بحركت، واد ، مصدر رض الواد كاكس جزكو كافنا ، الوار كابنا - رطب : تد ، الوطوية رس لك نتر و نا - الغرار : تلواد كا دهاد رج ) اغرة - المتاهور : تون دل - مختضب الاختضاب : نكبن بونا ، المخضاب رض دنكنا ، رنكبن كرنا .

## عُمُوالُعَدُوِّ إِذَا لَاقَاءً فِي دَهَ سَجٍ اَقَالُ مِن عُمُومَا يَحُوِى إِذَا وَهَبَا

ن رجهه اجب دشمن اجنگ کے) غبار میں اس سے ملت اہے تواس کی عراس مال کی عرسے بھی کم بروتی ہے جوجع کر کے وہ بخش دیتا ہے۔

یغی مدوح اتنا فیاض ہے کہ اس کے خذا نے بین آتے ہی انعام واکرام بی تقسیم ہوجا تا ہے اس بین ذرائبی نا خراسے پ ندائیں برگو یا ابکت کیم شدہ حقیقت ہے اب مال کو جمع ہونے اور اس کی تقسیم ہیں جو چند کمی اس سے بھی کم عراس شمن کی رہ جاتی ہے جو مبدان جنگ بین اس کے سامنے آجا نا ہے بین بہا در بھی ابسا ہی ہے کہ دشمن بر فتح یا نے بین چند کموں سے زیادہ دیر نہیں لگی ۔

لعبات: عدر (ج) اعدار - لاقا: الملاقاة : المان كرنا، المنار رهب : عبار (واحد) دهجة - اقل : القلّه رض) كم بونا - بحوى : الحوى دض) جمع كرنا وهبا: الوهب (ف) دينا .

> تُوقِّه فَإِذَا شِئْتَ تَبَ<u>الُوَهُ</u> فَكُنُ مُعَادِبَهُ أَوْكُنُ لَهُ نَشَبَا

مترجمه السس بحكر ربرواورجب تم السكو آنه ما نا بى چا برو تواس ك دشن بن جادً يااس كا مال بروجادً.

يعن اس سع چيم حجاظ مت كرواگراس كى طاقت و قوت ، سخاوت وفيائى كو اندانا بى چاست بوتوايك دن اس كردشن بن كرديكيمو كنف لمح تم زنده رسخ بويا مال بوجاو توديكيمونم كودوسرون كوبخش دينه بيسكتن دير بوت بد. لسف ان : توتى : النتوتى : بجناء الوقادية (ض) بجنا - شئت : المشيئة

وض) چامنا - تبسلوه: البسلاء (ن) أنهانا - معادى : رشمن المعاداة : رشمن كرنا.

نشب؛ مالى جائد الموليش.

تَحُكُوا مَذَا قَتُكَ حَتَّى إِذَا غَضِبَا حَالَتُ فَكُو فَطَرَتُ فِي أَلْبَحُرِ مَا شُرِبَا

سرجه اس كاذا نقر شري مرجب عضبناك بوجا تام توبدل جاتاب مرجه عضبناك بوجا تام توبدل جاتاب كيم قطره سمندر مين طريك بير ساحة ونه بياجا سكد.

بعن وه شبری زبان شبری اخلاق کا مالک سع کیک پینی خص غبظ وغضب کی و است میں ہونو اس کی کو واہد اور سلخی اتنی شد بدیم دجاتی ہے کہ اس سلخی کا ایک قبط و مجمی اگر سمت در میں طبیک جائے تو پوراسمت در اتنا کو دا اور اتنا تلخ ہوجا کے کہ اس کا یانی زبان پر در کھا جاسکے کہ اس کا یانی زبان پر دزر کھا جاسکے۔

لمعات: تحلو: الحلاوة (ن) عظم مونا - مذاقة : لذت، ذائق، الذوق (ن) بكفاء عضبا: الغضب (س) عضم ونا - حالت: الحول (ن) بدلنا - قطرت: القطر (ن) عليا - بحر الممند (ج) بحار، بحور، آبحر - شربا: الشرب (س) بنينا - بحر الممند (ج) بحار، بحور، آبحر - شربا: الشرب (س) بنينا -

وَتَغَيِّطُ الْاَرْضَ مِنْهَا حَيْثُ حَسَلٌ بِهِ وَتَعَيِّطُ الْاَرْضَ مِنْهَا حَيثُ حَسَلٌ بِهِ وَتَعَيْدُ الْعَبْلُ مِنْهَا اَيْهَا رَكِبَا

ننوجهد: زمین این اس مصدندین بردشک کرندلکی به جهان و واند جانا به اور گھوٹر ااس گھوٹدے سے حسر کرنے لگن اسے جس بر وہ سوار موجا ناہے.

بعن اس کی دات کی عظمت بر ہے کہ جس خطا نر بین بر قدم رکھ دیتا ہے دوسرا خطر نر بن اس کی قسمت بر رشک کرنے لگت ہے کہ محدوج کا باوی مجربر کبوں نہیں بڑا اس طرح گھوٹدا اس گھوٹد ہے برجسد کرنے لگت ہے جس پر وہ سوار ہوجا تاہے، برجان اور جاندار غرزدی العقول نک اس کی عظمت وفضیلت سے توب دافف ہیں۔ لمغات: تغبط: الغبط رض رشك كرنا - حلّ: الحل رن ض اترنا، نازل مع نا - تحسد: الحسد رن ص مركزنا - الخيل: گهوردا رج خيول.

وَلَا يَوُدُّ بِفِيهِ كَمْثَ سَارِعُلِهِ عَنْ نَنْفُسِهِ وَيَوْدُ الجَحُفَلَ اللَجَبَا

ت حده ا وه ابندمنه سے سائل کے ہاتھ کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا اوروہی جوش وخروش والے نشکر جرار کا رخ بھردین سے ۔

بین ایک طرف تو فیاض کا برعالم ہے کہسی سائل کو نہ بان سے بھی ہٹانے کی ہمت ہیں اس کے بھی ہٹانے کی ہمت ہیں اس کے بھر دریتا مست ہوئے ہے۔ سے بڑے کے سے بڑے کے میں کا میں کے میں کھیے دریتا ہے اور فتح حاصل کر لیت ہے ۔

لمغات : البود: البود (ن) لومانا - فيه: فوه، فه: منه (ج) استواه -البحفل: بطرات روم حسافل - اللجب: شوروغل شوروشفب -

وَكُلَّهَا كَفِى السَوِّينَارُ صَاحِبَةً فِي السَوِّينَارُ صَاحِبَةً فِي الْمُنْرَقَامِنُ قَبُلِ بَصُطَحِبَا

سترجهه : اورجب اس کی ملیت بین ایک دینار دوسرے دینارسے ملت بع توایک ساتھ مونے سے بہلے می دولوں جدا موجاتے ہیں۔

یعی آندواله مال کوخزاند میں جمع مال سے ملنے کی نوبت بہیں آئی ایک مال آنا ہے تودوسرامال انعام واکرام میں نقسیم ہونار ہتا ہے دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہونی ۔

لعاب القي: اللقاء رس) لمنا-افترقا: الافتراق: جدارونا-يصطحبا الاصطحاب الما كفرونا-الصحبة رس) ساكفرونا-

### مَالُ كَانَ غُرَابَ ٱلبَيْنِ يَرَقُبُهُ فَكُلُّهَ كَانَ عُرُقبُهُ فَكُلُّهَا قِيلً هُذَا مُجْسَدٍ نَعَبَا

منوجهد: ابسامال ميكر جدائى كاكوا اس كانتظاركر ناربهتا ميلس جب كهدد ما جا ناب كريم ورت مندم تولول بيرتاب.

بعن عراوب من به کها دت مے کرجب کوابولت ہے تو دوسا تھیوں میں جدائی ہوجاتی ہے اس کوجاتی ہے اس کو خواب البین کہتے ہیں، محدوح کا مال ایسا ہے جیسے جدائی کا کو ا اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ با ہرسے مال آک اورکسی کے منصر سے لئکل جائے کہ بہ محتاج ہے تو قوراً وہ بول پڑ ناہے اور نئے پر انے مال میں جدائی ہموجاتی ہے لین محدوح کی سخاوت وفی اضی ایسی ہے کہ دو سرا مال خرانہ بی ابھی جمح نہیں ہونے یا تا کہ خزانہ کا مال انعام واکرام اور دادود مش میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
یا تا کہ خزانہ کا مال انعام واکرام اور دادود مش میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
لف احت : غوراب : کوارج ) آغری ، غریب ، غریبان ، آغریب نظاد کرنا ۔ المبعن : جدائی ، البینون نے الاجت داء : حاجت کا سوال کرنا ، الجد و رن ) انتظاد کرنا ۔ مجت یہ بختاج ، ساکل ، فقر الاجت داء : حاجت کا سوال کرنا ، الجد و رن ) محت داء : حاجت کا سوال کرنا ، الجد و رن ) کو ہے کا بولن ۔ عطیہ دینا ۔ دُعیبًا : الذعب رض ن ) کو ہے کا بولن ۔

بَحُرُعَجَائِبُهُ لَهُ تُبُقِ فَى سَهِرٍ وَلَاعَجَائِبُ بَحُرِ بَعْدَهَاعَجَبًا

منوجهه: ایساسمندر به که اب داستالون مین کوئ تعجب خیزی باقی نهیں اور مناس کے بعد سمندروں کے عمل منب میں کوئی جرتناکی رہ گئی۔

بعی سمندرول کے عجائب شہور ہیں عدوح ابساسمندر سے جس بیں اننی حبر تناک صلاحیتیں اور خو بیال ہیں کہ اب داستانوں اور قصہ کہا نیوں میں جوجر تناک اور نعجب جبرتناک اور نعجب جبرتناک اور نعجب جبرتی اب ان بیں کھی کوئی جبرتناکی اور نعجب جبرتی

ىنىدە كى خودسىمندىد كى عجائبات نەماىنە كىيىمىنىپەدىدىنى داب مىدوح كەلجەرسىندر كەعجائبات كىمى كوئى حقىقىت نېيىن دىكھتے .

لغات جعجائب (واحر) عجيبة : تعجب فير پيز-اسهر: قصر كورج) اسهار السهر (ن) رات س قصر كون كرنا- بحر سمندر (ج) ابحار؛ بحار، ابحر- لا يقنع ابن عبلي نيل منز لسة يسترك مخارف محارف التقيير والتعبا

سرجهه ابن علی اس مرتبه کوبهنی جاند بریمی قناعت نهیں کر ناجس کا اداده کرنے والے کوناہی اورمشفنت کی شکایت کرنے ہیں۔

بعن لوگ جس مقام و مرتبہ کے عاصل کر نے سے قاصر ہیں اور اس را ہ کی دستوار اور شفتوں سے گھرا کر اس کا ادا دہ بھی نہیں کرتے ممدوح اس مقام و مرتبہ کو حاصل ہی نہیں کرنا بلکہ اس برقناعت نہ کر کے اس سے بھی بلند مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ جا نا ہے۔

لمنسات: لا يقنع: الاقناع: قناعت كرنا، القناعة (س) قناعت كرنا - النيل: مصدر رس) بإنا . يشكو: الشكابية (ن) شكابت كرنا المحاولة الفيل، ما النتعب رس) كفكنا ، مشقت الخيانا -

هَزُّ اللِّهُ اِعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ ا

منوجهه : بنوعجل نداس كى دم سع حيندا لبرايا وه ان كاسردار بوگيا اور لوگ اتباع كرند واله معمولي لوگ .

بعن مدوح کی مانختی میں بنوعجل نے فتح و طفر کا پرجم لہرا یا ہے وہ ان کا رزار ہے اور بنوعجل اس کی فوج سے معمولی سیاہی ۔ لفسات: هد الهن (ن) حركت دينا، بلانا- دواء؛ برا جهند ادج) كوسكة. راس : سرسردار (ج) دؤس - ذنب : دم، معولي لوگ (ج) اذناب -

التَّارِكِيْنَ مِنَ الْآشَيَاءِ آهُ وَنَهَا التَّارِكِيْنَ مِنَ الْآشَيَاءِ آهُ وَنَهَا وَالتَّارِكِينَ مِنَ الْآشَيَاءِ مَاصَعَبَا

ن رجید : آسان چروں کو جھوٹ دینے والے اور دشوار ترین چروں کی سواری کرنے والے مان جروں کی سواری کرنے والے ہیں ،

بعن مدوح سے فوجی سیا ہی عزم وحوصلہ کے اسے بلند ہیں کہ جو کام بہوت انجام پاسکتا ہے اس کووہ ہا کھ نک نہیں لگانے اور جو مشکل ترین معاملات ہیں اور دسٹوار نرامور ہیں خصوصیت سے وہ انہیں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کے مضبوط عزم دارادہ کی علامت ہے۔

المعنا: التَّارِكِينَ: التَّوَلِك (ن) جَهُولُنا - اَهُوَن (التَّمُسُل) الْهَوَن (ن) الشَّمُ اللهَ وَن (ن) الله بونا - المسواكبين: الركوب (س) سواد به نا - صعبا المشكل، وتنواد الصعوبة (لعن) وشواد بهونا ، سخت بونا -

مُسَرُدِ عِی خَبلِی مِ بِالْبیضِ مُتَخِدِی مُسَخِدِی مُسَخِدِی مَسَخِدِی مَسَخِدِی مُسَامِ الْکُمَا وَ عَلَیٰ اَرْمَاجِی م عَدَ بَا سرجه و ابنے مورد و برجیکی ہوئی تلوارد ن کا برقع ڈال دیتے ہیں اور کی مہادروں کی کھونیڈیوں کو ابنے نیزوں کا بربنا ذیتے ہیں .

یعی پشهسوار اور بها در ابسے بین کرجب ده گھوٹروں پرسوار ہوکر تلواروں کوچاروں طرف گردش دیتے ہیں توانی تیزرفت اری سے گردش دیتے ہیں توانی تیزرفت اری سے گردش دیتے ہیں کہ دشمنوں کی تلواروں اور کھوٹروں تک بہور کا کوئی وارسوا روں اور کھوٹروں تک بہور کا نہیں اسکتا گویا ان بہا دروں کی تلواریں سوار اور کھوٹروں کے لئے برقعہ بن گئیں اور

جب وه دشمنول پرنیزول سے واد کرتے ہیں توان کی کھو بھی ان بین اور نیزول ہیں پیوست ہوجاتی ہیں اور نیزوں بیر بین گئی ہیں اور نیزوں بیر بین گئی ہیں اور نیزوں بیر بین گئی ہیں اور نیزوں کا پربن گئی ہیں در المعام دواحد) ھامة: کھو بھی ۔ کہا ، دواحد) کی مسلح بہا در ارصاح دواحد) در منظم بین منظم بین این کی دولوں متوں بیں ہوتی ہے ۔

إِنَّ الْمَنِيَّةَ لَوُلاَقَتُ لَهُ وَقَلَقَتُ مَ وَقَلَقَتُ الْمُوقَدَ الْمَوَالُهُ رَبَا خَرُقًاءَ تَنَيِّهُمُ الْإِقْدَامَ وَالْهَرَبَا

ت رجیسه ؛ اگرموت ان سے ملی ہے تو بیو قوت عورت کی طرح کھوی رہ جاتی ہے کہ آگے بطری کھوی رہ جاتی ہے کہ آگے بڑے سے اور بھا گنے دولوں ہیں بدنا م ہوتی ہے۔

بعن ان بہادروں کے سامنے جب بھی موت آجاتی ہے تو مارے ہمیت کے بیرق فی ان دخفیف العقل عورت کی طرح بھونجی ہو کہ کھوئی رہ وہ اتی ہے اور فیصلہ نہیں کر باتی کہ آگے بطر صول کہ بھاک جا کرل دونوں ہیں بدنا می سیب خفیف العقل عورت بھی ہر حال ہیں بدنا می اور تہمت کا احساس رکھتی ہے اور این عفت وعصمت کی طرف سے ڈرتی ہے لیکن اس کے پانس فیصلہ کن عقل نہیں ابن عفت وعصمت کی طرف سے ڈرتی ہے لیکن اس کے پانس فیصلہ کن عقل نہیں ہے اس لیے جب اجنبیوں ہیں بیا جا تی ہے نوسخت میں مبتلا ہوجاتی ہے اور کو مگو کی حالت ہیں کھوئی رہ جاتی ہے موت کا حال ان بہا دروں کے سامنے اور کھو کی حالت ہیں کھوئی رہ جاتی ہے موت کا حال ان بہا دروں کے سامنے کے جوابسا ہی ہے۔

شعات: المنبه: موت رج) منايا - تتهم: الانهام: بنام بونا، تهمت للنا حضاء المنبه الانهام بونا، تهمت للنا - خرفاء الخرق كامونت بيرقوف اورخفيف العقل عورت - الاقدام: آگر منا - الفدوم (س) آنا - الهربا: الهرب (ن) بمالنا.

#### مَرَاتِبُ صَعِدُتُ وَالْفِكُرُ يَنْبَعُهَا فَجَازَ وَهُو عَلَىٰ اتَارِها النَّسُهُا

مترجه الله المرتب المند الانتها ورخيل الس كريجه المجهم المنار ما الخيل الله المناء المنار ال

یعنی مهدوح کے مراتب جیسے جیسے بلندی کی طرف برا مصنے ہیں شاعری فکر و خیل بھی اس کے قدم بہ قدم چلت اربا اور مرمزل اس کی عظمت و ملندی کا اندازہ کرنا ربا اور محقیک مراتب کے نقش قدم ہی پرفکرو تخیل کا بھی قدم ربا فکرو تخیل کے نقدم ستاروں کی عدسے بھی آگے کے قدم ستاروں کی عدسے بھی آگے انکل گیا بخیل اور سنار سسب پیچے رہ گئے اور کسی کو بھی اس کی صحبے عظمت و ملندی کا بہندی کا بہندی مرحل سکا ۔

لعنان المسعود (واصر) مرتبة : درج، مرتب صَعِدَت : الصعود (س) اوبر جراها - الفكر : قرت فكريه ، تخيل (ج) افكار - يتبع : التباع (س) قدم بندم علن التباع كرنا - جاز : المجوز (ن) آكر برهنا - اشار دوامد) الذا نشان تا المشهب (وامد) الشهاب : ستاده -

مَحَامِكُ نَزَفَتُ شِعُرِي لِيَهِ لَأَهَا فَالَ مَامُتَكُرُ شُ مِنْ لُهُ وَلاَ نَضَبَا

ن رجه دایس قابل تعریف نوبیاں ہیں جنہوں نے میرے سعرکو کھینے لیا تھاکان کوئی کردیں وہ لوط گیا اور دواس سے پرنہیں ہوتیں زوہ خشک ہوا۔

لعن اس کی خوبیوں کا ظرف اتناد سیع ہے کہ مبر سے سعروں کے آب روال سے دہ مبر سے تعروں کے آب روال سے دہ مجرز سکا تو وہ لوط آیا اور انجی خشک نہیں ہوا ہے بلکہ جاری ہے اس لئے بیٹ آیا ہے کہ بھر شعروں کا بڑا سے بڑا ذخرہ لے کر اس طرف کو برکر سکے ۔

لمنسات: محامد (واحد) محمدة : قابل تعريف اوصاف - نزفت: النزف رض) بإن كهينينا - ال والأول رن اوطنا - نضبا رض، خشك بونا -

مَكَارِمُ لَكَ فُتُ الْعَالَهِ بَنَ بِيَا مَنُ يَسُتَطِيعُ لِا مَرِ فَائِتٍ طَلَبَا

من حدد دسے آگے بڑھ صائل ہیں کہ توان میں ساری دنیا سے آگے بڑھ گیا ہو کام صدود سے آگے بڑھ صرحا کے اس کو طنب کرنے کی کون طاقت دکھتا ہے۔

بعی نیر دفضائل ومناقب کابومقام سے اب دنیا بیں کو لی اس مقام میں بہو بچنے کی ہمت نہیں کرسکت اور دندوہاں تک پہو بچن کس کیان رہ گئی۔ شک پہو بچنے کی ہمت نہیں کرسکت اور دندوہاں تک پہو بچن کس کے بات رہ گئی۔ شعبات: مکارم (واحد) مکرمة: شرافت وہزرگ - فت :الفوت (ن) آگے بڑھنا - یستطیع: الاستطاعة: طاقت رکھنا۔

لَمَّا أَقَهُ تَ بِالنَّطَاكِيَّةَ اخْتَلَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ لَفَتَ الْمُتَاتَ فِي خَلَبَا إِلَى إِلْكُولِكُنِكَ النَّ فِي خَلَبَا

منرجه ،جب توندانطاكبرس فيام كباتو مختلف سوارول في ملب مب مجهز بهدي الله عنداني .

كىغات: اختلاف: مختلف بونا، اختلف الى ؛ باربار جانا - ركبان دوامدى داكب : سوار دج ، مركاب، مركبان ، وكوب ، ركبه ، ركبه ، ركبه ، ركبه

فُسِرُتُ نَحُولِكَ لَا اَلْوِى عَالَى اَحَدِ اَلْاَ دَسَا اَحُدِ اَلْاَ دَسَا

مشرجه ایسی کی طرف مطرب بغیر محت اجی اورادب کی دونوں سوار بول کو میں برانگیخت کرنا ہوا نیری طرف میل برط ا

البنى سوارى كے لئے ما كھو كرسے عقے اور در او سط ميرى سوارى عزبت اور

محت جی تھی یا متعروشا عری انہیں سے سہارے چل بھا۔

کسف ات: مسرت: السبررض) چنا- الوی: اللیبی رض) مرنا- لاسله: سواری دج) رواحل -

آذَا قَيِنُ زَمَنِيُ بَلُوٰى شَرِقُتَ بِهَا لَوُ ذَا قَيْ لَكُونُ مَا عَاشَ وَانْتَحَبَا لَوُ ذَا قَيْ الْبَكى مَا عَاشَ وَانْتَحَبَا

ننرجه به بمجهم مرس ند ماند نالی مصیب که اس ک دجسه مسری حلق بر که اس ک دجسه میری حلق بین کیوندا لگ گیا به اگرخود زمان اس کوچکه لیت افوجیت نک زنده رستناروتا اور کیوطی کیود طی کردوتا .

بعن نه مانه نه السيم معيد تول بين مبتلا مجھے کرديا ہے کہ يہي مصيبتين نه مانے پريچه جائين نوبرداننٽ نه کريا تا اور پھو طے بھوط کردوتا۔

لعسات: اذاق: الآذاقة: يكمنا- شَرِقت ، الشرق رس ملن سيان فرو كالمك مانا - عاش ، العيس رض مينا - الانتحاب ، كيموط كيموط كررونا.

> وَإِنْ عَمِرُتُ جَعَلْتُ الْحَرْبَ وَإِلِدَةً وَالسَّهُ لَكِنَ الْحَالُ وَالْمَشْرَفِيَ آبًا

منوجهد: اگری ندنده ره گیا نولران کودالده اورسیری نیزه کویهای اورنواد کو بایب بن انون کا -

یعن اگرندندگ نے وفاکی نویس نہ مانے کے خلاف بوری فوت سے جنگ جیر وں گا اور اس کا بھر بور مفا بلہ کروں گا ۔

بِكُلِّ أَنشَعَتْ بَالْقَى الْمَوْتَ مُبْتَسِمًا خَسَقًى الْمَوْتَ مُبْتَسِمًا خَسَقًى كَانَ لَسَهُ فِي قَسَيْلِهِ اَرْسَبا مَسْدُ مِن قَسَيْلِهِ اَرْسَبا مَسْدُ مُوت بريرُكُنده مال سے مسكل كرملتى ہے جنسے اس كوفت ل كرنے

سیاس کی کوئی طرورت ہے۔

یعی جیسے آدمی اپی خرورت اور تمناکی کمیل میں بوری دلجبی سے کام لیت ہے اسی طرح موت مسکر کر بہتان حال افرادکی جان لینے کے لئے آئی ہے جیسے اس کاکوئی اہم کام پورا ہوتا ہے

لعات: اشعث: الشعث (س) براً كنده عال بعنا مبتسما: الابتسام، السمرس مسكرانا- ارب: عاجت، خورت (ج) اراب -

قُعِ يَكَادُ صَيِيلُ الخيل يَقُدفُهُ مِنْ سَرُجِهِ مَرحًا بِالْعِزِّ اَوْطَرَبَا

سرجہ استریف النسل ایسا ہوکہ گھوڑے کی منہنا می اعزانہ بانہ بازہات ہے۔ یا شوخی سے ندبن سے جیسے بھینک ہی دے گی۔

یعی و ه براگنده حال ابسها نشریب بهوکه اگرکسی کھوٹہ بے برسوار بهوجائے تو وہ کھوٹہ اس عزیت افزائی برا تنانا زال بوجائے کہ شوخیاں کرنے لگے اور ابنے مفدر بربا انزائے کے مشوخیاں کرنے لگے اور ابنے مفدر بربانزائے لگے اور نشاط وستی میں انجبل کو دکر کے جیسے زین سے گاہی دے گاکا اببا فخراس کو مار بار کہاں ملت ہے۔

شعات: فع : شرب النسل - صهبل : مصدر (ف ف) گور ما بهنان. یقذف: القذف (ف) کهنیکنا - سرج : نرین (ج) شرک و مرکا انزابط المرحان (س) بهت نریاده نوش بونا، انزانا، نازسه بانا - العزرف) عزیز بونا -طرب : معدر (س) نوش سے جمومنا .

فَالْمُونَ آعُدَرُ لِي وَالطَّبُرُ اَجُهَلُ لِيَ وَالطَّبُرُ اَجُهُلُ فِي وَالْكَبُرُ اَجُهُلُ فِي وَالْمُثَا الْمُهُنَا لِهَدَى عَلَبَا وَالْمُثَا لِلْهَدَى عَلَبَا

ت دید داد بیس موت میری سب سے بڑی عدر توا ہے اور مرس لئے سب سے بہز

صبرید اورمیدان وسیج بے اور دنیا اس کی ہے جو غالب ہوجائے۔
یعنی موت مجھ سے کہ تمہاری یہ ذلیل اور بے ابروئی کی زندگی مجھ سے دیکی نہیں ہاتی یہ خوسے دیکی نہیں جاتی تمہارے سے کہ تمہاری در درکی تھوکریں کھائے بہم برے سلئے نافا بل بر داشت ہے اسی مجبوری کی وجہ سے تمہاری زندگ ختم کر نے بہج بور ہوں، ان حالات میں صبر ہی سب سے بہتر حربہ ہے توصلہ سے مصائب کو بر داشت کرتے ہوئے اس شہر کو جھوٹ دوں دنیا بہت وسیع ہے اور دنیا اسی کے سامنے سر جھائی کی جو دنیا بر سوار مہوجائی کی۔

### وقال يمدح على بن منصور الحاجب

بِأَبِى النُّسُهُوُسُ الجَانِخَاتُ غَـوَالِبَا اللَّابِسَاتُ مِنَ الْحَرِيْرِجَلَابِبَا

ت رجه ده ایم ایاب قربان! ان سور بحد با ندسے چلتے ہوئے ڈوب جانے و الے ہیں جود ہیں جود ہیں ۔ والے ہیں جود ہیں جا دریں اوٹر سے ہوئے ہیں ۔

عربی شاعری میں فدائیت کا پر اظہار بریان کی جانے والی بات کی اہمیت جیرت انگیزی وغیرہ بنانے کے لئے ہوتا ہے یہ ایک محاورہ کلام ہے لفظی معنی مراد نہیں ہو ناہے۔

بعن فافلہ پابہ رکاب ہے سن وجال کے آفت اب و ماہت اب دلینمین جا درہ اوٹر سے ہوئے ہوئے ابھی جا درہ اوٹر سے ہوئے ہوئے ابھی عزوب ہم کر کرم سفر ہوجائے ہیں ، ناندو ادا سے چلتے ہوئے ابھی عزوب ہم کر کہ آنکھوں سے اوجول ہم جانے والے ہیں ، کپھرشق و محبت کی دنباییں اندجرائی اندجرائے ۔

لغات:الشهوس (واص)شهس: سورج - الجانحات: نازس

على واليان-المجنع: الجنوح ون ض ف جمكنا، ماكل بونا- غواربا دواص عَارِبَةً المغروب (ن) سورج كاع وب يونا- الداد بسيات : اور صف واليال، اللبس رس) بينا ادم صنا- جلابب دوامد، جلباب وه برس عا درج برده سنن خواتين اور مرانكلي س. ٱلْمُنْهِبَاتُ قُتَلُوْبَنَا وعُفْرُلُنَا

وَجَنَانِي النَّاجِبَاتِ النَّاجِبَا

سر حداد : بمارے دلوں اور عقلوں کواینے ان رخساروں سے لڑا دینے والے بس جولوطنے والوں كولوس لينے والے بس۔

بعن جیسے کوئی ٹیمشوکت اور زبردست آدمی کھرے ہوکرا بنے آدمیوں کے ذرایعی آبادی کو لطواد ہے اور کسی کواف کرنے کی بھی ہمت نہ ہواسی طرح بیسن وجمال کے پیکرلوگوں کے ذلوں اورعفلوں کی دنیا کورخ روشن اورعارض تا ہاں سے لٹوادیتے يس اس لوك اور تاخت تاراج سے دہ بهادران صف شكن بھى نہيں بينے جو دشمن كى برسى برسى فوجول كوخود لوسط لينة بب برخولصورت رخسارس بلا تكلف اور بلاجهى ان کو بھی لوط لیتے ہیں اوران کی شجاعت وبہادری سب دھری رہ جاتی ہے ۔ لعات: المنهبات: الانهاب الواديا، النهب رن سف اولناء قلوب (واص) قلب: دل-عقول (واص)عقل- وجناة (واص) وجنة: رخسار-

الشَّاعِمَاتُ الُقَانِ لَاثُ الْهُحُبِبِاتُ المُنبُدِ بِيَاتُ مِنَ الدَّلَالِ عَنَوَاتِبَهَا

ت رجمه : نانك اندام بي، قاتل بي، ندندگي دين واليال بي ادرتعجب خيز ناندوا دا ظامر كرك داليان بن .

بعنی ان کے جسم مرمریں نرم و ناندک ہیں ، ایک طرف ان کا جلو ہ نے محسا با قنل وغارت گری بجاند کے لئے کا فی ہے تودوسری طرف ایک ادائے جاں افروز صے مرنے والوں کوزندگی بخش دیتی ہیں ، نازوا داکے بہ چرت زرا کر شے ہیں انہیں سے موت بھی آئے انہیں سے زندگی بھی طے ۔

شعسات: الناعمان: نانك بدن (واحر) ناعمة ، النعومة رك انده رماناك محييات (واحر) محيية : الاحياء: زنده كرنا، الحيوة رس زنده دمنا، المبديات (واحر) محيية : الاجداء : ظاهر كرنا، البد و واحر) مبدية : الاجداء : ظاهر كرنا، البد و واحد) مبدية : الاجداء عرائبا (واحد) عربية : عيب المدلال: نازوادا، مصدر رس نازواداد كانا - غرائبا (واحد) عربية : عيب وغريب، جرنناك.

حَاوَلُنَ تَعَدِينَ وَخِفْنَ مُرَاقِبَا فَوَضَعُنَ آيُدِينَ وَيُوفَى تَرَائِبَا فَوَضَعُنَ آيُدِينَ عَهُنَ فَارَئِبَا مُوجه المجمد بمجمد بي فلائيت كاظهار كالأده كيا اور دفيبوں سے ولار تي دہياس ليحانهوں نے اپنے با مخصينوں برد كھديئے۔

یعن انہوں نے اپن طوف سے مجست کا اظہار کرنا چاہا لیکن نہ بان سے کچھ کہنا اتنے لوگوں کی موجودگی میں ممکن نہ کھا اس لئے نہ با نیس فانموش رہیں ا ور اپنے ہا کھ سینوں پر در کھ کر انتمارہ کر دیا کہ ہم بھی تم پر قربان ہیں اور تہا دی محبت میں دیوا نے ہیں ہمارے دلوں ہیں کھی تنہا ری می طرح آنش محبت فروزاں ہے یعنی دولؤں طرف ہے آگ بر اید لگی ہوئی۔

لعات: حاولن: المحاولة: قصد كرنا - خفن: الخوف رس، فررنا - مواقبا: المراقبة: مكل في كرنا - وضعن: الوضع (ف) ركهنا - تزامبادواه، شريبة: سينه سين كي بريال.

وَبَسَهُنَ عَنْ بَرَدٍ خَشِيْتُ أَذِيبُ لُهُ مِنْ خَرِّ آنُفَا سِي فَكُنْتُ السِنَّ الْبِدَ الْمِبَ

ترجه وه اوله بيسددانتون سيمسكايش محه مدنندموكياكه بن إي مانسو كركر من بسيداس كو مگيطادون كانومين نود كلف ليكا .

یعی مجبوبہ کے دانت اولوں جیسے ہیں وہی سفیدی وہی تجملا ہے، جبوہ مسکوائیں تواولے جیسے دانت نظراً کے اور عاشق کے دل بی انشوعشق کی دج سے اس کی سانس گرم ہوتی ہے اور گرمی اولوں کو گیھلاتی ہے اس لئے مجھے اندلیشہ ہوگیا کہ اگر میری سانسوں کی گرمی ان لوگوں کو پہنچ گئ تو ان کے گیمل جانے کا خطرہ ہے اور بی ابنی سانس کو بھی نہیں روک سکتا تھا اس غم اور فکر میں میں تود کھیلئے اور گلنے لگا۔

المعات: بسهن: البَسَمُ رض مسكرانا- برد: اوله، البرودة رن ك الفندا المعندا المعندا المعندان المعندان المعندان المعادد المعادد

يعنى يه فافلركتنا توش نصبب مي جوان مرجبينون كواب نسا مفر له جار باب وه وادى محر بخوس مفر له جار باب وه وادى محر بخوس نصيب مي جهان مين في اس نو خبر برن مبسى أنكفون والى مجوب كو بوسم در مرحبت ثبت كى مقى .

كسعنات؛ والإ: بها روس كدرميان في نبين (ج) أودية - لشعت الله النس مس بوسد وينا - المعسز السة : برن (ج) غَرَدَة ، غَرَدَة وكاعبنا : الغيز عودت (ج) كواعث -

# كَيْفُ الرِّجَاءُ مِنَ الْخُطُوبِ تَخَلَّصًا مِنْ بَعُدِ مَا اَنْشَبْنَ فِيَّ مَخَالِبَا

منز جہد ، مجھ میں مصیبتوں کے پنجر کا لٹر لینے کے بعدان سے دہا ن کی کیا امید ہوسکتی ہے ۔

بعنی جس طرح شیر کے پنجہ گاڑ لینے کے بعد شکار کی رہائی نامکن ہوتی ہے اسی طرح مصببتوں نے مبر مے جسم میں پنجہ گاڑ لیا ہے ان مصیبتوں سے رہائی کی کیا امید کی جائے ہ

لمعات: المرجاء: مصدرن) اميدكرنا- الخطوب (واحد) خطب: حوادت، مصارب - تخلص: حوادت، مصارب - تخلص: دبال بانا ، المخلوص دن جهيكال بانا- انشبن: الانشاب كالردينا- مخالب (واحد) مخلب: بنجر

اَوْحَدُ نَنِى وَوَجَدُنَ حُزُنًا وَاحِدًا مُتَنَاهِبًا فَجَعَلْنَهُ لِى صَاحِبًا مُتَنَاهِبًا فَجَعَلْنَهُ لِى صَاحِبًا مُتَنَاهِبًا فَجَعَلْنَهُ لِى صَاحِبًا مِن مُنَاهِبًا فَجَعَاكِ لَكُر ديا اور مذكوبهم نجام إيااس كوميراسا كفى بناديا ـ محصاكي للكرديا اور مذكوبهم نجام ايك غم پايااس كوميراسا كفى بناديا ـ

بعن دلوائل محبت بس اعزه وا فارب اورا حباب مجه سے الگ ہوگئے اور بس اکی الم بیرائی سب سے بطاغ دان کو میراس اکنی بناد یا جو مجھ سے کبی جدان ہوا بہرا کی سب سے بطاغ دان کو میراسا کئی بناد یا جو مجھ سے کبی جدان ہوا ب مجھ سے اور ایک دائے عداب بس مبتلا کر دیا ۔

کو حدات : اوحد ن: الا یحاد: اکی الم بیان الوحد رض الح ) اکی الا ہوا ۔

وجد ن: الوجد ان (ن) یا تا ۔ حزن: غم دے) احدان ۔

# وَنَصَبُنَنِي عَرَضَ الرَّمَاةِ تَصِيبُنِيُ مَ عَرَضَ الرَّمَاةِ تَصِيبُنِيُ مِ مَضَارِبَا مِحِنُ آحَدُ مِنَ السَّيوُفِ مَضَارِبَا

سرجمه المنهول في مجھ تير حلا في والے كامدف بناكر كارد ياكة الوارول كى دھارول سي تيز مصيبت مجھ ميرونجي رسي سے .

لین تیراندازیس طرح نشان لگانی کی مشق کے لئے کوئی چیز دیوار وغرہ پر کاظ دیتے ہیں اور اس برتیر حلا کرنشانے کی مشق کرتے ہیں اس طرح حسینوں نے مجھے سارے وادت و مصائب نے مجھے سارے وادت و مصائب کے نیم رسی میں مرب آتے ہیں اور بہتر استے تیز ہوتے ہیں جیسے تلواروں کی دھاریں ،اور فور اینا کام کر جاتے ہیں۔

لعسات: نصبن: النصب رض) گاران عرض: بدف، نشانه رج) اغراض رماة رواحد) را چر: تیراندان، المرحی رض) تیراندانی کرنا محن: مشقت، مصیبت، المحن رف) آنه مانا ، کور سه مارنا - احد راستفضیل) ریا ده تیرن المحد دن میری ویزه کا تیر کرنا - صفار با رواحد) مضرب : تلوار ویزه کی دهاد المحد دن چیری ویزه کا تیر کرنا - صفار با رواحد) مضرب : تلوار ویزه کی دهاد المحد دن چیری ویزه کا تیر کرنا - صفار با رواحد) مضرب ایک آلم می آلم م

مشر جوسه: دنیائے مجھے پیاسا کر دیا بھر حب میں اس کے پاس یانی طلب کرنے آیا تواس نے مجھے میں معین توں کی ہارٹس کردی .

یعی جس طرح کوئی آدمی پریاس سے ترط پ رہا ہوا ور پریاس بجھانے کے لئے یا نی پانی پانی چان ہوا در پریاس بجھانے کے لئے پانی پانی پانی پانی چان ہوا در اس کو پانی کے بجائے نہر مہا ہل دے دیا جائے اسی طرح دنیا نے مجھے اپنی عظمت فن کے باوجود زندگی کے تنام سہولنوں سے محروم کردیا ورجب عیں ایک آبرومن داندا ور باعزت زندگی گزار نے کے لئے اسباب معیشت کا اس

سے طلب گار ہوا تواس نے مجھ سے بعدر دی کے بجائے الیے مجھ بہتوں کی بارش کردی اور مزید آلام و مصائب میں مجھے مبت لاکر دیا۔

لغات: اظهات: الاظهاء: بايماكرنا، الظهارس) باسارونا- مستسقيا:

الاستسقاء: يا في طلب كرنا، السقى (ض) يراب كرنا- صطويت: المطورن) برسانا-

وَحُبِيْتُ مِنُ خُومِ الرِكَابِ بِاَسُود مِنُ دَارِسِ فَغَدَوْتَ اَمُشِى رَاكِبَ

لین اگرمیری قسمت بین محتمظ اور عده او نطیب کفاته کم اندکم ایک مربال اونتی می مل جاتی جس کی لاغری کی دجرسے آنکھیں بھی دھنسی ہوئی ہوئیں تب مجھی فینیت مقی لیکن مجھے ایسی بھی اونتی میسر نہیں ہوئی اور میرے باوس بیں برانے جھے ایسی بھی اونتی میسر نہیں ہوئی اور میرے باوس بی برانے چرطے کا ایک کالا موزہ ہے اسی کو پہنے ہوئے بیادہ یا سفر کررد ہا ہوں میسدی سواری ہی ہوں اور بیدل بھی ۔

لفات: حَبِينَ الحَبُون الحَبُون الخَبُون الحَبُون الحَبُون المَعْد الله عند الله المَعْد الله المحتود الله المخوص (س) وصنس مح الله المعود والله ونا وركاب وصنس مح الله المحتود والله ونا وركاب المحتود الله المحتود والله ونا والله المحتود والله ونا والله المحتود والله ونا والله ونا والله ونا والله ونا والله ونا والله والمحتود والله ونا والله ونا والله ونا والله ونا والله ونا والله والله ونا والل

حَالٌ مَنَى عَلِمَ ابْنُ مَنْصُورِ بِيَا جَاءَ النَّرَمَانُ إِلَىٰ مِنْهَا تَائِدِيَا حَاءَ النَّرَمَانُ إِلَىٰ مِنْهَا تَائِدِيَا

مترجها: ابساحال مے کہ اگرمنصور ابن علی کواس کا بندجل جائے توز مان میر۔ پاس توبرکر تا ہوا آئے۔ یعی میری خسته حالی اور تنگ کستی کاچونکه منصور کو بندنهیں ہے اس لئے 
زمانہ جری بنا ہواہے اور مجھ برظلم کستم بے جھجک کرتا ہے اگر ذمانہ کو معلوم ہوجائے 
کم منصور کو ندما نے کی ان شرار نوں کا بنتہ جل گیا ہے توجہ بدخواس ہو کر بھا گنا ہوا میرے
پاس آئے اور برار وں خوشامدیں کرے کہ اب کی بارمعاف کردہ آئٹ ندہ السی کلی بین 
ہوگی خدا کے لئے منصور سے شکا بہت نہ کہ نا ور نہ معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سکو 
کرے اور کتنی سخت سزاد بدے۔

شعان: جاء: المجيئة رض) آنا- تناتبا: النوبة دن توبركرنا الوشنا-زمان: زران درج) ازمنية -

> رَمَلِكُ سِنَانُ قَنَانِ قَنَانِهُ وَبَنَاتُ فَيَانِهُ وَبَنَاتُهُ يَتَبَارِبَانِ دُمَّاوَعُرُفًا سَاكِبَا

سترجهد؛ ابساباد شاه به كراس ك نيزيدى نوك اوراس كا نگليان تو اوربارش برسائيس ايك دوسري سعمقا بلركررس بي -

یعنی منصور بن علی ایک طرف انتهائی بها در بد اور دوسری طرف انتهائی فیاض اور حی استالاب بهائی بیداور فیاض اور خی استالاب بهائی بیداور استالاب بهائی بیداور اس کی انگلیاں دولوں اس کی انگلیاں جو دوکرم کی بارش کرتی ہیں، نبزے کی اوک اور انگلیاں دولوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرر بری ہیں کرکس کی بارش زیادہ تبزید ۔

لنغرات؛ سنان: بزه، نزه کاؤک رج) (سنة - قناة: بزورج) قناء-التباری: ایک دوسرے کامقا بلررنا- عرفا: بائس رج) عَوَفَ ، اعراف . ساکبا: السکوب رن) بانی بهانا- دم: تون رج) دماء .

يَسُنَصُغِرُ الْحَطَرَ الكَبِيرَ لِوَفَدِهِ وَيَظُنُّ دَجَلَهُ لَيْسَ تَكَفِي شَارِبًا ترجه ابنا گنو والول کواسط ندیاده سے زیاده مال کو کھی وہ کم سمجھنا ہے دجلہ کو سمجھنا دیں کہ سمجھنا ہے کہ بیا سے کے لئے کافی نہیں ہے۔

بین ده می کوکتنای مال کبون ندد بدے بھر بھی اس کواطینان اور شفی نہیں ہوتی کہ اس کی صرور من سے مطابق ہوگی ہوگا، اگر کسی بیاسے کو د جلہ جنیبا دریا بھی دیدے نواس کومت بہ ہوگا کہ شاید اس کو کافی مز ہو۔

كُرَمًّا فَكُو حَكَّ تُنْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِعَظِيمِ مَاصَنَعْتَ لَظَنَّكَ كَاذِ سَا

سرجه الساكرم بيكره الراسك م السيك الرقم السيك المرقم السيك المرقم السيك المرقم المسيك المرقم المسيك المرقم المسيك المرقب المرقم المسيك المرقم المسيك المرقم المسيك المرقم المسيك المرقب المستحد المست

یعنی طبیعت کی شرافت کا عالم بہ ہے تم اس کے عظیم کارناموں کواس کے مسام کے سیان کرو توسیم ہیں بعنی اس سے عبیان کرو توسیم ہیں کرے گاکہ یہ کار زا مے میں نے کئے ہیں بعنی اس میں خود سنائی اور نئو دہستائی دور نئو دہستائی دہستائی دور نئو دہستائی دہستائی در نئو دہستائی دہستائی

لعنات: حدّ تن التحديث: بيان كرنا - صنعت: الصنع رفى كام كرنا. ظن: الظن دن كمان كرنا - كاذبا: الكن ب رض جموط إوانا -

سَلُ عَنْ شَجَاعَتِهِ وَزُرُهُ مُسَالِمًا وَحَذَارِهُ مُسَالِمًا

سرجمسه: اس کی بہادری پوچھ کرمعلوم کراواس سے سلے کے اوادے سے ملواس سے جنگ جوہو کر ملنے سے بچوا ور پوری طرح بچو .

يعنى اكراس كى شياعت معلوم بى كرتى بية لوكسى سع إد جيولو أنه ماندى كوشش

مت كرد اس سے صلح ك الاد مدسے الوجنگ كا تونفوركي نركرنا.

لغات: سل: السؤال (ف) إوجهنا- شجاعة بمصدر (ك) بها در ونا- زر النزبارة (ن) لمنا- مسالما: المسالمة: صلح كرنا- محاربا - المحاربة: وبكرنا فَالْمُوتُ تُعْرَفُ بِالصِّفَاتِ إِلَا عَهُ

لَهُمْ تَلْنَى خَلُقًا ذَانَ مَوْتًا 'إِيْسَا

من رجهده: اس ملے کرموت کی طبیعت صفتوں سے جانی جاتی ہے تم کسی البید اُدی سے نہیں مل سکتے جس نے موت کا مزہ حکھا ہوا ور اور طے کردالیں ہے یا ہے۔

بعن موت کی کیفیت موت سے دور رہ کر ہی جانی جاتی ہے موت کا بخرب
کر سے اس سے مل کر نہیں کیونکہ تم کو کوئی بھی ابساآ دمی نہیں ملے گاجس نے موت کا
تخریہ کیا اور بخریہ کرنے بعد والبس آیا ہو اسی طرح نم میروح کی شجاعت کا
نخریہ کرکے بھراس دنیا میں کب وابس آسکو کے اس کی شجاعت کو آنہ ما نے
کی کوشش نہ کرنا ۔

لمنطب عند موت رجى اموات - تعرف: المعرفة رض ماننا، پهاننا . لم ينلق: اللقاء رس) منا - ذاق ، الذوق رن عصنا - النبا : الاياب رن الأننا

إِنْ مَنْلَقَهُ لَا تَنْلَقِ إِلَّا فَسُلِمَا الْأَفْسُلِمَا الْأَفْسُلِمَا الْوَصَدِيا الْوَصَدِيا

منوجهد اگریم اس سے ملنا ہی جا ہو تونہیں ملو کے مگر عندار میں بابڑے است ملنا ہی جا ہو اونہیں ملو کے مگر عندار میں بابڑے است مرد سے یا تعوار حیلاتے ہوئے۔

ین مدوح سے تہاری ملاقات صرف مبدان جنگ بیں ہوگی غبار جہایا ہوا ہوگا کشکر حرار سائنے ہوگا کہی نیزوں سے دار کر دیا ہوگا کہی ناوا رجلام ہوگا، السخدات: قسطلا: غبار- ججفلا: طرائ کر (ج) جحافل- طاعنا: الطعن

رفى نسينره مارنا -

آوُ هَارِبًا أَوْ طَالِبًا أَوْ رَاهِنبًا أَوْ رَاهِبًا أَوْ هَالِكًا أَوْ نَادِبًا

سنرجه : با بھا گئے ہوئے یا ڈھونڈ نے ہوئے یا نواہش کرتے ہوئے یا ڈر تے ہوئے یا بلاک ہوتے ہوئے یا اوْم د ماتم کرتے ہوئے .

ین مدوح سے الاقات کی جگہ ایک قیامت بر پاہوگی کھولوگ توف و دم شت سے بھاگ رہے ہیں کھوایک دوسرے کو تلاش کررہے ہیں کھوبناہ کے خواہش مند ہیں کچھ تلواروں سے کھ کر ملاک ہور ہے ہیں کچھ نوم و ماتم بی مصروف ہیں اور برطرف کہرام مجا ہوا ہے اور جی اور پیکار جاری ہے اور اس کی بہا دری برطرف تہلکہ مجائے ہوئے ہے۔

لسغسات : هاربا: الهرب دن بهاگنا- طالبا: الطلب دن تلاش كرنا- داغبا: السغبة دس خرنا- هالكا: الهدكة السغبة دس خرنا- هالكا: الهدكة دف بلاك بالهداد منا دبا: الشد مبة دن مرده برنوم كرنا-

وَإِذَا نَظَرُتَ إِلَى الْجِبَالِ رَا يُشَهَا فَوَقَ السُّهُ وَلِي عَوَاسِلاً وَقَوَاضِبَا

منرجد، اورجب تم بہاٹروں برنظرڈ الوکے توتم ندیں برسے لیکتے ہوئے نیزے اور نلوارس مجھو گے۔

بین مدوح کی فوج بہا طروں براس طرح بھاگئ ہے کہ بہاڑ کہیں سے نظری بہیں تاصرف جیک ہوئی الواریں اور لجیکتے ہوئے نیزوں کے اور کجیے نظر میں آئے گا، دور سے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوگا کرندین بر بیٹروں کے بہاڑ بنیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کے بہاط میں ۔

المعلى واحد الجبال دواحد جبل بهاظ - نظوت النظر (ن) دم بهنا انظر والنا المسهول دواحد سهل الزم زبن - عواسلا دواحد عاسلة المقركة الدواك المسهول دواحد المعسل دفى زياده حمد كت كرنا - قواضبا دواحد قاضب الوار القضب دفى المنا الم

وَإِذَا نَظَرُتَ إِلَى السَّهُولِ رَأَيْتَهَا تَخْتَ النَّجِبَالِ فَوَارِسَا وَحَنَائِبَا تَخْتَ النَّجِبَالِ فَوَارِسَا وَحَنَائِبَا مَدِبِ مُهُولُول كَائِبًا مَرْجِب مُهُ دَيِن كَى طرف نظرُ الوك توبها رُول كه نيج تهسوادوں اور جب مُهُوك .

بعی جب اوبرسے نبین کی طرف نظرد وظاؤ کے توفوجیوں اوشہسواروں کے سوااور کچھ نظر نہیں آئے گا ایسا معلوم ہوگا کہ پہاط وں کے زبرسایہ فوجی دستوں اور گھوٹر سواروں ہی کی زمین بن ہوئی ہے ، اور مدانگا ہ تک فوج ہی فوج نظر اسے گی ۔
اور گھوٹر سواروں ہی کی زمین بن ہوئی ہے ، اور مدانگا ہ تک فوج ہی فوج نظر اسے گی ۔

بین میدان جنگ بین سیاه غبارد کهانی در گاایسا معلوم بوتا به کرلوید نداین سیابی چیرط اکرفضایس بهیلادی به اورخود جیکیلی بین غباری اس سیابی بین وه اسلیم بجلی کی طرح چیک اسطے بین توالیسا محسوس بوتا به که ایک سیاه جیشی مسکرار با ب اس کے کار کو شے چرے بردانتوں کی قطار جولک جاتی ہے۔ یاایسامعلوم ہوگاکہ وہ سیاہ بالوں والاایک سرہے جس کی گدی کے بال سفید ہو گئے ہیں .

فَكَا تُنْهَا كُسِى النَّهَارُ بِهَا دُجَى لَبُلِ وَالْمُلَعَتِ السِرِّمَاحُ كُواكِبًا سرجه الحران كورات كى سيائى كالباس پہنادیا گیا ہے اور نیزے سنارے بن كرنكل آئے ہيں .

بعنی غیاراننا گہرااور کالاتھامعلوم ہو تا تھا کہ دن کورات کی تاریکی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور رات کی طرح تاریک اورسیا ہ ہوگیا ہوا ور رات کی طرح تاریک اورسیا ہ ہوگیا ہے اور فوجیوں کے نیزوں کی انیاں جیب اس میں جیکتی ہیں تومعلوم ہو تا ہے کہ سنار بے جیک رسیع ہیں ۔

شعات: كُسِى: الكساء (ن) لباس بهنانا - دبى دواهد) حُدَّدَيَة : تاريى ، السعاد واهد) وُرَّدَية : تاريى ، السعاد واهد) وُمُتُ : نيزه - كواكب دواهد) كوكب بستاده فقد عَسْكَرَتْ مَعَى الدَّرَزَا يَا عَسْكَرًا

وَتَكَتَّبُتُ فِيهَا الرِّجَالُ كَتَايُبًا

فترجه اس كسا عقصيبون كالشكرجع بوكيا ما وراوك اس بس كروه وركروه بوكرده كي بير.

یعنی اس سیاه غبار کس ای مصیبتوں کی بھی ایک فوج جمع ہوگئ ہے کوئی مالا جارہا ہے کوئی مالا جارہا ہے کوئی کراہ رہا ہے ایسا محسوں ہوتا

ہے کہ معیبتوں کے لئے کر نے زبر دست حمل کردیا ہے اور ایک کہرام میا ہوا ہے اور ایک کہرام میا ہوا ہے اور ایک کہرام میا ہوا ہے اور میں بنا نظر دیا ہے۔ اور ایک کو ککر وں میکو وں میں بانظر دیا ہے۔

لعسابت: الرزابادوام، رزية بمصيب - تكتبت: النكتُّب جمع بونا-كتا تنسادوام، كتيبة : گروه درگروه، فوج ممكون، فوج دستد.

أُسُدُ فَرَائِسُهَا الْأُسُودُ يَفُودُهَا أَسُدُ فَرَائِسُهَا الْأُسُودُ يَفُودُهَا أَسَدُ تَعَالِبَا

توجهه الیستیری که ان که شکار بخی بنیری ایک نیران شیرون کی فیبا دت کر تاسیحس کے سامنے سادے شیراہ مطیاں ہیں۔

بعی مدوح کی پوری فوج سیروں بیشتل ہے اور بہ شکار بھی سیروں ہی کا کرتے ہیں، سیروں کا کرتے ہیں، سیروں کا شکار کرد میں کا کرتے ہیں، سیروں کا شکار کرد نے والے ان شیروں کی قیادت ایسا شیر کورد ہا ہے مسا منے برتمام شیر لومٹر لوں کی حیثیبت رکھتے ہیں ۔

فِي رُنْبَ إِ حَجَبَ الْوَرِي عَنْ نَبْلِهَا وَعَلَى الْمُورِي عَنْ نَبْلِهَا وَعَلَا فَسَلَمُ وَعُلَى الْحَاجِبَا

منوجه، ایسم تندیر به کر محلوی کواس کے با نے سے دوک دیا ہے اور بلند بوگریا ہے اس کے اس کا نام علی حاجب رکھاہے۔

لین مرتبہ میں چونکرسب سے بلند ہے اس لئے علی (بلند) نام پڑا اور دوسروں کواس مرتبہ کے یا سے دوک دیا ہے، اس لئے عاجب (رو کنے والا) نام مرکب کیا ہے۔ مدک دیا ہے، اس لئے عاجب (رو کنے والا) نام مرکب کیا ہے۔

لمغات: رتبة: مرتب، درجرج وتب - حجب: الحجاب دن روكا- نيل مصدر دس بإنا- علا: العملة دن بلند ونا- سهو: التسهية: نام دكهنا-

وَدَعَوْهُ مِنْ فَرَطِ السِّخَاءِ مُبَدِّدًا وَدَعَوْهُ مِنْ غَصْبِ النَّفُوسِ خَاصِبًا

ترجهه اسخاوت مين مدسے تجاور كرنے كى وج سے لوگوں نے اس كو فضول

خرج كمرد يااور جالون كوغصب كرن كى دم سے عاصب كما ہے۔

يعنى سناوت كى اس مدكوبيو ننج چكاسيد كه لوگول كى دنگاه بين وه فضول ترجي بين سنا مل برد كئي بيد، دشمنول كوهنگول بين انن قنتل كياسيد كه جانول كاعب اصب كيتے بين -

لسغسات: دعو: الدعوة (ن) دعوت دينا - دعوى كرنا - فرط: مصدرن نباده برونا - السخساء : معدد (ن) مناه عبد السخساء : مصدر دن سخاوت كرنا - مست را التسدير : ففول خرجى كرنا . غاصب الغصب رض جهين لينا ،غصب كرنا - نفوس (دامد) نفس : جان .

هَذَا الَّذِي اَفنَى النَّضَارَ مَوَاهِبًا وَعِبْدَاهُ قَتْ لاَّ وَالسَّرْمَانَ تَجَارِبَا

سرجه الدر المن معلى المعلى ال

لین اس کی فیاعی نے سونے کوئے کیا، دشمنوں کوفت کر کے ان کادجود مٹا دیا اور انتفاریا شد کے بخرید ماصل کر لئے کہ اب زمان سکیاس کھردا ہی نہیں سے نام بھی فنام و گیاہے۔

لعنان افنى الافناء فاكرنا الفنارض فابونا مواهب رواس موهبة عليه و تجاربا رواس نجوبة بيربه مرنا وان جازمند.

### وَمُخَيَّبُ الْغُدَّالِ لَهَ الْمُلُوَّا لِمُلَا الْسُلُوا مِنْهُ وَلَيْسَ يَرُدُّ كَمَّا خَاتُبًا

ترجه الم المبدلكات بوئ بين المامت كرف والولكو ناكام كرندوالام حالانكروه دست سوال كوناكام نبي لوطا تاسع -

بین ملامت کرنے والے چاہیے ہیں کہ حمدوح فیاضی نزک کردے اور اس کی امیدلگائے ہوئے ہیں لیکن ہوشخص ایک دست سوال کونا کام نہیں وظاتا وہ غلط دست سوال درا ذکر نے والوں کی پوری فوج کونا کام لوطاتا ہے اس نے مجھی البیے لوگوں کے مشورہ برتوم نہیں کی ۔

لفات : مَخَيِّب : التخييب: ناكام كرنا ، الخَيْبَةُ رض ناكام بونا - عن ال (داهد) عاذل: ملامت كرن والح - المسلوا: الا صل دن الناميل: اميدكرنا -

> هٰذَا الَّذِى آبُصَرُتَ مِنْهُ حَاضِرًا مِثُلُ الَّذِى آبُصَرُتَ مِنْهُ غَارِّبًا

سرجید : برجوتم نے عافر ہونے بین دیکھا ہے اس طرح ہے جوتم نے عائب ہونے بین دیکھو گے۔

ينى ساكل كم حاصراور غائب بون يا مدوح كرسا من اور غائب بون معدوح كرسا من اور غائب بون سي كو ف فرق بين بير من مل الم المين الميد و فرق بين بير وه ميسا ل جود وكرم سدكام لبن الميد لعنسا مت : الابصار: ديجهناء البصارة (ك) ديجهناء حاضوا: الحضور (ن) ماضر مع نا - غائب الغيبوبة رض) غائب بونا.

 د مکیمو کے کہ تمہاری آ مکھوں کو جبکت ابوا اور بہونیا تاہے۔

یعن معدوح کی شخصیت آسمان پرچودهویی را بت سے چاند کی طرح ہے وہ ایک جگرفائم ہے اور چاروں طرف میساں نورکی بارش کرتا ہے اور پڑخص چاہیہ جہاں کہیں بھی ہو اگر اس نے چاندکی طرف چہرہ کر لیا تورد شنی کا فیضان اور اس کی کرنوں کا ہدیہ تمہا رسی آ نکھوں کے پاس بلاطلب میہ و رکی جائے گا اس طرح معدوح کی ذات کا فیضان کرم ہے دور نزد یک کی کوئی فیر نہیں۔ اسی طرح معدوح کی ذات کا فیضان کرم ہے دور نزد یک کی کوئی فیر نہیں۔ لسف است : بدر: چودھویں کا چاند (ج) بدور - المتفت : الالمتفات بتوم ہونا - یہ سدی: الاهداء: ہدید دینا، پونچانا - دور (ج) انوار - خاقبا اج کتا اروشن ہونا ۔

كَالْبَحُرِيَةُ فَ لِلْقَرِيْبِ جَوَاهِرًا كَالْبَحُرِيبِ جَوَاهِرًا حُودًا ويَبْعَثُ لِلْبَعِيبُ دِ سَحَاتِبُا

ت رجه ده مندر کی طرح ہے سخاوت کی وجہ سے قربیب کے لئے ہوتی بھینکتا ہے اور دور دالوں کے لئے ہوتی بھینکتا ہے ۔

بین مدوح کی مثال اس سمندر کی ہے کہ اگر آدمی سمندر بی انرجائے اور خوطر لگائے آواس کا دامن موتیوں سے بھردے گا اور جوسمندر سے دور ہے تواس کوفیض پہونچا نے کے لئے پانی سے بھرے ہوئے بادل دوانہ کہ تاہے تاکہ کھیتوں کوسیراب کر کے دوشالی اور فادر خالبالی کاسا مان پیدا ہو قریب دبعید دولوں پر اس کا فیضان کرم جاری سے محدوج سے جولوگ تربیب ہیں اس کے جودد کرم سے حصد اسی طرح یا تے ہیں۔ حصد اسی طرح یا تے ہیں۔ شدن ف القدن ف رس) پھینکن - جواحد (دوامد) جو حدن القدن ف رس) پھینکن - جواحد (دوامد) جو حدن

موتى جودًا: مصدرن بخشش كرنا - يبعث : البعث رفي بيخا - بسجائي

رواصم سحاب: بادل -

گالنشگس فی گید السّکاء وَضَوَءُ کَا یَغُشکی الْہِلاَدَ مَشَادِتًا وَ مَغَادِبَا شرجہہ : اس سورج کی طرح ہے جو آسمان کے بیج س ہے اور اسس کی دوشنی تمام مشرق ومغرب پرچھا جاتی ہے۔

بعن حبس طرح سورت کی روش برعام و خاص کے لئے بکسال ہے اس طرح مدوح سے ہرشخص اپنی حیثیت کے مطابق انعام واکرام پاتا ہے ۔ مدوح سے ہرشخص اپنی حیثیت کے مطابق انعام واکرام پاتا ہے ۔ لفات : ضوع : روشنی (ج) اضواء ۔ بغشہی (س) ڈھانک لینا ، جھا جانا۔ مشارق (دامد) مشرق ۔ مغارب (وامد) مغرب ۔

> أُمْهُ جِنَّ الْكُرَمَاءِ وَالْمُزُرِى بِيهُمَ وَتَرُولُكُ كُلِّ كَرِيْمِ قَوْمٍ عَالِبَا

ت رجه این اور برای کو حقر بنا دینے والے اور ان کو عبب دار بنانے والے اور ان کو عبب دار بنانے والے اور برقوم کے می ادمی کو عصر میں چھوٹروالے۔

لغات: مهجن: التهجين: حقربنانا، عيب لگانا، الهجانة دك كبنه بونا- كرماء (واحد) كريم - مزرى: الازراء: عيب داربنانا-عانبا؛ العتب (نض) عصر بونا.

وَشَادُواْمَنَا فِهِهُمْ وَشِدْتَ مَنَا فِهِهُمْ وَسُدُتَ مَنَا فِهِهُمْ وَمِهِنَ مَنَا لِلبَا وَحِدَتُ مَنَا فِهُمْ بِهِنَ مَنَا لِلبَا مُنَا فَهُمُ بِهِنَ مَنَا لِلبَا مِنَا فَهُمُ مِنْ فَلْ مُنْ اللّهِ مِنَا فَهُمُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِل

> لَبَيْلَكَ غَيُظَ الْحَسَاسِدِينَ الرَّالِبَا إِنَّا لَنُخَبُرُ مِنَ يَدَيُكَ عَجَسَارِيَبَا

ت رجعه الصحاسدول كے باكرار عنظ مجسم الم نيرے بالحقول سے برت الكيز جيزول كامشا مده كرتے ہيں -

للخيات: غيظ : معدر رض) عضم الدراتب المستحكم، ديريا - نخبر: الخيرة (لك) حقيقت مال سع بالجريونا - عجائب (دا مد) عجيبة إنجب خير-

تَدُبِيُرُ ذِى حُنَاهٍ يُفَكِّرُ فِي غَدٍ وَهُجُوْمٌ غِرِّ لاَيخَافُ عَوَاقِبَا

ترجهه : بخرب كاركى ايسى ندبرجو كل كه بارسه بين سود لين بيداداس نا بخريه كاد كاجمام جو انجام سع نبين لارتاسي .

بعن ایک طرف تیرے تدبر و فراست اور فکر فلک بیا کایہ حال ہے کہ آج بی کل کے بارے بی فیصلہ کرلیت ہے کیا ہونے والا ہے اور اس کے لئے کیاطراقہ کا مناسب ہے دوسری طرف جب دستمنوں پر حملہ کرتا ہے تواس طرح یا دھول اور بنوف ہوکر حملہ کرتا ہے جیسے کوئی نا بخر ہ کا رائج ام سے بدیر وا ہو کر دشمن کی فوت بین گھستنا چلاجا تا ہے ، نبری ذندگی کے پہ دومتضا دیبہاویں دونوں درج

تک بہو منجے ہوئے ہیں ایک جگہ مخربہ کاری دوسری جگہ نا بخربہ کاری کا انداز دولوں قابل تعریف ہیں۔

لغات: حنافي: بخربه ، مصدر (فن ن) بخربه کاربنانا - هجوم : حمله ، مصدر (ن) حکم کرنا - غیر ناتجرب کار ، الغوارة (ف) بخربه کیاد جود بچون جیسا کام کرنا - وَعَسَطاء مَسَالِ لَوْ عَسَدَاهُ طَالِبُ وَعَسَدَاهُ طَالِبُ اَنْ قَتْلاً فِي اَنْ شَلاً فِي طَسَالِ مِسَالًا مِسَالِ مَا لِعبَا

نتوجهه اور مال کی ایسی مجنش ہے کہ اگر مانگے والاغائب ہوجائے تواس مال کوسائل کی تلاش میں خرج کر دبتا ہے۔

لین انفاق سے سے دن ساکل ہی نہیں آئے توجو مال دینے کے لئے دکھا ہے وہ ساکلوں کی نلاشس میں تربیح کر دبینا ہے خزانہ میں وابس نہیں جانا۔ خون مِن تَسَامَی عَلَیْهُ کَا اسْسِطِیْدُ تُدَ

لَا تُلَزِمَنِّى فِسى النَّانَاءِ الواجِبَا

سوجه بنی تری تعریف کی بیل ظافت رکھتا ہوں بری طرف سے اسے تبول کرلو، اور تعریف کاحق ادا کرنے کو میرے سلے لازم ہزکرو۔

بین تیری تعریف کاحق ادا کرناکس کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے تعریف کاحق ادا کرناکس کے بس کے ایک امر محال کی دمہ داری عائد کردی گئی نوگویا ایک امر محال کی دمہ داری ہوئی بیس کی ادائی میری بساط سے باہر ہے اس لئے یہ حقیر سا بدیہ قبول کرلو .

فَلَقَدُ دَهِشَتَ لِهَا فَعَلَنتَ و دُونَهُ مَا بَيدُ هِنشَ الْمَلَكَ الْحَفِينِظَ الْكَاتِبَ

ښوجهه اس کئے کہ میں تمہارے کا موں سے مبہوت ہوکررہ گیا ہوں اور س سے کم درج کے کارنا ہے کرا گا کا تبین کومبہوت کر دیتے ہیں۔ یی جب نامر اعمال کے لکھنے والے فریشتے تہارے عظیم کار ناموں کو دیکھ کرجرت زدہ رہ جائے ہیں تو میں انسان ان کار ناموں کی کیا تاب لاوں گااور اس کی صحیح طور بریں کہا تعریف کرسکوں گا، اس کے صحیح طور بریں کہا تعریف کرسکوں گا، اس کے صحیح اوا کر نے سے مجھے معذور سمجھا جائے۔

لفات: دهشت: الدهشة رس جرت نده وره مانا الادهاش مبهوت كردينا

# وقال يملح بلاين عمار وهوعلى الشراب وقال يملح بلاين عمار وهوعلى الشراب

یعی بارس کے ما کند رعدوبرق کا بھی تعلق ہے جب بارس ہوتی ہے تو
کرج کھی ہوتی ہے اورکڑک کھی بجلیاں جبکتی بھی ہیں اور کھی کھی گرتی بھی ہیں ۔
بدر بن عاربھی موسلا دھاربر سنے والا بادل ہے اس بادل ہیں رعدوبرق بھی ہو بارس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور بجل کی تردیب آنے و الوں کا وجو دہی میط بارس سے لوگ فائدہ المحا ہے ہیں اور بجل کی تردیب آنے و الوں کا وجو دہی میط جا تاہی بدر بھی ایک ابرکرم ہے اس کی جو دوسخا کی بارس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اس کے بدخواہ اور دشمن ہیں ان براس کے فہروغضب ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اس کے بدخواہ اور دشمن ہیں ان براس کے فہروغضب کی بجل بھی گرتی ہے اور ان کو ذن کر دبتی ہے ۔

لمنعسات: هطل : موسلا دصاربرسن والابادل ، الم طلل رض الكاتار بارش بوزا .

اِنتَّهَا سَدُرُّ مَسَابَا وَعَسِطَابَا وَعَسِطَابَا وَرَزَابَا وَ طِعتَانُ وَضِرَابُ وَضِرَابُ وَضِرَابُ مَسَرِدُنَى مَسَرِدُنَى مَسَرِدُنَى مَسَرِدُنَى مَسَرِدُنَى مَسَرِدُنَى المَرْمُولُول المُرْمِينِ وَلَا المُرْمِينِ وَلِي المُرْمِينِ وَلِينَا وَلَا المُرْمِينِ وَلِينَا وَلَا المُرْمِينِ وَلِينَا وَلَا المُرْمِينِ وَلِينَا وَلَا المُرْمِينِ وَلَا المُرْمُ لِينَامُ مِنْ وَلَا المُرْمُولُ وَلَا المُرْمِينِ وَلِينَامُ وَلِينَامُ وَلَا الْمُرْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

چونکران سب جزول کاصد ورحرف ایک ذات سے ہوتا ہے اگرچاس کا پھیلاؤ کرت سی بدل جاتا ہے اس لئے جمع سے صبغے استعمال کئے گئے ہیں۔
کا پھیلاؤ کرت میں بدل جاتا ہے اس لئے جمع سے صبغے استعمال کئے گئے ہیں۔
لنغسات: منایا (واحد) منیة : موت - عطایا (واحد) عطیة : عطیه - رزایا (واحد) رزید جمعیت - طعمان: المطاعنة: نیزه بازی کرنا۔

مَا يُجِبُلُ الطِّرُفَ إِلَّا حَمِدَتَهُ مَا يُجِبُلُ الطِّرُفَ إِلَّا حَمِدَتَهُ الطِّرُفَ إِلَّا حَمِدَتُهُ الطِّقَابُ جُهُدَهَا الْآيُدِئ وَذَهَّتُهُ الطِّقَابُ

مترجه المفولات كوكردش ديتا ہے، باكفاس كى مدوجبدك تعرب كرت بين اوركردنين اس كى ندمت كرن لكن بين .

یعن اس نے جب اپنے گھوٹہ ہے کارخ دشمنوں کی طرف بھی انو دشمنوں کی گردئیں صاف کر دیتا ہے۔ اس لئے گردئیں اس کی مذمن کرتی ہیں اور مال غیبمت حاصل کر سے لوگوں میں تقسیم کرتا نے توجو ہا تھ باتے ہیں اس کی جدد جہدا ور بہا دری کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں۔

لعنات: يجيل: الإجالة: كمانا، الجول، الجولان (ن) فيرلكانا، كمومنا الطوف: كمورد الإجالة: كمانا، الموان - ذمّت: الدمرن ندمت كرنا - الرقاب (وامر) رقبة: كردن -

مَا بِهِ قَتُلُ آعَادِيهُ وَللكِنَ كَادِيهُ وَللكِنَ كَادُ مَا تَرْجُو الدِّنَابُ

منوجهه : اس کودشمنوں کوفتل کرنے کی خرورت نہیں ہے لیکن بھرلوں نے جوامیدلگارکھی ہے اس کے خلاف کرنے سے بچنا چا ہناہیے۔

بعن بھٹولوں نے بہم بھر کھاہے کہ بھا دارنی بدربن عارسے تعلق ہے اوراپی ثوراک کی اس سے امبید لیکا کے رکھتے ہیں اس لئے ان کی امبیدوں کے خلاف کا م کر نے سے بجہا ہے اس مجبوری سے وہ دشمنوں کو قشل کر تاہے تاکہ بھٹر ہوں کی امبید کے مطابق ان کی روزی کا مبید دیست کرے ورز دشمنوں کوفت ل کی امبید کے مطابق ان کی روزی کا مبید دیست کرے ورز دشمنوں کوفت ل کی اس کو کیسا صرورت ہے۔

المعادى (ج) اعداء: دشن بتقى الاتقاء : بجناء الوقابية (ض) بجنا من درجو: الرجاء (ن) المبدكرنا - المدناب (دامد) ذئب المطريا -

فَلَهُ هَيْبَةُ مَدِنَ لَا بَينَزِيِّى وَلَهُ جُودُ مُرَيِّى لَا يُهِسَابُ

منوجهد اس کی بمیب استخص کی سیجس سے کوئی امبرنہیں رکھی جاتی استخص کی سیخس سے درانہیں جاتا ہے۔ اور شخص کی سیخس سے ڈرانہیں جاتا ہے۔

بعناس کارعب داب اور دبدبه وبهیبت استخص کی طرح ہے جس کے مہال معافی درگذراور درم کا ذکر بھی نہ با ن بربہ بی اسکتاجواس کی گرفت بی آجاتا ہے وہ سمجھنا ہے کہ موت اسکی اور جود و کرم استخص کا بیت بس سے برخص المبدلگائے موٹ دہ بہتا ہے کہ موت المبدلگائے موٹ دہ بہتا ہے اور بلاجھ کے ابن صرور بنب بہت کر دبنا ہے اورکس طرح کی رویب یا توف محسوس نہیں کرتا ہے۔
یا خوف محسوس نہیں کرتا ہے۔

لسخات الایترجی: الترجی: البدلگاناء السرجاء دن امبدلگانا- جبود: مصدردن بخشش کرنا- صرجی: النترجید : امیدوادبنانا - بی ساب النیرجید : امیدوادبنانا - بی ساب النیرجید دس ورن ا

#### طَاعِنُ الْفُرْسَانِ فِي الْإَحْدَاقِ شَزُرًا وَعَجَاجُ الْحَرُبِ لِلشَّهْسِ نِعَاثُ

ت رجعه اسواروں کی آنکھوں میں اندھا دھند نیزہ مارنے والا ہے جیب مبدان جنگ کاغبارسورج کے لئے بردہ ہو۔

بعنی مبدان جنگ میں غبار کا اندھیرا جھا یا ہوا ہو کھر کھی اس کا نشارہ خطا نہیں کم تا اور بے در بے گھوٹر ہے برسوار دشمن کی آنکھوں پر دار کر ناہے اور کوئی نشار خطا نہیں کرنا ۔

لسغسات: طاعن: الطعن دف نيزه مارنا - فرسان دواهد) فارس: سوار احداق دواهد) حدفة : أنكم - عجاج: غبار، العج دن ض بوا كاغبارارانا. بَاعِثُ النَّفْسِ عَلَى الْهَوْل الْكَذِي

شرجه الفس كواس بولناك كام بربرانكين كرندوالا بيحبس عيس كسى. نفس كرير جاند كر بعداد مط كرا نانبيس بيد.

يعن وه اليسخطرناك المورانجام دينے پر مميشر تيار رمنا ہے جن ميں کوئی شخص پر جائے تواس کا زندہ و ابس آنا نامکن ہوتا ہے۔

لمعدرن وفرده البعث البعث وفى برائيختركرنا - المهول المعدرون خوف زده يمونا - الباب المعدرون وفراد وفعت الوقوع وفي كم ين براناه افع بالموقوع وفي كم ين براناه افع بوالم المعدد وفعت الموقوع وفي معدد والمعدد وفعت المعدد وفعت المعدد وفعت المعدد وفعت المعدد وفي المعدد وفعت ال

وَاحْدَادِ بِينَ الْحَدَا السَّوَابُ

سنرجها المراباب قربان بهارى اس زكس بينيس البرى دوشبوباشراب

لَبْسَ بِالْمُنْكُرِانَ بَرَّرُبَ سَبُقًا عَبُرَ مَدْ فُوع عَنِ السَّبِي العِرَابُ

ت رجیسه : بدانهونی بات نه می گرنوسیقت کر کرد کرد کرد گرام کی گوش سیقت کرنے سے رو کے نہیں جائے .

بعن جس طرح عربی گھوٹا دوسرے تمام گھوٹدوں کے مقابلہ بیں سبقت کے لئے ہیں ایک سے وہ پیچے جانے کے لئے ہیں کر سنا اور آگر ہوٹے سے لئے ہیں ایک ہوٹدوں ہی کے مشاہر ہے اسی طرح تو اپنے ہم مثلوں ہیں عربی گھوٹدوں ہی کے مشاہر ہے اس لئے اگر تو ابنائے جنس سے مرتبہ و مقام ہیں آگر ہوٹھ گیا اور سب کو پیچے چھوٹد دیا تو ہے جی یات ہمیں ہے سبقت تو تیرا مقد د بنا دی گئی ہے۔ چھوٹد دیا تو ہے جرت کی یات ہمیں ہے سبقت تو تیرا مقد د بنا دی گئی ہے۔ المسنکون المسلوب کا المسروز دی میدان کی طرف نکلنا - المسنکون اندی کی بات ، المبروز بات - حد قوع: الد فع دف روکنا، دفع کرنا - المسبق: معدد دن ص میں ہمیت کرنا، آگر ہو ھا ا

وجلس بلايلعب بالشطرنج وفلكنزالللم فقال ابوالطيب

اَكُمْ تَرَ اَيَّهُا الْمَلِكُ الْمُسَاتُ الْمُسَرِيِّيُ الْمُسَرِيِّيُ الْمُسَرِيِّيُ السَّحَابِ

سرجهد: الممركز البيد بادشاه! بادل كى نعجب فيزيات جوس نے دھی ہے كيا تو نے تہيں ديكھى ہے ؟ لمعات: الملك : بادشاه (ج) ملوك - السرجى : الترجيدة : اميدواربنانا. السرجاء (ن) اميدكرنا - سحاب : بادل (ج) شحب سحائب -

تَشَكَّى الْاَرْضُ غَيْبَتَهُ النَّيْسِهِ وَتَرُشُفُ النَّرْضَابِ وَتَرُشُفُ النَّرْضَابِ

سنرجہ ہے: کہ زمین با دل سے اس غائب ہونے کی شکابت کررہی ہے حالانکاس کے یانی کولعاب دہن کی طرح چوس لیا ہے۔

لمعات: تشكى: الشكابة دن) الاشتكاء: شكايت كزا - غيبة دض) فائب بونا - شريشف: الريشف دن ض) يوسنا - الريضاب: لغاب دين، كفوك -

وَٱوَهِمَ اَنَّ فِي الشَّطُرَينَجِ هَدِيّ وَفِينُهِ تَأَثَّلِى وَلَكَ انْتِصَابِي

ن رجمه : بن اوگوں کو دہم بیں ڈالے ہوئے ہوں کہ میری نوج شطری کی طرف سے مالا بکہ تیرے واسطے مبرا کھرنا ہے .
سب حالا بکہ تیرے بارے بیں میراغور و فکر کرنا ہے اور تیرے واسطے مبرا کھرنا ہے .
ایعنی مجھے دیکھ کرلوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بین شطرنج بین دلیسی لے دہا ہوں

طالا تكريه بات بنيس، مس ترى وجرسي بها سرو اور ترب بارب بى مس موج دمايو. لفعات: ادهم : الايهام : وبهم س دالا مها دمن وبهم كرنا - نامس ا

مصدر بخدر منا- انتصاب بمصدر ، كره جانا ، النصب رض كاله نا ، نصب كرنا -

سَأَمُونَى وَالسَّلَامُ عَلَبْلِكَ مِسَنِّى مِسَنِّى مَسَنِّى مَسَنِّى مَسَنِّى مَسَنِّى السَّلِقِي وَعَسَدًا إستِسَانِي

ت وجهد الما المول ميرى طرف سے السلام عليك رات بحرى غروافرى كا الله عليك رات بحرى غروافرى كا الله معليك والسي م

لفات: سامضى: المضى رض بانا ، كررنا - معيدة بمعدر رض غائب إونا

اياب امصدرون لوطن والسسموناء

## وقال فى لعبة كانت ترقص بحركات وشرب البدرواد ارهافوقفت حاناء بدر

يَاذَا الْمَعَالِيُ وَمَعُدنَ الْآدَبِ سَيْدَ نَا وَابْنَ سَيِّدِ الْعَرَبِ
الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَمْ رَفَعَتُ رِجُلَهَا مِن السَّعَب

ت رجه العظمة العظمة الداور الداور العرب العرب العرب العرب كم بير الداور سيدالعرب كم بين الوم مع الربم برد علاوه سع إلى بات كوجان والاست الربم برد علاوه سع إلى بات كوجان والاست الربم برد علاوه سع إلى بات كوجان والاست الربم برد المعالمة بياس ند و و مسال المناسك ا

لمنعاب: معدن: كان رج) معادن - سبب، سردار رج) سادة - داقصة الرفس دن، ناچنا - رفعت : الرفع دف، المُعانا - المتعب دس) مُعَلَنا -

وقال بملح على بن مكرم القبى وكان لروكبالي عرض للشعر فانفلاه الحالم الطبب بناشله فتلقاه واجلسه في مجلسه توكنب الى على يفول

ضُروب النَّاسِ عَشَّانُ صَروبا فَاعَدُرُهُمْ اَنشَفْسَ مَ خَيدِبا فَاعَدُرُهُمْ اَنشَفْسَ مَ خَيدِبا معندوروه عاشق سےس کامجبوب سب سے افضل ہے۔

یعی دنیایس ومرکس بخیال توبش خیط دارد" برخص کا ذوق اور مزاح جدا دلیس بیال الگ الگ بی برخص سی نرکس چیز کارسیا اور دیوارز به ان بس سب سے دیا ده معذور اور قابل رحم و و بیعن کا محبوب افضل واعل اس کا نصب العین اور مقد عظیم اور برنز بعد ۔

لغات : ضروب (وامد) ضرب بسم-عشّاق (وامد) عاشق، العشق (س) محبت بين مدسه برط صعانا- اعد ر: العدر رض) عدر قبول كرنا- اشف: افضل .

وَمَاسَكِنِى سِسُوا قَتْلِ الْآعَادِی فَهَسَلُ مِسنُ زَوْرَةٍ نَشْنُفِی القَّلُوْبَا مه: مراسکونِ دل دشمنوں کے قتل کے سواکس چیزیں ہے

ت رجید : مراسکون دل دستمنوں کے قتل کے سواکسی جیزیں ہیں ہے توکیا کوئی ملاقات ہے کہ دلوں کوشفا دے۔

بین میں بھی اس کلیہ مستنی نہیں ہوں میرا مجبوب شغلہ دشمنوں کوفتل کرناہے کی امیر سے ملاقات کی کوئی سبیل ہے کردل کی بھاری دورہو ؟ کیا میرسے مجبوب سے ملاقات کی کوئی سبیل ہے کردل کی بھاری دورہو ؟ لسفسات : سکن: سکون دل، المسکون (ن) کھیرنا، سکون ہونا - زورۃ :مصدرن نہارت کرنا، ملاقات کرنا - نشنفی: النشفادض) شفادنا، سکون دینا -

تَظَلَّ الطَّيْرُ مِنْهَا فِي حَسِيبَ يَرُونُ بِهِ الصَّرَاصِرَ وَالنَّعِيبَا

متوجه الله الله الم الم وجرسے يوط يا ساس طرح بات ميں لگ جائيں کہ گِدھوں اور کودں کی آواز کورد کردس ۔

بعنی و منظمنوں کو قتل کر سے ان کی لاشیں تھیا دی جا بیں اور ان براتی جرط اوں کا مجموم ہموجائے اور اتنا شوروغل بریا ہموجائے کہ لاش کھانے والے کو دں اورکندو کی آوانداس شور میں دب کررہ جائے اور تام مردہ تور بیر ایوں کامجموعی شور ماوی مرد حبائے۔

وَقَدُ لَبِسَتُ دِمَاءَهُمُ عَلَيْهِمُ حَلَيْهِمُ حِدَادًا لَهُ تَشْتَقَ لَهَا جُيتُوبَا

ت رجعه اور اپنے اوپر ان کے توان کا مائمی لب س پہن لیا ہے جب سکے گریبان چاکہ ہیں۔ گریبان چاک نہیں کئے گئے ہیں۔

یعنی دیمن کی لانٹوں ہیں گھس کمہ اس طرح ان کے گوشت نوبی دہی ہیں کہ ان کے خون ہیں لت بت اور شرا اور موگئ ہیں اور خون ہیں طور دب کر ایسی ہوگئ ہیں کہ معلوم ہو تا ہے کر سرخ دنگ کا مائتی لباس ہم ایسا ہے لیکن اس گر بیان کا حیا ک نہیں ہے کیون کم چیو یاں سرسے بیر نک میساں نون ہیں نہائ ہوئ ہیں اور کہیں سے اس کا حصر مسم نظر نہیں آتا کہ بینہ چلے کہ ان کے لباس میں گر بیان بھی ہے ۔

اس کا حصر مسم نظر نہیں آتا کہ بینہ چلے کہ ان کے لباس میں گر بیان بھی ہے ۔

اس کا حصر میں ناتی لباس بہننا ۔ دماء دوا مدی دم بخون ۔ حداداًا مائی ، الحد دن ض مائی لباس ہیں ہیں الشدی دن کی عال نا ، چاک کونا حدود بادوامد) حداداً مائی ، الحد دن ض مائی لباس بہننا ۔ دماء دوامد) دم بخون ۔ حداداً مائی ، الحد دن ض مائی لباس بہننا ۔ دماء دوامد) دم بخون ۔ حداداً حدود بادوامد) جبیب بگر بیان ۔

اَدَمُنَا طَعْنَى مُمُ وَالْقَنْسُلَ حَدَثَى خَلَطُنَا فِي غِطَامِي مُمَ الْكُفُوبَا

سوجهد : ہم نے قتل اور ان برنیزہ باندی بدا بد جادی دکھی ہماں تک کہم تے ان کی بٹریوں میں نیزوں کی پورگھسٹردی ۔ ین دشمنوں سے ہم جم کر لڑے اور اس بری طرح مارا کہ نبزے کی آئی تو کیا ہم نے نیزے کی لاکھی کی پور نک ان کی ہڈ بوں میں گھسادی۔
لیعات : او منا: الا د امة: ہمیشر کھنا - البدوام (ن) ہمیشر رہنا - خلطنا:
الخططرف ملانا - کعوب (واحد) کعب: پور ،گره ، ہڈ بوں کا جوڑ ، گخند .

کان خیرولکا کا نکٹ مت یہ یہ گان خیرولکا کا نکٹ مت یہ الکے لیکا
تسمیلی فی قدو فی می الکے لیکا

منوجهد: ابسامعلوم موتا تفاكه بهارك هوشون كوان كي كهوبير بون ميس سميشه دو دمد بلا ياجا تا تفا .

یعی ہمارے کھوٹرے بلاجھ کان پرجھ ہے جاتے کھے اور ان کھوٹریو کو پکٹر لینے کتے جیسے معلوم ہم تاکہ ان کورشمنوں کی کھوبٹریوں بیں ہمیشہ دورہ پلایا جا تارہا ہمواس لئے لبک کران کی کھوبٹریوں ہی کو پکڑے نے کھے کیونکہ اپنے کھانے کی جگہ اور برتن سے مانوس ہمونا ہے اور حب اس کو کھلاجھوٹر دیں نو ابنے کھانے کی نا ندیا بالی پر بہو بج جائے گا۔

لعنات: خيل (ج) خيول : گهورا - تسقى: النسقى: سيراب كرنا،السقى
(ض) سيراب كرنا - قحوف (واحد) قحف: كهوريرى - الحليب (واحد) الحلب
رض) دودهدوسنا .

فَهَرَّتُ غَيْرَ نَافِرَةٍ عَلَيْهِ مَلَيْهِ فَهُرَّتُ غَيْرَ نَافِرَةٍ عَلَيْهِ مَا نَا الْجَهَاجِمَ وَالتَّرِيُدَا

سرجہ اس کے ان سے بغیر بدکے ہوئے ہمارے سا کھ کھو بہایوں اورسینوں کوروند تے ہوئے گذر گئے۔

بعنی اسی جانے بہجانے ہونے کی وجسے بھارے گھوٹے دستی

لا شوں سے درا بھی مہیں بد کے بلکہ نہا بت اطبیبان سے زمین پرروی مونی لاشوں کی کھویر اورسینوں پر برر کھ کر کیلتے روندنے، یا مال کرتے گزرگئے. لغات: صوت: المرورون كزرنا منافوة : النفروض، جانوركا ببك كريجاكنا - تدوس: الدوس رن روندنا، يا مال كرنا - جداجم (دامر) جهجهة : کھوپڑی - تربیب :سین کی ٹری رج) ننوائی . يُقَدِّ مُهَا وَقَدْ خُفِيَتُ شَوَاهَا

فَتَى تَرْمِي الحُرُوب بِهِ الحُرُوبا

ت رجد ان كو ايك ابهاجوان اس مال بن آكربط صار با تفاكر كمودون مے الکے حصے بالکل رمگین عظے جس کولر ائیاں لوا یوں میں کھینکی رسی ہیں۔ بعن ان فوجی گھوٹروں کی بیشوا لی ایک جنگ بیشہ ایک ایسالوجوان کریر ما

تفاجس کی بوری زند کی لوائیوں ہی میں گزرری ہے ایک جنگ سے فارع بواکه دوسری لطانی سامنے آگی، کو ن جنگ اس کی آخری جنگ بہیں بلکہ سرلطانی

کے بعددوسری جنگ سزوع ہو جاتی ہے۔

كردن سيندلين أكل حصر-الحروب (واحد) حرب؛ لط الى-الدهى (ض) بهينكذا-

شَدِيدُ الْخُلَزُوالِيَةِ لَا يُبِدَالُ أَصَابَ إِذَا تَنَهَّرَ آمُ أَصِيبًا

الرجها المايت ود سندم جب بيتا بن ما تام تواس كيروانس لرتاكهاس كسيكوا دبيت دى ہے باخودا دبيت المفار باہے۔

يعناس كى بهادران ديوانى كى كيفيت يه سے كرجب اس بربهادرى كاجنون سوار مروجا ناہے اور عصر میں جیتا بن جاتا ہے تو دشمن پر بے تھا شا اوط سرط تاہے اس کواس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس بروار ہور ہا ہے یا دشمن کو بھیا الدرا ہے لبس انتہائی بے جگری سے لراسے چلاجا تا ہے۔

لغات: الحنزوانة: همن تمرك يبالى: المبالاة: برواكرنا - اصاب: الاصابة: مصيب دينا - تنهر بيتابن جانا، نَمُ وَرَحِيت) مضت بناياكيام الاصابة: مصيب دينا - تنهر بيتابن جانا، نَمُ وَرَحِيت) مضت بناياكيام اعَزْرِي طَالَ حَذَا اللّيكُ فَالنَظُرُ فَالنَظُرُ اللّيكُ فَالنَظُرُ اللّيكُ السّبَعُ يَفُرِقُ آنُ بَيا وَبَا

ت رجمه : اسمبر معظم ا فردا المحكم د ميم قوبرات درازم و كي سد ؟ كيا تيري وجرسه صح لوسن سه گعراتي ہے ؟

بعن اسے خرم مم اور کھو آخر برات خلاف معمول آئی دراز آج کیوں ہوگئ ہے مجھے کل دشمنوں برقیامت بر پاکر نی ہے کیا تیری اس نیاری کا صبح کو بنہ جل گیا ہے اور اس خطر ناک نیاری سے ڈرکر مسبح نہیں آرہی ہے .

لعسات: عزم بمصدر رض) بخترالاه كرنا - طال: الطول (ن) دراز بونا - بفرق الفرق (س) گمرانا، درنا - بباوب: الا باب (ن) لوطنا، وابس بونا -

كَانَ الْفَجُرَجِبُ مُسَسَنَزارٌ مُكَانَ الْفَجُرَجِبُ مُسَسِنَزارٌ مُسَرَارِي مِسنَ دُجَنَّتِهِ رَقيبُا

ترجه د جی ایک مجبوب سے سے ملقات کی درخواست کی گئ ہے وہ رات کی تاریک کورفیب می کھی ہے دہ رات کی تاریک کورفیب می کھی کر انتظار کر رہی ہے .

 ندران جاتی ہے اور رہ مجمع عاشق سے ملنے آیاتی، اس طرح ندرات جائے گی نقیامت سے مستح آئے گی نقیامت سے مستح آئے گی ۔

لعات: الفجر: منح، معدد (ن) فجر كاطوع بونا-حِبُ، دوست (ج) أَخْبَا حِبُنانَ ، حَبِبَ أَهُ مُعَبِّ ، حبوب مستوار: الاستوار: طاقات چا بهنا الزيارة (ن) طاقات كرنا - بواعى: المراعاة: انتظار كرنا ، انجام بيخور كرنا بكس كحق كونكاه بي ركفنا - دُجنَّ أَنَّ تاريك ، المدجن (ن) تاريك بوناسياه بونا - رقيب (ج) رُقَباء كُنَّ عليه كَانَ نُجُهُ وَ مَهِ حَسِلَى عليه المُجْبُونِ المسلمة وَقَدْ خُدِينَ فَوَائِمُهُ الْحُبُسُوبَ المُحْبُسُوبَ المُن المُعُلِقَ المُحْبُسُوبَ المُحْبُسُوبَ المُعَالِقُ المُحْبُسُوبَ المُعَالِقُ المُحْبُسُوبَ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلَّلِينَ المُعَالِقَ المُعَالِقُ المُعَلِقِ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَلَّقُ المُعَلَّقُ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَالِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَالِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقُ ال

مترجده: رات کرتنارے اس کے زبور ہیں اس کے بیروں ہیں ترمین کا جو ناپہتا دیا گیا ہے۔

كَانَّ الْجَوَّ فَاسَى مَا أُفتَاسِيُ فَصَارَ سَوَادُهُ فِيهِ شُحَوَبًا

سرجد الله المان المان المان المان المان المان المان المان الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان ا

بعن جس طرح آرام ومصائب برداشت كررما بون ادر بهارى اورلاعرى

سے دیگ متغرب وگیا ہے، اس طرح آسمان وزین کے یکی فضائے بھی شابد اسی طرح کی مصببتیں جھیلی ہیں اس کے اس کے چرے بردات جیسی سیا ہی آگئ ہے، بردان نہیں کہ اس کا جانے کا امکان ہویہ تو خود فضائی کا لی ہوگئ ہے اس کے صبح مونے کا کو کی سوال ہی نہیں ہے۔

لمعسات: الجور البين الساروالارض، فضا - فاسى : المقاساة بين برداخت كا شحوبا : بدلاموار بك مصدر (س ف له) مض وغره سه رنگ بدلنا .

كَأَنَّ دُجَاهُ يَجَلِدُ بَهَا سُهَادِيُ فَلَيْسَ نَغِيبًا لِلاَ أَنَّ يَغِيبًا

مترجعه : گوبامبری بیداری اس کی تاریخی کو کھینچ دی ہے اس سے وہ غائب نہیں ہو گی جب بک برغائب نہوجائے .

بعن مری بریاری مقناطیس ہے جورات کی ناری کو کھنچے ہوئے ہے اور مقناطیس کی شش جب نک ختم نہیں ہوگی ناریکی نہیں جائے گئی، اس لئے جب تک میری بیداری باقی رہے گئاریک بھی موجودر ہے گی۔

لغات : د جا: مصدر رن تاریک بوزا - یجد ب: الحد برض کمینین - سهاد : مصدر رس) بیدار رسنا - نغیب : المغید زنس غائب بوزا.

اُقْدَلِّبُ فِيهِ اَجُفَان سَكَانِيُ النَّامُ الْفَانِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُ ال

مشرجه : بين اس بين بلكون كوجبها نامون كو با بين زمان كركام ون كوشمار كرتامون -

بعن جس طرح او گئی ہوں کے شار کے لئے انگلیوں سے ہم لیتے ہیں اسی طرح میں اسی طرح میں نہاں کے میں نہاں کے میں نہاں کے حرموں کوشار کرنے سکے لئے بلکوں سے کام لے رہا ہوں میں نہاں کے حرموں کوشار کرنے سکے لئے بلکوں سے کام لے رہا ہوں

جونکرزمان کے جرم انگنت ہیں اس کئے بری بریادی اور بلکوں کے جھیکا نے کا سلسلہ بھی دراز ہے ۔

لعات: اجفان دواص جفن: پلک-اَعْدُ: العددن شمادکرنا-الدهرن زمان دج دهود- ذنوب دواص ذنب :گناه ،جرم -

وَمَا لَبَيْلٌ بِالْمُسُولُ مِنُ نَهَا إِ

ت رجمه ، کونی رات اس دن سے دراز نہیں ہے جومیرے ماسدوں کو دیکھنے سے طار ہوا ہو .

بعی مبرے اس دن کی درازی کے مقابلہ میں یہ شب دراز کھی ہمت مختصریم جس میں میں ابنی آنکھوں سے اپنے حاسد وں کی صور توں کو دیکھوں بہنوس دن اتنا در انہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں مصیبت کی کوئی رات آئی دراز نہیں ہوسکتی ۔ لمف ات : اطول: الطول دن) در انہونا ۔ لحظ: مصدر دف گوئر دیتم سے دیکھنا - حسّاد دواحد) حاسد ۔ مشوب! مخلوط، الشوب دن) ملنا ملانا ۔

وَمَا مَـوْتُ بِالبُغَضَ مِن حَبِوةٍ اَرْنی کَهُمهُ مَـعِی فِیهُ الْمَصِیْ الْمِعِی الْمَعِی فیهما متصیبا مسرح اسه : کوئی موت اس زندگی سے زیادہ مبغوض بہیں ہے جس میں بی اپنے ساتھ ان کا بھی مصرد مکھوں .

بعن بس السی زندگی کو موت سے کہیں برترا ور قابل نفرت محصام ور حس زندگی میں میں اور میرے ماسد دو لؤل شریک میں اگر زندہ موں نواس زندگی میں میرا ماسد سنریک رہے ایم ناقابل برداشت ہے یا دہ زندہ رہے یا بیں دونوں ایک سائف زندہ نہیں دہ سکتے۔

شعبات: ابعض (التم ضيل) البعض (ن س ك) دشم كرنا، نفرت كرناء نصيب: حصد (ج) اَنْصِبَكَ، اَنْصِبَاءَ، نَصَبُ .

عَرَفْتُ مَنَوَاتِبَ الْحَدِتَانِ كَنَّ لَى الْحَدِتَانِ كَنَّ لَى الْحَدِثَانِ كَنَّ لَى الْحَدِثَانِ كَانَى الْحَدِثِ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدِثُ الْحَدُثُ اللّهُ الل

بعن بین میں توادث ومصائب کے پورے خاندان سے واقف ہوں اور مرابک کو ذاتی طور بر بہر بان چکاموں اگران کا سلسلہ نسب ہونانویس ان کا سے بڑانشاب و نقیب اور نسب بیان کرنے والا ہوتا۔

لمعان : عرفت المعرفة (ض) بجانا - خوائب رواص نائبة : مصيب - حدثان : گردش ندان - انتساب بنسوب بونا - نقيب : مابرانساب دج نقباء -

وَلَمَّا قَلَتِ الْإِرِلُ امْ تَطَيَّنَا وَلَكَ الْمُتَطَيِّنَا إِلَى الْمُخْطَيِّنَا وَلَكَ الْمُخَطَّيِّنَا وَالْخُطُسُوبَا

ت رجعه ؛ اورجب اون کم ہو گئے تو ابن ابی سلیمان کی طرف جانے کے لئے سم من معیب توریح سواری بن البا۔

یعن محتاجی اور ننگ دسی نے سواریوں سے بھی محروم کردیا تو ہم اپنی معیبتوں میں کی پیٹے بہت ہوں ہوں ہے کہ اس سفر بیس ہم سفے ای کی پیٹے بہت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہم سفے اور ہماری مسافر کے سا کھم و تی ہے اس طرح سواری مسافر کے سا کھم و تی ہے اس طرح معیبتوں نے حق رفاقت اداکیا .

لمنعاب : قلن : القلة رض كم بونا-ابل : اونط (ج) ابال -امتطينا: الامتطاء سوارى بنانا بسواري تا - المخطوب (دامد) خطب بمصيبت، مادفر

## مَطَايَا لَا تَنِ لَ كُلَونَ لِلَهَ مَلَيْهَا وَلَا يَبُغِى لَهُمَا احَدَدُ وُكُلُوبًا

مترجهد : برابسی سواریاں ہیں کہ جوان برسواری کرنا ہے اس سے نالج نہیں ہوتیں اور نہ کوئی شخص ان پرسوار ہونا چا ہنتا ہے۔

یعن ہرسواری سوار کی مرضی کے مطابق چلتی ہے لیکن مصیب الی سواری ہے جو سوار کو اسی سواری ہے جو سوار کو اسی طرف ہے جو سوار کو اسی طرف جانا ہی ہوگا اور سواری کھی الیسی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس پرسواری بھی نہیں کوئی شخص اس پرسواری بھی نہیں کونا چاہت ایسی ہی سواری میرے مقدر میں ہے۔

لمسغسات : مطایا (واص) مطیت: سواری - لاسندل: المندلة رض فرانردار بونا، دلیل بونا - لایبغی: البغی رض چاسنا -

> وَتَرْتَعُ دُوْنَ نَبنَتِ الْآرَضِ فِيبُنَا فَهَا مِنَارَفَتْتَهَا الْآحَدِيْبَا

ن رجهد : ندین کی گھاس کے بجائے وہ ہم میں پر تی ہے میں اس سے قحط نددہ ہی ہو کرعلیٰ دہ ہوا۔

بعن برسواری گھاس نہیں کھاتی ہے بلکہ اپنے سوار ہی کو بہتی ہے اور کھاتی ہے۔ اس کا گوشت پوست اس کا دل دماغ اس کی غرت وجمیت، دھیرے دھیرے سب کو جرجاتی ہے اور آدمی کی زندگی ا جا اور بنجر بھو کرر دہ جاتی ہے ، جس طرح زمین بارش متر ہوئے سے جس طرح زمین بارش متر ہوئے سے جس کی در بان بروجاتی ہے ۔

المعات: سرنع: الرنع دفى كاس برنا - نبت : كاس، النبت دن ا

إلى ذِي شِينَهَ فِي شَغَفَتُ فَوَادِي اللهِ فَي فِي فِي النَّسِينَا فَلَوُلَاهُ لَقُلُتُ مِنْ مِنْ النَّسِينَا

متوجهه: البيع بااخلاق كى جانب بس ميمر دل كوموه ليا ہے اگروه ن محانا تو ميں اس پرمشقيه استعار كهتا -

بین بم ان صیبتوں کے ساتھ ایک ایسے باا خلاق تخص کی طرف بطیجس نے مجھے فریفتہ کر لیا ہے اس کی عظمت و وقار رعب داب ا در اس کی اتن محرم شخصیت نہ ہوتی تو بہ فریفینگی و مجست مجھے استعاریس اینے جذبات محبت کے اظہرا دہرمجبور کر دبتی ۔

لمعات : مشیعه : عادت و خصلت (ج) نسبه م الشعفت : الشعف النسعف و النسعف النسعف النسعف النسعف النسعف و النسب النسعة المسبب النسب المستعد المسبب النسعاد ، عزل الله عزل المسبب النساء النساء عزل المسبب المستعد النساء عزل المسبب المستعد النساء عزل المسبب المستناء المستناء عزل المسبب المستناء المستناء المسبب المستناء المست

شُّازِعَنِی حَسواها کُلُّ نَفْسِ وَإِنْ لَهُ تُشَبِه الرَّشُا الرَّبِيْبَ

ننوجسه: اس کی مجست بین برنفس مجھ سے جھکھ ناہے اگر جرب کا بجگھرے پروردہ بکری کے بچر کے مشابہ نہیں ہونا.

یعنیاس کی بہترین عادات و خصائل کی وجہ سے اس سے برخص عش کا دیویا اسے اور وہ میرے دفید بین لیکن میری نگاہ بین اس کی جہنیت جنگل کے برن کی ہے،
برن سے محبت اس سے حسن ، خوبصورتی کی بنا پر برہ تی ہے اور بدلوت محبت بوتی ہے دوسر کوگوں کی نگاہ اس کی جنتیت گر کے بالتو جالور کی ہے آدمی گر سے برور دہ جالوں کی نگاہ اس کی جنتیت گر کے بالتو جالور کی ہے آدمی گر سے برور دہ جالوں سے بھی محبت کر تا ہے لیکن اس کی عبت اس کے حسن اور خوبصورتی برور دہ جالوں محبت ہی سے بوت ہے بلکراس کی عبت متوقع فائدہ اور نفع سے بہتری اور من محبت ہی سے لوت ہے بلکراس کی عبت متوقع فائدہ اور نفع

کے بیش نظریم اور ہرن سے میری محبت بے لوث اور بے عرض ہے اس لئے مجھے اطبینان اور سے کہ ان کا عشق میر یے شق کے درجہ و مقام کونہیں پاسکت ہے۔ اطبینان اور سے کہ ان کا عشق میر یے شق کے درجہ و مقام کونہیں پاسکت اے ۔ السونسا: ہرن کا بچہ ۔ السوبیب: گھرکا پرور دہ جانور ۔ ھوی : محبت رس ، محبت کرنا ۔ المنازعة : حجاکہ نا ۔

عَجِيبُ فِي النَّهَانِ وَ مَا عَجِيبُ اَفْي مِسنُ الِ سَسَبُّالِ عَجِيبَا سُرجه هِ: د مانه بِس وه ایک عجیب انسان ہے آل سیار بی جوعیت می کے وہ عجیب نہیں ہے۔

بین عمدوح حرتناک خوبیون کا مالک ہے اس کے وہ دوسروں کے مقابلہ
ہیں عجیب وغریب انسان ہے جسس کا کوئی تانی ا درمتال نہیں ہے کیکن یہ جیرت و
تعجیب کی کوئی چیز نہیں ہے کیو مکہ آل سیار سے ہوشخص کھی اکھنا ہے وہ عجیب
وغریب خصاکص کا مالک ہوتا ہے ہی اس لئے اس خاندان ہیں کوئی عجیب سنخص
عجیب نہیں ہے۔

وَشَبُعُ فِي الشَّبَابِ وَلَبَسَ شَبِحَا يُسَمَّى كُلُّ مَسَنُ بَلَيْ الْمَسِنْبَا سرجه وه جوان بس كن سال مع بوشخص بطرها به كوبهو نخ جائے اس كا نام بوڑھا نہيں ركھا جا تا ہے۔

ایعنی مدوح اوجوان میں عردسیدہ بزرگوں جبسا بخربہ بعقل اور دہسیدہ و فراست رکھتا ہے اس لئے اوجوان ہو کہ دہ عردسیدہ اوگوں کی صف میں ہے بہت سے عردسیدہ و گوں کی صف میں ہے بہت سے عردسیدہ عقل و بخربہ میں ناقص رہتے ہیں وہ کہن سال اور اوڈ ھے کہے جانے کے مستحق نہیں میں کیو نکہ برط ھا یا کا مطلب بخریق اور ندم برفراست ہے۔

لمنسات: شیخ : غردسیده دج) اشیاخ ، شیوخ - الشباب ، جوان دج) منتبان ، الشباب ؛ معدد دن بوان بونا - مشبب ، معدد دفس) بودها بونا - مشبب ، معدد دفس) بودها بونا -

قَسَاطًا الْأَسَدُ تَفْنَعُ مِنْ قَسَواه وَرَقَ فَنَ فَسَواه وَرَقَ فَنَحُنَ نَفُنَزَعُ اَنْ بَيَدُوبا

منوجهد : اگرسخت دل بوجائے نوسٹیراس کی طاقت سے گھرا جائے ہیں اور نرم دل بوجائے نوہم گھرانے لگتے ہیں کہ وہ مگھل نرجائے .

بعن جب بریمی کا موقعہ ہوا ورغصہ کی کیفیت ہو تواس کا دل فولاد کی طرح اتنا سخت ہوجا نا ہے کہ شیرائی مشہود طاقت کے باوجو داس کے سامنے آئے سے گھرانے ۔ لگت ہے کیونکہ اس سے مقابلہ کی اس بی ہمت نہیں ہو تی اور حب نزم دل کا وقعہ آنا ہے کیونکہ اس سے مقابلہ کی اس بی ہمت نہیں ہو تی اور حب نزم دل کا وقعہ آنا ہے کہ موم کی طرح بگھل جانے کا خطرہ ہوجا نا ہے بعن دوست کے سامخدا نہائی نزم وشمن کے سامخدا نہائی سخت دل کا ہے۔

لىغىات؛ قسا: القساوة (س) سخت درشت بونا- أسكُ (واح) اسكُ: شير نَفُنُ عَ: الفزع رس) گهرانا- رق :الوق رض) نرم دل بونا- الدذوب (ن) بكهانا.

اَسَنَدُ مِنَ السِّرِيَاجِ الهُوَجِ بَطُسُا وَاسْرَعُ فِي النَّدِي مِنْهَا هَبُوبَا

متوجهد : وه گرفت بس نیزاندس سے بھی زیادہ سخت ہداور بیش میں ہداکے میں ہداکے میں ہدائے میں ہدائے میں میں ہدائے می

یعی جس طرح نیز آندهی بطرے برطے ناور درختوں کو جھبنوٹر کر جرط ہے اکھبر کر رکھ دیت ہے اکھبر کر دیت ہے الکھبر کر میں سیداسی طرح جب وہ دیم نوں برحملہ کرتا ہے نوان کو تدو بالا کر دیت ہے اور کوئی سرکٹ سے سی کے نہیں سکت اسی طرح جب دا دود میش اور کوئی سرکٹ سے بی نہیں سکت اسی طرح جب دا دود میش اور سی اور سی اور سی اور سی اور میں کی اور میں کا مقابل نہیں اور سی اور

كرسكتى بيرين شجاعت وبها درى اورسخاوت دفياض دولون صفتين عسلى وجرالكال اس بيس يانى جاتى بين -

المهوج : تبزآندهی اله بیجان دخس مخت بونا-الربیاح (داهد) ربیع : برهاالهوج : تبزآندهی اله بیجان دخس جوش مارنا، برانگخته برونا- بطشا برفت بکرط، البطش بختی سے پکھ نا ، حملہ کرنا ، کسی پر توسط پرط نا- اسرع : السرعة دس جلدی کرنا-المند کی دخس کرنا- هبوب : برواکا چلناوَفَا لُـوُا فَالْتَ اَرْفَىٰ مَسَنُ رَا بَهُ بِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

منوجهد الوگوں نے کہا کہ جننے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ان ہیں برسب سے نہادہ تیرانداز سے تو ہیں نے کہا کہ ہم نے اس کا فریب کا نشانہ دیکھا ہے۔ دیادہ تیرانداز کوئی ہیں اس سے ہم تر نیرانداز کوئی ہیں

ا با تو بس مد کہا کہ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہی کیا ہے تم نے قریب کانشانہ دیکھ کریب فیصلہ کیا ہے دور کانشانہ تم نے دیکھا ہی تہیں ہے۔

شغسا من : ارجی (اسم فقیل) الرجی دمن نیرطانا - الغومن : بدف، نشاند ( ج ) اغراض - القربیب ، ننددیک ، الفرب دلی کریب بونا -

وَهَلُ يُخْطِى بِالشَّهُ مِهِ الرَّمَايَا وَهَلُ يُخْطِى بِالشَّهَ مِلَا الرَّمَايَا وَهَا يُخْطِى بِمِاظَى المُعْبَوْبَا

نسوجهه وه اپینے نیروں سے نشانہ میں کیاغلطی کرسکت اجہ وغیب کی باتوں کے سمجھنے میں غلطی نہیں کر تاہیے۔

بعن بخوص ان بانوں بن علی نہیں کر ناہے بولگا ہوں سے غائب ہے بلکران کو صبح میں سے میں اور میں لیتا ہے توجونشا میں کھوں کے سامنے موجود ہے اس

#### س غلطی کیسے مکن ہے ؟

لعات : يخطى : الاخطاء على الخطأرس على كرنا - أسي م واحد) سيم : ير واحد المنات : يخطى : الاخطاء على الخطأر سيم المنات المن

إِذَا نُكِبُتُ كِنسَانَتُهُ اسْتَبَسَا وَالْمُ الْمُتَبَسَّا مِانْصُلِهَا لِإَنْصَلِهَا مِنْدُ، وُبَا

مترجهه : جب اس كنزكش كوا وندهاكب جا تابية أو بم صاف ديكهة بين كراس كيترون كريرون يرزشا نادن بن .

بعن جب اس کے ترکش سے ساری تبروں کو باہر نکال کر دمکھا جا تا ہے تو ہرتیرکی لکڑی کے سرے پرتیر کے لوک کے نشانات بڑے یہ ہوئے ہیں ابسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک تیر کے بعد دوسراتیراس کے پیچے جلا یا تو اس تیرکی لوک پہلے تیرکی لکڑی کے سرے پر لگتی ہے جس سے اس پرنتان بڑجا تا ہے۔

ليغات: نكبت: النكب، النكوب دن) اوندها كركسب كردينا- كنانة: تركش (ج) كناش، كنانات - استبنا: الاستبانة: وضاحت چابنا، البيان التبيان دض) ظاهر بونا - انصل (واحد) نصل : نيزه، تيركانوك (ج) فيصال انتهان دف و مودل مندوب (واحد) مندب: نخم كانشان .

يُصِيُبُ بِبَعْضِهَا أَفْسُوانَ بَعْنَضِ فَسَلُولَا الْكَسُسُرُ لَانْصَلَتُ قَضِيبًا سِم بَعِض كُولِعِض كراه و علاما الله عالًا و لا حجاد ما

ترجه العض كوبعض كه اوبرجلاتا ميد الرن الوطية أو مل كمه ابك شاخ بن جهائي .

یعن مدوح یک بعدد نگر مسلسل نیر جایا تا ہے توسار سے نیرا مک دوسرے سے مل کر ایک لنبی شاخ بن جائے ہیں تو دہ تو بط کر الگ الگ ہوجائے ہیں جن كان من اتناصيح بدكر برنير كفيك دوسرة برك سيده بى جا تابع اوردوسر سيجرط تا جلاجا تاسع-

المعات: الكسر مصدرض توثرنا - اتصلت: الاتصال: ملنا، الموصل رض ملنا - قضيب : شاخ (ج) قُضُبُ -

بِكُلِّ مُقَوَّم لَمْ بَعْسَ أَمْسُلًا لَبِينَا أَمْسُلًا لَبِينَا لَهُ خَتَى ظَنَاه لَبِينَا اللهُ لَبِينَا

ت رجهد: برسبدها تبراس كهم كى نا فرما نى نېيى كرتايها لى تك كرېم نه اس كوصاحب عقل سجوليا ہے -

بعن حس نیرکوجس نے نیر چال تاہے کھیک وہیں ہو بجت ہے اور بھی اس کے خلاف کہ ان تیروں کے پاسس اس کے خلاف ہیں کرتا جس کی وجہ سے ہم ایسا سمجھنے لگے کہ ان تیروں کے پاسس محص عقل اور محمد وج کے حکم اور اس کی منشا کو سمجھ کر تھ بیا اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔

لمنعات: لهم يعمى: العصيان رض، نافران كرنا - امر عم المصدر (ن) عم رينا - لبيب: عقمند رج الباع اللبابة رس عقلند ونا - عمرينا - لبيب عقلند و البناء اللبابة رس عقلند ونا - بيريك النوع بين التقوس مِنْهُ

يريك السوس المراب الرابيب

ترجه المان کا کھینچنا تم کواس کی کمان سے لے کرنشانے تک ایک پھڑکتا موا شعلہ دکھلائے گا۔

بین جب وه کمان کینے کرنے کونٹ نے برجھوٹ تاہے تو وہ تیر کمان سے
کرنشائے نک جب چلتاہے تواپی تیزدفتاری کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ ایک
سعلہ کمان سے کے کرنشائے نک جارہا ہے جیسے آسمان پرشہا ب اقب چلتاہے۔

لفات: النزع رض کھینا۔ قوس: کان (ج) اَقَعُس، فَؤُسٌ، قُسِیُ، قُسِیُ، قُسِیُ، قُسِیُ، قُسِیُ، قُسِیُ، قُسِیُ، قِسِیُ، قِسِیُ۔ وَسِی دُن ان (ج) احداث -اللہب (س) آگ کا پھوکنا۔

السَّتَ ابْنَ الْأَلَىٰ سَعِدُ وَا وَسَادُوُ وَسَادُوُ وَلَيْ مَا لَا مُ مَا لَا مَ مَا لَا مَ مَا لَا مَ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا

سرجه المياتوان لوگول كى اولاد نهي جونيك بخت اورسردار رسد انهول ند سوائے سريف اولاد كے بريدائى نہيں كيا ۔

لعنات: سعدوا: السعادة (س) نيك بخت بونا- سادوا: السبادة (س) قوم كامردار بونا - لم يلدوا: الولادة رض) ضنا- نجيب شريف (ج) مجتاع، آنجاب، نجب ، النجابة ، شريف بونا-

وَنَالُوا مَا اشْتَهَوُا بِالْحَزْمِ هَـوُنَا وَصَادًا مِنوَحْشَ مَصُلُهُمْ دَبِيبًا

سرجهده: انهوں نے مس چیزی خوامش کی ہوٹیاری کی وجہ سے آسانی سے پالیاان کی چیونی نے دید یا وں چل کروشی جانوروں کا شکار کرلیا۔

یعن ذکاوت وفطانت اور کمال بور شیاری کی وجرسے وہ برط مرطاصد کوبسبولت ماصل کر ایستا بھی بیا برامورات ایم اور بڑے کے کھے کہان کا ماصل کر نا ایسا کھا جیسے جیونی جیسا حقر مالؤرد بھی کر بڑے مانور وں کو جیکے سے شکار کر لے مطابق انت : خالوا: النیل رسی پانا - استنہ وا: الا شنہ اء؛ خوابش کرنا، الشہوة رسی ن خوابش کرنا، الشہوة رسی ن خوابش کرنا، الشہوة دوران الله معدد المحدد مصدر بوشیاری ، المحدامة (لعن بوشیاری ا ور دوران الله کی سے کام لینا - هونا؛ آسان ، مصدر (ن) آسان بونا - صاد : الضید رض دوران الله کرنا - وحش : جنگی مانور (ج) وحوسی - نهل (واحد) نمله: جونی - دبیبا؛

دب ياوس جلكر عالمندية وب ياؤن جلنا، باعظ بيرون برجلنا ، رينكنا -

وَعَا يَرِيْعَ الْمَرِّرَبَاضِ وَالْسَكِنَ كُسُّاهِ مَا ذَفُنْهُمْ فِي الثَّرُبِ طِيبُا

سن جسسه: اوربہ باعوں کی خوشیونہیں کے اورلیکن مٹی بیں ان لوگوں ہے دفن نے ، ان کوخوشیوکا لباس پہنا دیا کہے ۔

یعیٰ جن بیں بھولوں کی خوشہوجوتم محسوس کرتے ہو یہ خودان بھولوں کی خوشہو ہیں ہوں ہو یہ خوشہوں کی خوشہواس ہیں سید بلکہ جو نکروہ مٹی بیں دفن کئے۔گئے ہیں اس لئے ان کے جسموں کی خوشہوا سی مٹی بیں انٹرکر گئی ہے اور اس مٹی سے یہ بھولوں کے بود سے آگے ہیں اس لئے ان کے حسموں کی خوشہو میں ورشہو میں ان بھولوں بیں آگئے ہیں ، بھولوں میں خوشہو میں ورشہو میں آبا واجداد کے حسموں کی خوشہو ہے ۔

لسغات: ربیع: نوشی، بوارج) اَرُوَاحُ ، اَرُبَاحُ ، رِبَیحُ ، رِبَیحُ (جع) اَرُارِیَجِ، اَرُبَاحُ ، رِبَیحُ ، رِبَیحُ (جع) اَرَارِیَجِ، اَرْبَیاحُ ، رِبَیحُ ، رِبَیحُ (جع) اَرَادِیجِ ، الرَّریحُ ، الرّبیح ، الرّبی ، الرّبی

آبا مَنَ عَادَ رُوْحُ الْمَجَدُ فِيسَهِ وَعَادَ زَمَامِنُكُ الْبَالِيُ فَيَشِبْبَ متوجهه : احدة فض بس بن شرافت ك دوح لوط كراً كي بع اوراس كاپرانا دمان نيا به كرد البس به اسع.

بین آبادا جدادی سرافت کی روح مددح کردیم میں اوط کروا پس آئے ہے۔ اور اس ایک اسلاف کا زیار از سرافردا بیس آگیا ہے۔

لسغسانت : عاد: العود (ن) لوطنا - روح (ج) ارواح - البالى: پرانا ، البسلاء رسى)پرانامونا - قشیما: جدید، نیا -

تَنَيَّهُ مَنَ وَكِيبُلُكَ مَسَادِحَسَانِى وَانْشَدَنِى صِنَ الشِّعْرِ الغَرِيْبَا متوجعه: تهارے وكبل نے مراقصد ميرى تعريف كرتے ہوئے كيا اور مجھے نا دراشعا رسنائے -

المنعات: التيسم إفسدكرناه الده كرنا وكيل إنائنده (ج) وكلاء ما دحًا: المدح دف تعريف كرنا - انعشد: الانتشاد : كُنْنَا نَا بِشَعر بِرَطِ هِنَا -

خَاجَرَكَ الْاللهُ عَسَلَى عَسَلِبَسِ بَعَثْثَتَ إِنَى الْمَسِينِحِ سِبِهِ طَبِيْبَا نترجهد: النَّرَجْبِي ايك مريض كى طرف سے اجرو تواب دے تو نے مسیح

کے پاس ایک طبیب بھیج دیا ہے: لین فدائمہیں جزائے خرد سے تم نے ایک مریض کے پاس جو تو دسیج و فت ہے ایک طبیب بھیج کمراحسان کیا ہے۔

لعمان : اجر: الا يجاد: اجردينا، بدلرينا - اله بمعبود (ج) إلى قد عَلِيلُ: المعناد عليه المعناد عليه على المعناد عليه المعناد عليه المعناد عليه المعناد عليه المعناد عليه المعالى (ج) أعِلَم المعناء المعناد عليه المعالى (جَ) أطِلبًاء ، الطب رض علاج كرنا .

وَلَسَتُ بِمُنْكِرِ مِنْكَ الْهَدَايَ وَلَكِنْ زِدْ تَنِى فِيهُا اَدِيبَا ترجه ه: بِن يُرِ بِدِهِ لَامْنَكُرَبُهِنِ بُول لِيكِن ان بِديوں بِن لَون إِيك اديب كا وراضا فركرديا ہے.

یعی تیرے ہدایا اس سے پہلے بھی مرے یاس آنے دیے اب مزید تونے ایک ادیب کومبرے یاس لطور بدیر بھیجا ہے۔ لسف است دهد ایا دواص هدید: بدیر، تحقد و دت: الزیادة رض نیاده

فَلاَزَالَتُ دِبَارُكِ مُسَسُوفَاتٍ وَلَا دَانَيْتَ بَاشَهُسُ النَّرُوبَا

سترجه به برا کمک میشدوش و تابناک دیده احدا سے سورج تو غروب موند کے قریب بھی نہو۔

المنات: دَانَيْتَ: المداناة ، المدنوري فريب ونا، الادناء: قريب كرنا - الغروب دن الادناء الإدناء فريب

لِأُصْبِحَ المِنَّا فِينَكَ السَّرِزَابَا كَمَا أَنَا المِنَّ فِينَكَ العُيُوْبَا

سرجه به تاکه بس نیری وج سے صیبتوں سے محفوظ برد جاوک جیسا کر میں تبرید باری میں عبوں مصطمئن بردں ۔

یعیٰ جھے اس طرح مصیبتوں سے تخفظ حاصل ہوجا کے جس طرح نیری ڈات ہرطرح سکے عیبوں سے محفوظ ومصون ہے ۔

لسغسادن : 'امس: الامن رس) محفوظ بون بون الرزابيا روام رزية مسيبت - عيوبادوامد عيب -

وقال يصف مجلسين لابي عمل بن عث الله بن طغج قد انزوى الحدماعن الاخرال

اَلُجُلِسَانِ عَلَى النَّبَيْدِينِ بَيْنَهُ بَا مُقَابِلَانِ وَلِلْكِنَ اَحْسَنَا الْاَدْبَا إِذَاصَعِدُتَ إِلَىٰ ذَا مَالَ ذَا رَهَبَا وَالْمَالَ ذَا رَهَبَا وَإِنْ صَعِدُتَ إِلَىٰ ذَا مَالَ ذَا رَهَبَا

متوجهه: جب تواس کی طرف جرط صکر جا تا ہے توبہ ڈرجا نی ہے اورجب تو اس کی طرف چرط صکر جا تا ہے تو وہ ڈرجا تی ہے۔

فَلِمْ يَهَا بُكِ مَا لاحِسٌ يَرَدُعُهُ إِنِيْ لَا بُهِمَاعَجَبَ الْإِنِيْ لَا بُهِمَاعَجَبَ

سرجہ اس کیوں وہ چیز تھے سے ڈرتی ہے جس کے پاس شعور واحساس نہیں ہے کہ اس کوخوف نددہ کرنے ہیں دونوں کی عجب کیفیت دیکھ رہا ہوں۔

بین به دونول نشست کا بی الگ الگ برو نے کے با دجود و قار کے سابھ بی ان میں سے نوکس ایک کی طرف چلت اسے تو دوسری کوخطرہ بریا ہوجا تا ہے کہ محدوح کے یہاں میرامرتبہ کم تونہیں بہوگیا ؟ جرت کی بات یہ ہے یہ اینط بہو کی عارت جس میں احساس وشعور کھی نہیں ہے لیکن مجھ سے کس قدرمرعوب اور تیرے ادب و احرام کو ملحوظ رکھنی ہیں ۔

لغدان: صعدت: الصعود (س) اورجيط هنا - مال: الميل (ض) جهكنا - رهبا: مصدر رس الرنا - المهيدة رس خوف دره مونا - يروع: الروع رف طولانا ،خوف ولانا -

وقال بلبهالمااستقل في القبة ونظر إلى السياب

تَعَرَّضَ لِئَ السَّحَابُ وَقَدْ قَفَلْنَا فَقُلُتُ البَّلِكَ إِنَّ مَعِي السَّحَابَا تتوجهد؛ ہم اور سے منے کہ ہمار سسامنے بادل آگیا آوس نے اس سے کہا کہ درک جا دُی اور اس سے کہ ہمار کے اس سے کہا کہ درک جا دُی کر میر سے ساتھ کھی بادل ہے۔

فَشِمُ فِي الْمُسَلِّةِ الْكِلِكَ المُسَرَجِيُّ فَامُسَلِكَ بَعْدَ مَاعَزَمَ انْسِكَابَا

سترجہ ہے ، قبر میں اس با دشاہ کو دیکھ لے حب پرسب کی نگاہ امید نگی ہوئی، برسنے کے ادادہ کے باوجود وہ رکے گیا۔

لمعان : قفلنا: القفول (ن) لوشا اليك (المفعل) رك ما و شه الشيم (ض) آسمان كى طرف براميد بارش ديكها - قبلة : فندرج ) قبت عزم العزم (ض) عزم صمم كرنا ، بخت الا وه كرنا - انسكاب : برسنا ، السكوب (ن) بهانا

### واشاراليه لماه العلوى عسك وابوعل عاض فقال

الطِّينَ مِسَّاغَنِينَ عَنَهُ كَالْمُ مِنْ الْأَمِينِ عَنَهُ كَالْمُ مِنْ الْأَمِينِ طِينِهَ

ترجہ ہے ، نوشبوان چیزوں میں سے ہے جن سے بیں بے نیاز ہو چکا ہوں امیر کی فربت کی خوشبو مجھ کا فی ہے ۔

يَسِنِي مِبِهِ رَبَّنِنَا الْهَعَالِيُ كَدُمُ مِنْ الْهُ الْهُ الْهُ الْوَالِيَ الْهُ الْوَالِيَا الْمُدُالُولِنَا

مترجهد : ہمارلیدوردگاراس کی دج سے مراندیوں کی بنیاد ڈالناہے جیساکہ تم لوگوں کی دج سے گناہوں کومعاف کردیتا ہے ۔

لسفات : غنیت : العناء رس بنیان رونا، بالدار مونا ببنى : البناء رض بنیاد طالنا، بنانا، تعیررنا بعفر: المعفرة (ص) بخشنا دنوب رواط دنب : گناه -

### ونظرالى عبن بازوه وبجلس لى محل فقال بوالطيب

آیکامک آ کیسینک مفتسک و کسولا آ کیسینک مفتسک و کسولا الکسلاک ته آغجب سرجه ۱ اسکی چیونی سی آنکھین خوبصور ن ہے اگر اس بیں الماحت منہوتا۔

لعات: ما احيسن :صيغرنعب كنصغرب مقلة: آنكورج) مُقلك الله مقلة : آنكورج) مُقلك الملاحة (كالمرابع) مُقلك الملاحة (كالمربع)

خَلُوقِ النَّهُ فِي خَلُوقِ النَّهُ الْمَ النَّهُ لَبِ النَّهُ لَبِ النَّهُ لَبِ النَّهُ لَبِ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ الللْمُ الللل

نسوجهه : جب بانه اپنے بہلوکی طرف نظرڈ الت سید تومونڈھوں کو شعاع کا لب اس پہنا دیرتا ہے ۔

بعن بازی جھوٹی جھوٹی انگیس کتی خواجورت ہے اس کی کا لی بنا پر علوم ہوتا رسکہ کی خوشبوخلوق کار نگ معلوم ہونی ہے بہتے ہیں اس کی کا لی بنا پر علوم ہوتا ہے کہ عنب التعلب ہے اس کی آنگیموں ہیں آئی تیزچمک ہے کہ جب وہ ا بنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس کی شعاعیں اس کے موظموں پر برط نے لگتی ہے۔ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس کی شعاعیں اس کے موظموں پر برط نے لگتی ہے۔ کست اس کے موظموں پر برط نے دائیں دیکھا نے خلوق : ایک زردر نگ کی توشیو کا نام ہے ، خلوق تاہد : رعفوان دیگ اللہ مشعداع : کرن ، شعاع دی ) آیش تھے۔ کست : الکسو دن پر بہنا تا۔ منکب بمونہ ا

كندها (ج) مناكب -

## وقال بملح اباالقاسوطاه برالحسين طاه العلق

آعِبُدُوا صَبَاحِیُ فہوعِنُدَ اَلکَوَاعِبِ وَمُدَّوا مُنَاحِیُ فہوعِنُدَ اَلکَوَاعِبِ وَمُدَّوُا رُفَّادِیُ فَہُ وَ لَحُظُّالحَبَائِبُ وَرُدُّوا رُفَّادِی فَہُ وَ لَحُظُّالحَبَائِبُ مِن مُن کُولُولُادوکہ وہ نوجِ سِینوں کے پاس ہے میری ہندکو والبس کردوکہ وہ مجبوبوں کا دیکھنا ہے۔

یعی میری شب فراق کی صبح نہیں ہور ہی ہے کیوں کہ یہ صبح اس وقت نک نہیں ہوسی جب بک مجوب کارخ روشن آفتاب بن کرمیرے سا منے نہیں آئے گا اس لئے اسے میرے چار ہ گرد! یہ صبح تو محبوب کے پاس ہے اگر وہ آفتاب رو سامنے آجائے تو صبح ہوجائے تم اس سے میری صبح یا نگ لاد اور میری شب فران کی بیداری اس لائے تم نہیں ہور ہی ہے کہ میری نین محبوب کے دیدار کا نام ہے محبوب میری نگا ہوں کے سامنے آجائے توسکون قلب اور نین مجھے مل جائے محبوب میری نگا ہوں کے سامنے آجائے توسکون قلب اور نین مجھے مل جائے سنب فراق کی ظلمت اور در دو کرب کی بیداری اس طرح حتم ہوسکتی ہے۔ شب فراق کی ظلمت اور در دو کرب کی بیداری اس طرح حتم ہوسکتی ہے۔ لفضا دت : اعب دوا: الا عادة: لوظانا - کو اعب (واحد) کا عبدة: لونیز عورت دو وادد) کو ایک کو ایک کو ایک روادہ کی میں اس کی میں اس کا حیا ہے۔ انہوں کو دائی دیکھنا - حیا آئیب دوادہ ) حیا ہے۔

حَسَّلَ مَ مَدَ مَ مَ مَعَ مَد عَسَلَى مُعَلَّلَةٍ مِنْ فَعَسُوكُمْ فَي غَيَاهِ اللهِ مِنْ فَعَسُوكُمْ فِي غَيَاهِ اللهِ مَنْ مَعْدِه وَ مَشْرِجه اللهُ اللهُ كَارِيكُ والت مِع و مَهْ اللهُ مَا رَبِكُ والت مِع و مَهْ اللهُ ال یعی روزروش کھی فراق یا رکی وج سے نار بک ران بن گیاہیے جب تک فراق کی تاریکی نہیں جاتی اور محبوب کارخ روشن ساھنے نہیں آتا یہ اندصیدا باقی رہے گا۔

لغات: مقلة : المحرج) مُقَلُ - فقد: الفقد رن ض مُمرِدنا، لمعامد نام مُمرِدنا، لمُمرِدنا، لمُمرِدنا، لمُمرِدنا - فياهب روامد) غيهب: تاريل-

بَعِيدُ دَةً مَابَيْنَ الجُمُفُونِ كَانَّهَا عَقَدُرُتُمْ اعَالِلُ كُلِّ هَدُبرِيجَاجِب

مترجهه؛ دواول پلکول کے درمیان دوری ہے معلوم ہوتا ہے کہ اوہری پلک کوابروسے باندھ دیاگیاہے۔

یعی فراق یار میں بلک پربلک ہیں گئی ابسامعلوم ہو تاہے کہ مبری اوبہدوالی بلک کوابروسے باندھ دیا گیا ہے اس کے بحل بلک سے طنے سے مجبور ہے ۔

لعنات: جفون (واحد) جفن بلك - عقدتم: العقدرض) باندهنا - اعالى (واحد) اعلى: اوبرى - هدب: بيوطا رج) اهداب - حاجب ابرو رج) حواجب -

وَاَحُسِبُ إِنِي كُوهُ وِيْنَ فِرَاقَدُهُمُ لِلْمُ الْحَبُدُ فِرَاقَدُهُمُ لَفَارَقُتُهُ وَالدَّهُمُ الْخَبَثُ مِنَاحِب

فترجه اور میسم محنا ہوں کراگر میں تے تمہارے فراق کی خواہش کی ہوتی تومیں اس معنا ہوں کہ اگر میں سے خدار مرستا اور زران برتزین ساتھے ہے۔

بعنی میں نے ندندگی محصوصال کی دعا مانگی اس کے ہمیشد مقدر میں فراق رہا اگر میں نے فراق کی دعا کی ہوتی تو بھنگ وصال نصیب ہوگیا ہمونا کیونکہ نہ مارنہ میری مرض کے خلاف ہمیشہ کرتا ہے اس کے فراق کے بجائے مجھے وکل حاصل ہوتا ، المنعساست : حودیت : المہوی : خواہش ہونا ، محبت کرتا ۔ اخبت : المخبث ، المخبست ہونا ، براہونا ۔

فَيَالَيْتَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَ اَحِبَّنِيَ وَجَبِّنِيَ الْحَبَّنِيَ الْمَعَائِبِ

سترجہ ہے؛ کاش وہ دوری جو میرے اور دشمنوں کے درمیان ہے میرے اور مصیبتوں کے درمیان ہوجائے۔

بعن اگر دوری مبرے نصیب ہی ہیں ہے تو مجھ ہیں اور محبوب ہیں جو دوری ہے وہ مجھ میں اور مصیبتوں میں ہیں امرو جائے۔

لعنات: احبة (واص) حبيب: دوست-البعد: مصدر داهى) دوريد: مصائب دواص مصيبة: مصيبت.

> آرَاكِ طَنَنْتُ السِّلُكَ جِسُمِى فَعَقْتِهِ عَلَيْلِكِ بِدُرِّعَنْ لِفَاءِ النَّرَائِبِ

منوجه على المحقامون كرتم في دها كركوم البسم بحداب سي الله تم في من موتيون ك دربعداس كو سيلف سع ملف سع روك ركها مع .

یعی میر- جسم کی فاعزی کودیکی کو بیشبہ پیدا ہوگیاہے کہ جس دھاگے بیں تہارے ہار کی مونیاں پروٹی ہیں وہ میراجسم ہی نہ ہوا ور تہیں مجھ سے وصال منظور ہیں ہے اس لئے مونیاں تو تمہارے سینہ سے بل ہوئی ہیں اور دھا کے کو اپنے سینے سے دور دکھلہ مونیوں کو دھا کے بیں پروٹ کے بعد دھا کے کا انصال بدن سے ہیں ہونا ہے۔

لفات: السلك: رصاكان اسلاك، مسلوك جسم رح) اجسام،

جسوم - عُقْتِ: العوق (ن) دوكنا - دُرُّ: مو نَ دِج) دُرُرُ - لقاء بمصدر (س) لمنا - المتواتَّب (واص) توبيب : سين اسينه كي لِمُ يال .

وَكُوْقَكُمُ ٱلْفِيثُ فِي شِيقٌ رَاسِهِ مِنَ خَطِّكَاتِهِ مِنَ خَطِّكَاتِهِ

سرجهده: اگریس قلم کے سرے کے شکاف یس ڈال دیا جاؤں تولاعری کی وجہ سے یس گال دیا جاؤں تولاعری کی وجہ سے یس کھنے کونیس مدلوں گا۔

بعن بیاری مشق نے مجھا تنا خفیف اور لاغرکر دیا ہے کہ اگر فلم کے شکاف میں مجھے ڈال دیا جائے اور کا نب لکھنا چلا جائے نواس کے حروف میں ذرابی بگالہ نہیں بریدا ہو گا جبکہ ایک معمول رئینہ سے خط بگرط جا تاہے۔

لمسغسات: قسلم رج) اقتلام - شق: شگاف، المنتنق (ن) پھائدنا - السقم بیاری، لاغری، مصدر (س) کھنا - کا تنب: السکتابة (ن) لکھنا - کا تنب: السکتابة (ن) لکھنا -

تُخَوِّ فُرِی دُونَ الْدِی اَمَرَتُ بِهِ وَلَمْ سَدُرِاَنَ الْعَارَشَرُ الْعَوَافِدِ سَرِجه اللهِ بِحِصَاسِ چِرسے کم درج کی چیبز ڈراتی ہے جس کا اس نے کم دے دکھا ہے اور نہیں جانتی ہے کہ عاد یدنزین انجام ہے۔

یعنی مجھے سفرسے دوئی ہے اور گھریں بیط دہنے کامشورہ دبتی ہے حالانکہ سفرکے خطرات سے نہ یا دہ خطرناک اور بدنرا نجام عارمے گھریں بیط دہنے سے جو عیرت و حمیت برحمدف آتا ہے اور بزدلی کا طعنہ سنتا پر شاہے اس سے براا نجام اور کیا موسکت ہے ؟

للغات: تخوف:التخويف: دُرانا ، الخوف رس درنا- امرت: الامر

(ن) عَلَمُ كُرنا - لهم تدر؛ الدرائة رمن) جانباء عواقب روامد) عاقبة : الجام . وَلَا بُدُ مِنْ يَوْمِ اعْنَدُ مُحَجَّلٍ يَطُولُ اسْنِهَا عِيْ بَعْنَدَة لِلتَّوَادِبِ

من ایک منازادر شہوردن کا ہونا فروری ہے سے بعد نوم کرنجوالیوں کا نوم دیر کے سننے کو ملے ۔

یعنی بیں ابنی زندگی بیں ایسے دن کی تلاش بیں ہوں جولوگوں بین ممتازادر مشہور سبے جس دن در میں ایسے دن کی اتنی لاشیں قتل کر کے بچھادی جا بین کہ ایک عرصہ تک ان کی عور تبیں ماتم کرتی رہیں ۔

المعادن : اغر وه گولاجس كى پيشانى پرسفيدى بود محجل ، وه گولاجس كے چاروں پروں پرسفيدى بود ولوں گھولا معده مانے جاتے ہيں ، يہا مشہور ومتازنباد عده اور بهتركم مفہوم بيں ہے - بطول : الطول داهى لنبا بونا، درانه بونا، دربنك بونا الاستنهاع : سننا - نواد ب (واحد) ناد بية : لوم كرنا والى عورت - المندب (ن) لوم كرنا ، ماتم كرنا .

يَهُونَ عَلَى مِشَالَى إِذَا وَامَ حَسَاجَةً وَفُوعَ الْعَوَائِى دُونَهَا وَ الْقَوَاضِبِ مشرجهه: مرره جيسا آدمى جب کسى مقصد کا اراده کرليت اے تواس مقصد کے لئے نیزوں اور تلواروں کا وار کھا نا آسان ہوجا تا ہے.

یعن میرے جیسے عزم وارادہ کاانسان جب این کوئی نصب العین مقرر البنا سعافی اس پر نیزسے چلا سے جائیں با تلواروں کا وار ہووہ کس حال بیں اسینے نصب العین کوفر الموشن نہیں کرتا اور صیبتوں کوفوشی سے برداشت کرتا ہے ۔ نسخات: یہون: الہون (ن) اسان ہونا - رام: الروم (ن) قصد کرنا - وقوع رف، واقع بونا عوالى رواحد) عالمية : نيزه - القواضب رواحد) قاضب الوارد كشير حيسوة المسرء مِشْلُ فَلِيبُلِيكَا

يَزُولُ وَبَاقِي عُمَرُهِ مِثُلُ ذَاهِب

ترجه ؛ آدمی کی زیادہ نہ نگ اس کی کم زندگی کی طرح ہے، جاتی رہی ہے۔ ہے اور اس کی کم زندگی کی طرح ہے، جاتی رہی ہے۔

کیمی آدمی کی جوعمر گزرگی اور عمر کا جتنا حصہ باتی ہے دولوں کی حیثیت ایک ہے کیو بکہ لبقیہ عمراسی طرح جلی جائے گی جیسے بہلی جا بھی ہے بلکہ مسلسل چلی جاری ہے بھرائیس نا با کمار چیز کی محبت نا دانی ہے اس لئے انسان کو بہا دری کے ساتھ خود داران نرندگی گزارتی چا ہے اور بزدلی کی بے غرب نرندگی سے دور در بنا چا ہے ۔

لنعاب: بزول: الزوال (ن) نمائل دوا عصر رج) اعماد داهب المناب دفي طناء

البَيكِ فَا فِي كَسَتُ مِمْ نَ اِذَا النَّقٰى وَلَمْ الْأَفَا النَّقٰى عِنْمَاضَ الْآفَارِيبِ

سر جملہ: یہ بات جھوٹروہ بیں ان لوگوں بیں سے نہیں ہوں کرسا نبوں کے کا طبے سے طریعے مجھووں برسوجائے۔

بعنی مشکلات وخطرات سے ڈرکر بندلوں کی طرح نہ ندگی گز اروں کہ روز طنز وطعند سنتار ہوں اور میدان شجاعت سے دور رہوں کہ اس میں جان کا خطرہ سے ہ مجھے ایسی ذلیل نہ تدگی منظور نہیں کہ سانپ کے کا طینے کے ڈرسے بچھودک پر سوجاک کہ وہ ہردم ڈ نک مار نے رہی سانپ توایک بار کا ہے ایتا تومر جانے لیکن بچھوکا ڈنگ جان تونہیں لے گالیکن پوری نہ نگی در دو کرب اور عداب بن جائے گی ایک مرتبہ بہا دری کی موت روزرد لی کا طعنہ سننے سے بہتر ہے -

لمنسات ؛ اليك راسم فعل ركو، چيوشو ، جاند و - عضاض ؛ العض رس دانت سے بیشنا - افاعی دوامد) افعی ؛ سانپ - عفارب دوامد) عفرب ، کبید -

اَتَانِيُ وَعِيدُ الْآدُعِيبَاءِ وَاتَّى مَهُمَ الْآدُعِيبَاءِ وَاتَّى مَهُمُ الْآدُعِيبَاءِ وَاتَّى مَهُمُ الْعَدُودِ الْآدُونِ فَي كَفُرُ عَاقِبِ السَّوْدَانَ فِي كَفُرُ عَاقِب

مترجه : دوغلوں کی دھمکی میرے پاس آئی کہ انہوں نے کفر عاقب میں میرے سائے ایک جبشی کو تیاد کیا ہے۔

یعن مجھے دستمنوں کی دھمکی اور رسازشس کا بہتہ چل جبکا ہے کہ انہوں نے مبرے قتل کے لئے ایک مبشی کو نئیا رکیا ہے۔

لمنسات: وعبد: دهمی، مصدر رض دهی دینا- ادعباء دوامد، دعی دونلا۔ اعد وا: الاعداد: تیار کرنا- کفرعاقب: نام مقام۔

وَلَوُصَدَقُوا فِي حَبِدِ هِمُ لَحَدُرتُهُمُ فَهَلُ فِي وَحُدِى فَنَو لُهُمُ غَبُرُ كَاذِب

سنرجید: اور اگروه اپنے آبا و اجدادیں سپے ہوتے تویں عزور ان سے بخت ویں عزور ان سے بخت اور میں میں میں میں ان کی بات سچی ہے ،

بین ده مجی جموط بی سپ دا دا دا کا پتر نہیں جن کوا بنے باب دا دا بین شمار کرتے بین ده مجی جموط بی سپ جب ده این بنیاد میں جموع میں قومرف میرے بی بالار میں ان کی بات سبی موگی ؟ ظاہر ہے یہ مجمع جمو کی میں ہوگی ۔

لفات: صدقوا: العدق (ن) كالانا-جدود (واعر)جدة : واوارج) اجداد، جدود-حذرت: الحذر رس) فرنا، بينا- إِلَىٰ لَعَهُرِى قَصَدُ كُلُ عَجِيبَةٍ كَانِيْ عَجِيبُ فِي عُبُونِ الْعَجَائِب

متوجهه : این عمری قسم برحرتهاک چیزمبری بی طرف آتی ہے جیسے معاوم مو تاہے کہ بیں عجائبات کی نگاہ میں خودعجیب ہوں۔

یعی مجھان کی دھی پرکول جرت نہیں ہو کی بری توزندگی ہی اس طرح کے عجا مُبات میں گزری ہے اور پرسلسلہ برابر جاری ہے خود عجا مُبات اور حیر تناک امور مجھے تلامش کرنے ہوئے میرے گھرنگ یہو بچ جا نے ہی اس کے عیان کا عادی ہو جکا ہوں مجھے اس سے قطعاً کول گھرا مرط نہیں۔
لئے میں ان کا عادی ہو جکا ہوں مجھے اس سے قطعاً کول گھرا مرط نہیں۔

بِأَى بِلاَدٍ لَهُم اَجُسَّ ذُقًا سَبِيُ وَأَى مَكَانٍ لَهُم نَطَاءً هُ زُكَاجِبِي

سنوجه به کون ساشپرسپرس میں میں نے اپنے گھوٹرے کی بیشا نی کا بال ہیں کھینچا ورکون سامقا م ہے جبس کومیری سواری نے نہیں روندا ہے۔

لیمی بین شہروں میں ما بھرا ہوں اور بڑی دنیا دیکھی ہے اس طرح کے تجربے میری نہ تدگی بیں بہت آ کے ہیں۔

كُانٌ رَحِبُلِى كَانَ مِنْ كَتِ طَسَاهِرِ فَانَعُنَ مَنْ كَتِ طَسَاهِرِ فَانَعُنَ مَنْ كَتِ طَسَاهِرِ فَانْتُبَتَ كُورِي فِي ظُهُرُورِ الْهَوَاهِبِ

سنرجهد الدياميراسفرطابركم بالخفس باس فيمرد كا وركوعطيول كي يشت برخبوطي سع جاديا سع.

بعی سفر کے لئے طاہر کے ہا مفول نے تیاری کی ہے اور بہتر معطیے دے کر

مجھے ہرطرف سے طہن کر دیا ہے بہ عطیے گو یا مبری سواری کھے اور مبراکجا وہ انہیں عطیوں کی پیشنت بیراس نے مضبوطی سے باندھ دیا ہے کہ میں بن فکر برو کرسفر کرتا رہوں اورا خراجات کی مجھے کوئی بروانہیں -

لمنف ادت : رحیل بسفر الرحلة رس) کوچ کرنا - اثبت : الاثبات بمضبوط کرنا ، الثبیت : الاثبات بمضبوط کرنا ، الثبیت دن) تا بت بونا - کور : کجا وه (ج) اکوار کوور کبران -

فَلَمُ يَبُق خَلَقُ لَمُ يُرِدُنَ فَنَاءَةُ وَهُ لَكُمُ يُرِدُنَ فَنَاءَةُ وَهُ لَكُمُ يُرِدُنَ فَنَاءَةُ وَهُ لَكُمُ يُرَدُدُ الْمَشَارِبِ

سنر جهد؛ کوئی مخلوق الیی نہیں بچی کہ اس سے صحن میں گھا توں پر انڈنے کی طرح وہ مذاکی بھوں حالانکہ وہ ان کا گھا ہے ہیں۔

یعی اوگر بخششیں کے لئے مدوح کے یہاں نہیں گئے بلکواس کی بخششیں خود بل کرلوگوں کے گھروں نک بہو بنے گئیں جیسے لوگ پانی کے لئے گھا توں برجانے ہیں، حالانکہ بر بخششیں خود بانی کا گھا طب تھیں لوگ جل کر آتے اور اپنی بیاس بجھاتے لیکن کنواں یا گھا مے خود بیا سوں کے باس بہو رہے گیا ۔

لسغدات : خلق : بمعن مخلوق - له بردن : انورود دون ، گفاط پراتزنا - فناء : صحن دج ) آفَین که شرب : گفاط ، پینے کی باری - مشدارب دوامد) مشرب : گفاط . فضن دج ) آفین که نشرب : گفاط ، نفشسه و حب کود کا

فِرَاعَ الْعَوَالِيُ وَابْتِ ذَالُ الرَّعَايُب

سرجه ایسانودان بے کیس کونوداس کی طبیت اوراس کے باوا جدادنے فیروں کا جداد نے فیروں کا خرج کرناسکھایا ہے۔

یعی فطریًا وہ بہادر بھی۔ ہے اور فیاض بھی، اس کو اس کے آبادا جداد سے بھی یہی تعلیم ملی ہے۔ لفسات: جدود (واص) جدّ : دادا - افراع: المقارعة العض العض بر حمل كرنا - العوالى رواص عالمية : نيزه - ابتذال : مصدر، خرج كرنا البذل (ن) خرج كرنا رغائب رواص رغيبة :عمده اورب نديده چيز الرغبة (س) رغبت كرنا، خوامش كرنا -

فَفَدُ غَيْبَ الشَّهَادَ عَنَ كُلِّ مَسُوطِنِ وَدَدَّ إِلَىٰ اَوْطَسَاسِهِ كُلَّ عَسَاقِبِ مسرجه ه : وطن بس رسخ والوں كو وطن سے غائب كرديا اور ہرغائب رہنے والے كو اس كے وطن لوطا دیا ۔

یعی مدوح جب کسی شہر میں جو دوسخاکی بارشس کرنا ہے توجولوگ وطن سے
باہرر سبتے ہیں مدوح کی فیاضی سے فائدہ الخفان کے لئے اپنے وطن لوط آتے ہیں
اسی طرح دور دور کے شہروں میں جب شہرہ ہوتا ہے تولوگ اپنے اپنے وطن ججولا کر
مدوح کے یاس بہو بچ جاتے ہیں۔

العندات: غيب: التغييب: غائب كمنا، الغيبوبة رض غائب بونا-الشهاد ورواص شاهد: ما مرب والانتهادة ورس كواب وينا، ما مرب والمن موطن: وطن دج) مواطن - رقو: الرّق (ن) لوننا، لونانا - اوطان دوامد) وطن.

كذّ النّف الطبيري والسّدى في اكفّ المقال والمن والمد كذّ النّف المعلق المستون في اكفّ المقتل المعن المنت المنت عنه المن المن كا ما المناه المناه

یعنی حبس طرح انگلبول کی پورووں کے نشانات نامکن ہے اسی طرح انگلبول کی پورووں کے نشانات نامکن ہے اسی طرح انگلبول کی ختم مردنا کھی نامکن سے بلکراس سے زیادہ

متنسکل ہے۔

أَنَاسُ إِذَا لاَ فَتُوااعِدًى فَكَانَهُا سِلَاحُ النَّهُ لَا فَتُوااعِدًى فَكَانَهُا سِلَاحُ النَّه لَاهِب

بعن وه استے بہادر اور نگریس کروه جب دستمنوں برحملہ آور ہوتے ہیں تورشمنوں کے ہنموں برحملہ آور ہوتے ہیں تورشمنوں کے ہنموں کے جناب کی سے اللہ میں گھوٹروں کے پاوس سے اللہ میں برو کے خبار کی ہوتا ہوں میں طرح آدمی غبار بیں گھستا چلاجا تا ہے اس طرح وہ دشمنوں کے ہنمیں اردی میں بربرواہ ہوکر گھستے چلے جاتے ہیں ہتھیاران کا کھر نہیں برکا اللہ تے ہیں ہتھیاران کا کھر نہیں برکا اللہ تے ۔

لفسات: لافتوا: الملاقاة: لمنا- سلاح: متفيار دج) اسلحة- السلاهب (واحد) سلهب: قدة وردرار گهوارا

> رَمِّوْا بِنَوَاصِيْهَ القِسِنَّى فَجِئُنَهَ ا دُوَاهِى البَسِوَادِئ سَالِهَاتِ الجَوَانِبِ

مسرجہ انہوں ندان کی پیشانیاں کا اور پر ڈال دیں جب ان کے پاس آئے نوان کی گردنیں خون آلود کھیں اور ان کے پہلوسا لم اور محفوظ رہے۔ یعنی جب رشمنوں کے تبرانداندں نے تبر طلانا منردع کیا تو محدوج کے فرجیول نے اپنے گھوٹروں کو تیر کی طرح سیدھا لے جاکہ ان کی کما اول سے بھڑا دیا اس لئے جب تیر لگے تو صرف گھوٹروں کی گرد اوں پر لگے دائیں بائیں انہوں نے پہلونہیں بدلا بلکر سید سے جے دیے اس لئے ان کے پہلومحفوظ رہے۔
کے بیات: نواصی رواص ناصیة: پیشان ۔ دوا می رواص دامیة بنون آؤڈ موادی رواص دامیة بنون آؤڈ موادی رواص مادی: گردن الجوانب رواص جانب : پہلو۔ سالمات: السیلامة رس محفوظ ہونا.

آوُلُطِكَ اَحُلَى مِنْ حَبَاةٍ مُعَادَةٍ وَاكْتُرُ ذِكْرًا مِنْ دُهُورِ الشَّبَائِبُ سرجه : يه لوگ دوباره دى گئ زندگى سے زياده شير بن بس بوان ك زمان سے ان كا ذكرزياده بوتاہے .

بعنی جیسے سے کومون کے بعد دوبارہ ندندگی دے دی جائے توکتنی عزیز وسٹیریں ہوگی اس طرح بدلوگ دوسروں کوعزیز ہیں اور ان لوگوں کا ذکر مسلسل ہوتار مہت ایس جاتنا ہی جتنا عمر رسیدہ لوگ اپن گذری ہوئی جو ان سے دلوں کا تذکرہ کو سے ہیں ۔

لبغات: احلى: الحلاوة (ن) شرس بونا - معادة: الاعادة: لونانا دهور (دامر) دهور (دامر) دهور الشبائب (دامر) شبيبة: جوانى كانران -

نصرت عَلِيثًا بَا ابْسَهُ بِسَوَاتِرٍ ومن النفعيل الآفسان الكفارِب مسرجه : اسطل مح بيع إنون على تاوارون سع حفرت على مددى اس كى دھارى دندان وارى بى تى .

يعى توف البين عمل مصحصرت على كمام كوروش كيا البين فا تدانى وقاركو

باتی رکھ کرگر یا تونے اپنے مورث اعلیٰ کی مدد کی ندا کرے تریعل کی تلوار مجھی کند مذہو۔

لسفسات؛ بواتر (واحد) باتر: تلوار - فَالَّ : مصدر (ن) دهار كادنانداد

وَآبُهُ الْبَاتِ السِّهَامِي السِّهُ السِّهُ السِّهُ السِّهُ السِّهُ الْمُولِكُ وَاجَدَىٰ مَالَكُمُ مِنْ مَّنَاقِب

مترجعه : اور نوحضور کردوشن نزین معجزات بین سے ہے اس کے کروہ برح باب ہیں جو نمہاری منقبتوں بین سب سے زیادہ نفع بخش منقبت ہے۔

بعن حضور کی اولاد بیں ترام وناگو یا حضور کا ایک مجزه ہے کہونکہ آپ کی اولاد ذکور زندہ نہیں ہیں اور کا فروں کا طعنہ تھا اس لئے تیری دات مجزہ بن کر کا ایم ہوئی اور بین نزی ساری منقبتوں بیں تیرے لئے سب سے زیادہ نفع مختس ہے۔

لىغدان : ابى ر: البى وردف دوش بونا- تها مى : نهامة : مكالك نام الماس ك مفود كونها مى كها جا نا ہے - آخدى : نفع بخش ، الحدودن ، نفع دينا-

إِذَا لَهُمْ تَكُنُ نَفَيْسُ النَّسِيبِ كَاصَلِهِ فَهَاذَا النَّذِي تُغَيِّنُ كِرَامُ الْمَنَاصِبِ

منوجهد : جب نسب وال كالفنس ابن اصل كى طرح نه بو تواس كواصول كى طرح نه بو تواس كواصول كى طرح نه بو تواس كواصول كى مشرافت كيا فائده در كى ؟

بعنی آدمی شریب النسب به لیکن اس کا کردارغلط بید نوآبا داجدادی مشرافت اس کسی کام کرنسب ان کا نام کے کرده مشریف بین سکت اسے .

اندافت اس کے کسی کام کی بین ان کا نام کے کرده مشریف بین سکت اسے .

السخدا من : اصل: جرم ، بنیاد درج ) اصول - المناصب (دامد) منصب عده مزدامیل

وَمَا قُرُبَتُ اَشُبَاهُ قَدُمِ اَبَاعِدٍ وَمَا قَرُبَتُ اَشُبَاهُ قَدُمِ اَبَاعِدٍ وَلاَ بَعُدَتُ اَشُبَاهُ فَوَمِ اَقَارِب

ترجه اوری قوم کی مشابهت رکھنے والے قریب نہیں اور قریب قوم کی مشابهت رکھنے والے دور کے نہیں ہیں۔

یعن اگرکوئی عانی نسب موکر غروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ غروں میں شار ہوگا ابنوں میں نہیں لیکن کوئی شخص عالی نسب نہیں لیکن اس کا کر دار عالی نسب والوں کی طرح ہے تو وہ ابنوں میں شمار ہوگا اور عالی نسب کی طرح اس کا وقار ہوگا اور عالی نسب کی طرح اس کا وقار ہوگا ہوئی آدمی کی اپن زندگی شریف اور غیر شریف بناتی ہے۔

إذَا عَلَوِيٌ لَهُم يَكُنُ مِثُلُ طَاهِرٍ فَهَا هُوَ إِلَّا حُجَدةً لِلنَّوَاصِبِ

ت رجه این کوئی علوی طاہری طرح مذہوتو وہ سوائے اس کے کہ ناصبیوں کے لئے جب ہوا ورکھے ہیں ۔ الئے جب ہوا ورکھے ہیں ۔

یعن اگرکونی سیدندا ده طام ری طرح نیک کردار نہیں تو وه دسمنان کی کیلئے دلیل بنجائے گاکہ ان کو دیکھ لیجئے انہیں کی طرح ان کے مور شاعلی بھی رہے ہوں گے۔ لیسی بات : حجة : دلیل (ج) حجة ج - دواصب (واحد) ناصبی : دسمنان علی فرقہ حنار جیر .

يَقُولُونَ تَا ثِيْرُ ٱلكُواكِبِ فِي الوَرَى فَا بَاللَهُ مَتَا رِثِيْرُهُ فِي الْسَكُواكِبِ فَي الْسَكُواكِب

سرجه الوكم مخلوفات بس سناروں كى تا تركة قائل بي تواس كاكبامال بوكاجس كى تا تركة قائل بي تواس كاكبامال بوكاجس كى تا تيرستاروں ميں نبيد .

بعن ابل بخوم كيت بي كمانسانى نه ندگى برستارون كاا تربوتا بداسى ك

وه بن ارون کونس ا وربعن کوسد کهته بی اگرستار معنوق بین تاثیر که به بی توبیخون بین تاثیر کا باعث به و محلوق بین اس کی تاثیر کتن به و گل ظاہر سے اور ممدوح ستاروں بین تاروی موٹر ہے کیو نکرستاری معیب کو می ظاہر سے اور ممدوح ستاروں کے ممل کو بر با دکر دیتا ہے دشمن کو بین مہتلا کر دیتا ہے دشمن کو وہ فتم ند کر دیتا ہے دشمن کو وہ فتم ند کر دیتا ہے دشمن کو دو نسست دے کرستاروں کو بربس کر دیتا ہے۔ سے اس لئے اگرین نارہ محلوق بین موٹر ہے تواس سے کہیں نیادہ موثر مدوح سے واس سے کہیں نیادہ موثر مدوح سے می اس کے اگرین نارہ محلوق بین موٹر ہے تواس سے کہیں نیادہ موثر مدوح سے می اس کے اگرین نارہ محلوق بین موثر ہے تواس سے کہیں نیادہ موثر مدوح سے می کرنے عسا دیتا ہے۔ تیا

نسیبر سیرالسد کوب برکیب سیرالسد کوب برکیب سیراکیب سیراکیب منده برخطه کیا وه است برمفصدی طرف به جاتی بر میسی فریان برداد سوادی سواد کو لے جاتی ہے۔

یعی جس طرح آدمی سد صدید بورے جا اور پر سوار ہوکر اپنی مزل مقصود پر پہو نئی جا تا ہے اسی طرح مدوح دنیا کے کندسے پر سوار ہوگیا ہے اور بو مقصد اور مزل مدوح کے پیش نظر ہوتی ہے ہاس کو وہیں سد سے ہوئے جالار کی طرح پہو نچا دہی ہے اس کی ہمت نہیں کہ وہ مدوح کی منشا سے سر موا نخرات کر سے دنیااس کی نائع فرمان اور اس کی چیٹیت فرمان بردار سواری کی ہے۔ کر سے دنیااس کی نائع فرمان اور اس کی چیٹیت فرمان بردار سواری کی ہے۔ الحفاوت ، اکتناد بکت و عالی ہوئا ، کنتاد بکت و عالی ہوئا ، المدندول ، غابیات - تسبیل السیس جانا - بد ؛ لے جانا - المدندول ، فرمان بردار ہونا ، مطبع ، المدندة رض ، فرمان بردار ہونا ، مطبع ہونا ، ذلیل ہونا - راک ، فرمان بردار ہونا ، مطبع ہونا ، ذلیل ہونا - راک ، سوار دے ) دکیان -

وَحُتَّى لَهُ أَنْ يَسَبِقَ النَّاسَ جَالِسًا وَكُنَّ النَّاسَ جَالِسًا وَكُنَّ الْمُعَيْرَطَالِب

توجه ؛ بين بين المين المين المن المن المن المن الما الما وربغ رجد وجهداس جزكو بالبين جس كولوگ نهيس يا سكنة ، اس كاحق ب-

بین لوگ جن مفاصد کوانتهائی جدوجهد کے باوجو دنہیں پاسکتے ، مدوح ان کونسہولت ماصل کرلیت اسے ان کا دولت ناان کا بیٹھنا دونوں برابر ہے۔
لیغیات : بسبتی: السبتی دن من) آگر بڑھنا، سبقت کرنا - جالسا: الجلوس دفن) بیٹھنا۔

وَيُحُذِى عَرَانِيْنَ الْمُلُولِكِ وَإِنْهَا لَهِنُ قَدَمَيْهِ فِي الْجَلِّ المُسَوَانِب

مترجه اورباد شاہوں کی ناک کاجو نابنا کراس کو پہنا یاجائے تواس کے قدموں کی برکت کی وج سے وہ انتہائی مرتبہ بیں ہوجائیں گئے۔

ناک کواونچا کمنا اظمار عظمت کے لئے ایک محاور ہے بین نام بادشاہ و نبیا بین ناک اونچی کفنا چاہتے ہیں توعظمت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی ناک کوتراش تراش کراس کا جو تابنا یا جائے اور معروح کو بہنا دیا جائے تو ان ناکوں کے معروح کے پاکس کے نیچے آجائے کی وجہ ان کا رتبہ بلند ہوجائے گا۔ ان ناکوں کے معروح کے پاکس کے نیچ آجائے کی وجہ ان کا رتبہ بلند ہوجائے گا۔ لفضا ہت : یحدن ی: المحدن و (ن) جو تابنا نا ، الاحدن اء: جو تابہنا نا ، عوانین اوراصر) عرفین : نرمز بنی ، ناک کا اگلائم صصر اجل : المجلالة رضی معزز ہونا موراتب رواص مو ننسة ۔

بَيْثُ لِلِسِرِّمَانِ الْجَهُتُعُ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ لِنَّفُرِ بُيْرِهُ بَيْرِيْ وَبَيْنَ النَّوَاتِيب ينتوجهه : ميرسه اوداس كے درميان جع كردينا زمان كا احسان ہے ميرے

ا ورصیبتوں کے درمیان مدائی پربدا کرنے کے لئے۔ اور صیبتوں کے درمیان مدائی پربدا کرنے کے لئے۔ ین عدو ح کی قربت میری معیبتوں سے دوری کے ہم معی ہے اب مجھ پر معیبتوں کی پورٹ ہیں ہوسکتی مدوح سے قربت کو میں زمامہ کا حسال مجھا ہوں السمجھا ہوں السمجھا ہوں السمجھا ہوں السعف است : بدت : احسان - المجھے دف جمع کرنا ، اکھا کرنا - دنوا تب دوامد) منا تب ہے : مصیبت -

هُ وَابِنُ رَسُولِ اللهِ وَابْنُ وَصِيبِهِ وَشِبْهُ مَا شَبْهَا شَبْهَا مَا تَعَدَ التَجَارِب

مشرجها، وه التركرسول اوراس كدوس كابيط اور انهي دولو كك

یعی مدوح بنو فاطمہ میں ہونے کی دج سے الند کے رسول اور رسول کے سے وصلے دسے الند کے رسول اور رسول کے دسول اور میل کے وصلی حضرت علی کا بیٹا ہے اور کر دار دعل میں ان کے مشابہ بھی ہے اور میں نے ہوئے۔ سجر بوں کے بعد یہ بات کہی ہے۔

لعات: رسول دج) رُسُل وصى جس كود صبت كى جائر ده الماء شبته ن: التشبيه: مشابهت دينا - ننجارب دواص ننجر دبة: آزمانا ، بخرب كرنا. يَرِي اَنَّ مَا مَا بَانَ مِنْ لِمَ لِيضَادِبِ

بِأَقْتُلَ مِهَا بَانَ مِنْكَ لِعَبَائِب

متوجه الديك المهام الهديوج في المعالم في الديك الفي المرادي في المعادي المرادي في المعادية المرادي في المعادية المرادي المارد ا

یعن اگر کھے پرکوئی تلوارسے دار کرے تو تواس کو اس سے کم سزا دینا ہے بوسزا عیب لگانے وقت سے بھی بڑا جرم بوسزا عیب لگانے کو تو تسل سے بھی بڑا جرم لفتور کر مانے اس کے اس کے اس کے سزا بھی نہ با دہ رکھی ہے۔

لعنات؛ بان: البيان، النبيان رض) ظاهر يونا- عامَّه: العبب رض) عبب لكانا-

اَلاَ اَيُّهَا الْمَالُ الَّهِ فِي قَدْ اَبَادَهُ لَكُنَا يُبِادُهُ لِمُعَلَّمُ فِي الْكُنَائِبِ لَعَلَّمُ فِالْكُنَائِبِ

توجهد اس اے مال احبس کواس نے ہلاک کر دیا ہے ،صبر کر دلشکوں کے سائٹہ کھی اس کا بہی طرزیجل ہے۔

ین اے مال تیرے آئے ہی اس نے لوگوں میں تقسیم کر کے بچھ کو اپنے سے جدا کر کے گویا ہے ہلاک کر دیا ہے تو بچھے اس مصیبت پرصبر کرنا چاہئے کیونکہ اس کا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہی طرزعمل ہے وہ ان کو بلاجھ ک بلاک کرنا دمیت اس کا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہی طرزعمل ہے وہ ان کو بلاجھ ک بلاک کرنا دمیت اس جے وہ ان کو بلاکت کھی اس عاد ت و فطرت ہے تیری بلاکت کھی اس عاد کی وجہ سے بہے اس لئے بچھے صبر کرنا چاہئے۔

لسغسات: مال رج) اموال - اباد: الابادة: بلاك كرنا، البيد، البياد رض، بلاك بونا - نعس المتعلى صركرنا، العزى رس صركرنا - الكتائب رواهد) كتيبة: كشكر، فوجى دسته.

> لَعَلَّلُكَ فِي وَقْتُ شَعَلَتَ فُوادَهُ عَنِ الْجُودِ أَوْكَتَّرُتَ جَيْشَ مُحَايِبٍ

مترجهه الشايد تونيكسى وقت بخشش سداس كدل كوعا فل كردياب باتون جنگ بازدل كوعا فل كردياب باتون

بعن اے مال؛ مدوح نے تخصے بلاک کیا ہے اس میں نیراکوئی نہ کوئی قصور ضرور ہوگا یا تو تیری کٹریت یا مجھے سے کھنے ،حفاظت کرنے کے وقت دا دو دہش سے عفلت ہوگئ ہوگی اور بروقت انعام واکرام وہ نہ کرسکا ہوگا اس لئے بچھ برغصہ آگیا ہوگا، یا یہ ہوسکت ہے کہ تو دشمنوں کے پاس رہا ہوا ور تبرے بل اوتے ہداس نے اپنے فوجیوں کی تعدا دخوب برط حال ہوگا ور نہا دہ سپاہی افو کرد کھ لئے ہوں گے اس طرح مدوح کے دشمن کو مدد بہونیا ئی ہوگ ایس ہی کوئی غلطی بخف سے ہوئی ہے جو تبری بلاکت کا سبب ہوئی ۔

لسغسادن: شغلت: الشفل رفى مشنول بونا بمشنول كرنا - فواد: دل (ج) افئدة - المجود : معدر رن ) بخشش كرنا - جين الشكر (ج) جيوش - محسارب بجنگ باز المحسار بنة : جنگ كرنا -

حَمَلَتُ اِلَيْهِ مِنْ لِسَانِیْ حَدِیْ یَقَدُّ سَقاهَاحِیْ سَفَی الرِّیَاضِ السَّحَائِب منوجهه: بی تیرے پاس اپی زبان کا ایک باغ لایا بو رجس کو با دلوں کے باغوں کوسینچنی طرح عقلوں نے سینچا ہے۔

لعنی میں تیرے پاس شعرو کن کا ایک جین کے کر آیا ہوں اس کی آبیاری عقلوں نے کی ہے بین پینی پر قصیدہ ایک جین ہے جس کوعقل فراست سے سینی گیا ہے۔ کہ السن نہ لسکت ، حکم بیقا : باغ (ج) کہ حکم ایک میں اس میں میں اب کرنا - حجی ، عقل (ج) آ کہ جکما ہے۔ سحائی (واحد) دوط نے ، السقی (من) سراب کرنا - حجی ، عقل (ج) آ کہ جکما ہے۔ سحائی (واحد) دوط نے ، باغ ۔

فَحَيِّيتَ خَيْرَ ابْنِ لِخَيْرِابِ بِهَ الْمُنْ فَعَالِبِ لِهِ الْمُنْ عَالِبِ لِهِ الْمُنْ عَالِبِ لَهِ الْمُن عَالِبِ لِلْمَنْ الْمُنْ وَلَى ابْنِ عَالِبِ مَا لِن مَا لِب مَرْدَكُولَ مَا الله مَا ا

لسغسات : حييت : التحيية : سلام كرنا، تخفر سيس كرنا.

## وقال بملح كافوراوهي من محاس شعر انشلام اياه في سلخ رَمضتان

مَنِ الْجَافِرُ فِي زِيِّ الْاَعسَارِيْبِ حُدْرَ الْحُالِي وَالْمَطَا يَاوَ الْجَلَابِيب

ترجهه عربى عود تول كے تعبیں بین كون نيل كائے كے بيج بي، زبورات، سوار بان اور جا در بین سب سرخ ہیں ۔

یعن عربی عور تول میں یہ نہا گائیں کہاں سے آگئیں جن کے زیورات سونے کے سوار ہان سرخ اونٹوں کی اور چادر ہی کھی سرخ ہیں جوسی معزز ہونے کی علامتیں ہیں ،عرب نشاعری میں محبوبہ کونیل کائے اور میرن سے تشبیرہ دی جاتی ہے اردو شاعری میں غرالان ختن کی ترکیب دہیں سے آئی ہے۔

لعسات: جاذر (واص) حوذر نیل گائے کا بچر - زی بہیئت مورت بھیں،
طیر ج) ازیاء - اعاریب رواص اعراب ؛ بدوی - الحلی رج) حُری، بریک مطیر علی مطابع رواص مطید : سوادی - الجلابیب رواص جلباب ، وه چا درجو ورتب گھر مطابعا رواص مطید : سوادی - الجلابیب رواص جلباب ، وه چا درجو ورتب گھر سے باہر نکلنے کے وقت اور صی میں .

اِنْ كُنْتُ نَسُاكُ شَبِّاً فِي مَعَارِفِهَا فَ مَعَارِفِهَا فَهُمَّ نَسُكُ لَ شَبِّاً فِي مَعَارِفِها فَهُمَّ وَمَعَادِ فِيهِ فَهُمَّ وَمَعَ بَالِافَى بَشَسُى يَدِ وَتَعَدِيبُ وَتَعَدِيبُ وَلَا يَعْمُ كُوراتُول مِنْ مُنْكُ كُ وَمِن يُوجِعِن مُولُو يَعِرَمُ كُوراتُول كَلَّمُ اللَّهُ وَمِن مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن مِنْ اللَّهُ اللَّه

بعن کیانم نے ال حسینوں کونہیں بہجا ناہے؟ تم کس کے فراق بیں آ ہ دفعاں کرنے ہوراندن کو اختر شاری کرنے ہو آخر بددی نو ہیں، تم نے ان کونہیں بہجا نا ؟

لفسات: تساگ : السوال رف پوهینا - شکارن شهرنا - بلا: البلاء دن مبتلا کرنا، آزمانا - نسه ید : مصدر، السهاد دس بیدار رینا، جاگنا - نعذیب: تکلیف دینا -

> لَا تَجُزِنَيُ بِضَنَّى بِيُ بَعَدَهَا بَفَرُ نَجُنِرِي دُمُوعِي مَسْكُوبًا بِمَسْكُوب

ت رجعی : مجھے بیل کا سے اس کے لعد لاغری کا بدلہ نہ دیجو میرے اشک رواں آنسوول سے بدلہ دیتی رہی ہے۔

یعی حس محبت کی آگ بیں بیں طرام ہوں اس بیں وہ بھی جل رہی ہے بیاس کے فراق میں رونا ہوں تو وہ میں جا ان بہر تا کے فراق میں رونا ہوں تو وہ میری جدائی پر روتی ہے لیکن خداکرے بربات بہیں تک رہ وہ اے کہ آنسووں کا بدلہ الاغری کا بدلہ الاغری سے منہ وہ اے ۔ منہ وہ اے ۔ منہ وہ اے ۔

لفات: لا تجز الجراء رض بدلددبنا-ضنى مصدرس) لاغربونا - د موع دوادد د د د د د د مسكوب السكوب السكوب السكوب النهانا-

سَوَائِرُ رُبَّهَا سَارَتُ هَوَادِ جُهَا مَنِينَعَةً بَيْنَ مَطْعُونٍ ومَضَرُوب

مترجمه : وه روال دوال رمن بن بسااوقات ان كر بودج نبرول اور الوادول كر نجيول اور الوادول كر نجيول اور الوادول كر نجيول اور الوادول كر نجيول اور مقتولول كر درميان محفوظ كزرية بن .

بین ان کے فافلے ہمہ وفت رواں دواں رہے ہیں اور ابسا اکڑ ہونا رہتا ہے کہ ان کے ہود ج اس طرح گزر نے ہیں کہ ان کے دا نیں با بیس زخمیوں اور مقتولوں کی لاشیں پڑی دہی ہیں اہل فا فلہ کے نیز سے اور تلوا رہی ان کا کام نمام کردیت ہیں، لیکن ہود ج نشینوں کی آبرو ہر جر ف نہیں آنے دیتے ہیں، اور ان کی سواریاں اس

شان کے ساتھ گذرجاتی ہیں۔

لمعات: سوائر رواص سائرة: چلخ پر نه وال - سارت: السير (ض) چلنا - هوادج رواص هودج ، محل ، عارى ، بودج - منيعة ، محفوظ ، المنع (ف) دوكنا . مطعون: نيزون سه زخى ، الطعن رف نيزه مارنا -

وَرُبَّهَا وَخَدَتُ آبُدِیُ الْمَطِی بِهِ الْمَاوَخَدَتُ آبُدِیُ الْمَطِی بِهِ اللهِ عَلَیْ مَنْ الْفُرْسَانِ مَصُبُوبِ عَلَیْ نَجِینِعِ مِنَ الْفُرْسَانِ مَصُبُوب

من جدے اور بسااو فات ان کی سوار اول کے ہا تھ نیزر فتاری کے ساتھ ہسوار کے بہے ہوئے فون بردوٹرائے ہوے لے جانے ہیں ۔

بین فا فله سط کرا نے والے سواروں کوشکست دے کران کی دوشوں اوران کے خون پران بردہ نشینوں کی سواریاں دورادی جاتی ہی اوروہ محفوظ وہاں سے لکل حب تی ہیں -

المنعبات: وَخَدَتْ: الوخدرض) نيزدول نا المنوارى كا لنب لنب لنب و كمنا-الفوسان دوامد) فاريس بشمسوارد مطى بسوارى دج) مطابيا - مصوب؛ الصب دن) بهنا-

كَمُ زَوْرَةٍ لَكَ فِي الْآعُسُوابِ حَسَافِيسَةٍ الْأَعْسُوابِ حَسَافِيسَةٍ الْأَعْسُونِ وَوَرَةِ الدِيّسَةِ الدُهِى وَقَدُ رَقَدُ وُامِنُ زُورَةِ الدِيّسَةِ

ت رجه به عربول بین جا کرمجبوب سے تبری ملاقات جبکہ وہ سوتے ہوتے جھیں جھیا کر معظر بیئے کے آئے سے زیادہ جالای کے سما کھ کتن بار ہوئی ہے۔

بعن جب قافله تفک مقل کرسور ما مقائم مجير يول ک طرح دب باول جيك سے ان كے قافل بى جاكركتى بارمجوب سيستم مل بيكے بولين البدا بار ما مواجع -

لسغات: زورة : مصدرن بلنا، طاقات كرنا - خافيه الخفاء رس/جهينا-ادهى: السدهاء رس مكارى كرنا، چالاك كرنا - رقدوا: الرقد دن سونا - ذئب:

بهيريارج) ذياب-

اَزُوْرُهُمْ وَسَوَادُ اللَّيْلِ يَشَفَعُ بِى وَانْشَنِى وَبِيَاضَ الصَّبِحِ يَغَسُرِى بِى سترجهه : سي اس سے الماقات کے لئے جاتا تھا تورات کی تاریکی میری مدد کرتی محقی اور جب میں لوطن کھا تو جیح میرے خلاف برانگیختہ کرتا کھا۔

بعن شب بین جب بی محبوب کی ملاقات کے لئے جات کھا تورات کی سیائی جب مجھے جھیا کراور قافلہ کی نگا ہوں سے بچا کر میری مدد کرنی کھی اور اس کے بھکس جب بیں رات گز ار کر صبح کو بین لوطنے لگت کھا تو صبح ایک دشمن کی طرح قافلہ والوں کوجگا کر مجھے برحملہ کے لئے آبادہ کرتی تھی صبح کا وقت سوکر جاگ جانے کا ہوتا ہے اس لئے پوری بکر جا اندہ کا ڈر برط ھ جاتا ہے کہ مباداکسی کی آنکھ کھل جائے۔

پوری بکرط جانے کا ڈر برط ھ جاتا ہے کہ مباداکسی کی آنکھ کھل جائے۔

لے است : افرور: المزیارة (ن) ملاقات کرنا، زیارت کرنا۔ بیشف : الشفاعة

(ف) سفادش كرنا، مدد كرنا- اختنى : الاختناء : لوطنا، المثنى دمس) مولاً نا- بعضوى : الإعنواء : برانگيخنه كرنا ، دشمنى برآما ده كرنا -

فَ اللَّهُ وَاقَدُ الوَحُسُ فِي السَّكُنَّى مَرَاتِعِها وَخَالَفُوهَا بِتَعْنُونِيسٍ وَتَطُنِينُهِ

ترجه ده و دنگل جانورون کی رباکش اور جرا گاه مین نوموانفت کرند به ادر خبمه گاله نه اور اکفرنسه مین ان کے فلاف کرند ہیں .

بعن جس طرح جنگل کے جا اور آزادارز زندگی گزار تے ہیں اس طرح یہ بدو بھی ب فکری اور آزادی کی زندگی مبرکرتے ہیں جنگلوں ہیں جا نور چرتے ہیں بہ شکار کرتے ہیں بوشکار کرتے ہیں اور دو ہاش اور دم اکتشاں کے لحاظ سے دولوں بین کوئی فرق نہیں ، فرق صرف یہ ہے کہ جا اور کہیں بھی بڑا کروفت گزارتے ہیں بہ خیمے تصب کرتے ہیں اور كوچ كرتے بوئے الكيرتے ہيں، يہ جالؤر نہيں كرتے ہيں۔

لمعات : وافقوا: الموافقة : موافقت كرنا - وحنن : حنكل حبانور (ج) وحوش - مراتع دواحد) مرتع : چراكاه ، الرتع رف) آسوده نه ندگ بركرنا. تقويين : اكهرنا، القوض دن عارب رهانا - تطنيب : جيم لكانا، خيم كارنا.

جِيْرَا نُهُ اَ وَهُمُ شَكُرُ الْجَوَارِلَهَا وَصَحْبُهُ الْأَصَاحِبُها وَصَحْبُهُ الْأَصَاحِبُهِ

نشوجها: وه ال كے بيروسى بين اوروه ان كے برے بيروسى اوروه ان كے برے بيروسى اوروه ان كے برائے مان كے برے ساكتيوں بين بس ۔ ساكتيوں بين بس ۔

بعی جنگل میں رہائٹ کی وجہ سے ساتھی اور بیٹروسی ہیں لیکن بڑوس اور ساتھی ہونے کاحق ا دانہیں کرتے کیو نکہ خرورت سے وقت ان کا شکار کرنے ہیں اور ذیح کر کے کھا جائے ہیں .

لغات: جبران دواص جار: پڑوس - صَحَبَ دواص صاحب: سائفی اصاحبب دواص اصحاب صحبت یں رسفے والے۔

فَوَادُ كُلِّ مُحِبِّ فِيُ بُيْوُ رَبِيهِمَ وَمَالُ كُلِّ آخِيبُ فِي الْهَالِ مَحْرُوب

ت رجعه المراض كادل ، بر جهية بوك مال والحكامال ، سب جهنا بواان كام والعراب المسب جهنا بواان كام والعراب المسب

بعن ان کے گھرکا سالا تا نہ لوط کا ہے ان کی مرجبینوں نے لوگوں کے دل لوسطے ہیں اور ان کے گھروالوں نے لوگوں کے مال لوسے ہیں اور برسب ان کے گھروں کے مال لوسے ہیں اور برسب ان کے گھروں ہیں ہے۔

المغات: فواد: دل (ج) افتدة - اخيذ بمن ماخود الاخدري لينا-

مروب: المحرب (ن) سب كيم حين لينا-

مَا أَوْجُه الْحَضَرِ المُسْتَحْصِنَاتِ سِلِم كَاوْجُهِ الْسَدَوِيَّاتِ السَرَّعَا بِيْب

منوجه جسین بننے والی شہری عور توں کے چہرے بنگلوں میں رہنے والی گدانہ بدن اور در ان قدعور توں کی طرح نہیں ہیں -

بعنی دولوں کے حسن بین نمایاں فرق ہے ، ایک فطری اور قدر تی حسن سے ایک مصنوعی -

لمعنات: اَوْجَه (واحد) وَجُهُ: جَهِره (ج) وحود، اَوْجُهُ - الحضود شهری - البد و بیّات (واحد) البد و بدة : جنگل بین د بنه والی - رعابیب (واحد) رعبوبی : گذاذ بدن اور دراز قد عورت -

حُسنُ الْحَضَارَةِ مَجُلُوبُ بِسَطُوبِيةٍ وَفِي الْبَدَاوَةِ حُسنُ عَنَيْرَ مَجُلُوبِ وَفِي الْبَدَاوَةِ حُسنُ عَنَيْرَ مَجُلُوبِ مَرَى الْبَرَالُسُ كَ وَجِيهُ عَنَيْرَ مَجُلُوبِ وَنَهُ مِن الْمُرَى مِن الْرَالُسُ كَامِرِي مِن الْرَالُسُ كَامِرِي مِن الْمَرِي وَنَهُ اللهِ وَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعير داهدياكيزى بين ان برنيول كرمقا بله بين جوكردن الحفاكر ديجهد والمعدري بول المول كرمقا بله بين جوكردن الحفاكر ديكهدري بول بان ديكهدري بول بكريال كبال أسكى بين .

یعی جنگل کی مرنیوں کی چک دمک آب تاب کے مقابلہ میں بکر بوں کاکبا جو ڈیسے ہرنیوں کی خوبصورت درا زگردن کجرادی آنکھیں گردن اعظا کردیکھنے کا حسین منظراس کا جواب کہاں ہے۔

لىغدات : معيز دوامد) ماعز : مكرى - آرام دوامد) دِيَّهُ : برن - الطيب: پاكيزگ ، مصدر دض عده بونا ، بهزيونا -

> أَفُدِى ظِبَاء فَلَاةٍ مَا عَرَفُنَ بِهَا مَضَعَ الْكَلَامِ وَلاَ صَبْعَ الْحَوَاجِبْب

سنوجهد؛ ببر ان جنگلی برنیوں برقر با ن بوں جنہوں نے یات کوجھپاناا ور ابروژن کا دیگنانہیں جا ناہے۔

یعنی بیں بدوی سن کا دلدادہ ہوں بیں ان کی سادگ پر مرتا ہوں ان ک ندندگی کے کسی بہاوی تصنع بنا وط اور نمائش نہیں ہے ان کے بہاں جو کچھ ہے فطری اور قدرتی ہے شہری عور توں بیں چراچ باکر بات کرنا ، مختلف دنگوں سے ہونٹوں اور ابدو کو لکورنگن اجن کی وجہ سے وہ چہرہ کو دیدہ نہیں بنانے کی گؤش کرتی بین فطری حسن کے بہرستا دے گئے اس بین کوئی ششن نہیں ہے بدوی عورتیں رنگ اور بالش سے بدوی عورتیں مری فدائیت کرنگ اور بالش سے بے نبا نہ رہی ہیں ان کے حسن کی سا دگی ہی مری فدائیت کا باعث ہے۔

لسفسات : طباء (واص) ظَنَى : برن - فلاة : حبنگ ، ميدان (ج) فلوات - مضغ معدر (ن ف) چبانا - صبغ (ن ض ف) رنگن - حواجيب (واص) حَاجِبُ : ابو وَلَا بَرَزُرْنَ مِنَ الْحَبَّامِ مَسَايِتُلَسَةً وَلَا بَرَزُرْنَ مِنَ الْحَبَّامِ مَسَايِتُلَسَةً الْمُرَاكِينَ مَسَايِتُلَسَةً الْمُرَاكِينَ مَسَايِتُلَسَةً الْمُرَاكِينَ مَسَقِيبًا لَابَ رَاقِيبُ مِنَ الْمُرَاكِينَ الْمُرَاكِينَ الْمُرَاقِيبُ مِن الْمُرَاقِيبُ مِن الْمُراكِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينَ الْمُراقِينِ اللهُ مَن الْمُراكِينَ اللهُ اللهُ

ا بھرے ہوئے ہوں اور ان کی ایر یال جمکتی ہوں۔

وَمِنَ هَوَى كُلِّ مَنْ لَيْسَتُ مُمَوَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُ مَا لَكُونَ مُشِيرِي غَيْرَ مَخْضُوب

ستوجه دا در براس چیز کی محبت کی وجه سے جو ملمح کی بول نهروس نے اپنے برصابے کے دنگ کو بغیر دنگا ہوا چھوٹہ دیا ہے۔

اس سائے ہیں بچھے ملمع کی ہوئی چیزوں سے نفرت سے ہیں ہر چیز ہیں اصلیت پر ندکرتا ہوں اس سائے ہیں نے بیش اصلیت پر ندکرتا ہوں اس سائے ہیں نے بیش اصلیت پر کے سفید درنگ کو خضاب لگا کر بدلا نہیں ہے ۔

اس سائے ہیں نے برخوصا ہے کے سفید (س) محبت کرنا - مهوه قد المتمو به اسون ا بان کا سفید ہونا باندی کا بیان چرط مانا - شرکت : المتولد دن) چھوٹرنا - لون (ج) الوان : رنگ - مشیب اللی سفید ہونا -

وَمِنُ هَوَى المِسْدُقِ فِى حَسَدِيْ وَ عَسَادِيتِهِ رَغِبُتُ عَنَ شَعَرِ فِى الْوَجْدِ مَكُدُوبِ ترجه الله: بس نے اپن بات بس بھائی کی مجت اور اس کی عاوت ہونے کی وج سے چہرے پر جھو لے بالوں سے اعراض کر دیا ہے۔ ہیں بات کا سچا بھی ہول اور عادی بھی اس لئے بیں نے اپنے بالوں کے سفیدرنگ کو کالا کر کے سیجے کو جبوٹ میں نبدیل نہیں کیا کہ بال نوحقیقتا سفیدہے مگر کالا دکھایا جار باہے۔

لمنعات: هوی (س)عشق کرنا - الصدق (ن) کیج بولنا - قول: بات (ج) اقوال - رغبت: بصله عن اعراض کرنا (س) الوجد: چهره (ج) وجوه اوجه مکذوب دس جموع بولنا -

لَيْتَ النَّحَوَادِتَ بِاعَتَنِى الَّذِى اَخَذَتُ مِنْ اللَّذِى اَخَذَتُ مِنْ اللَّذِى اللَّذِى اَعُطَتُ وَتَجَرِيْنِى

سترجه الم على المن حوادت زمان وه چيز مجھے فروخت كر ديتے جو المهول نے ليا ميد الله على اور يخرب كے عوض بين جو المهول نے مجھے ديا ہے -

بین زمان نے مجھے بوٹر صاکر کے عقل اور تجرب دیا ہے اور اس کی قیمت بن مجھے سے جوانی جیسے اور اس کی قیمت بن مجھے سے جوانی جیسی شے لے لی ہے اگر زمان مجھے سے بجرسو واکر سے بین قل و بخربہ لے کرمبری جوانی والیس کر دے تو بڑی خوشی ہوگی .

المغات : مُحلَم عَقل (ج) احلام، حلوم - تجربب: التجريبة، النجريب؛ لمخرب كرنا، أذ ما نا ، بخرب طاصل كرنا -

قَمَا الْحَدَاثَةُ من حلَيم بِمَانِعَةٍ قَمَا الْحَدَاثَةُ من حلَيم بِمَانِعَةٍ قَدَ يُوجَدُ الْحَلْمُ فِي الشَّبَانِ وَالشَّيب

ترجه العاد العمرى عقل سے روكن والى بى بے جوالوں اور اور موسوں رونوں میں عقل بائی جاتی ہے۔ میں عقل بائی جاتی ہے۔

برصايا - المشيب: بالان كاسفيد مدنا، بولدها مونا -

نَّرَعُرَعَ الملك الاستاذُ مُكتَّى الآ قَبْلَ اكْنِيمَالِ اَدِيْبًا قَبْلَ تَادِيب

حــــر جــهــه: با دشاه ، اسنا وجوان بوا ا دجير بوكرا دجير بورن سے پہلے اوراد بب بوكرا دب ديئے جانے سے پہلے -

یعی عقل و فراست ا دب و نه تربیب محدوح کوکم عمری بی بی ا دهیرط و ل جیسی مل چیکی گفتی اس کی عقل و درائے اور فهم و فراست پرکھی بجیبی گزداری بہیں وہ است پرکھی بجیبی گزداری بہیں وہ است دا ہی سے بختہ شعور و الا دیا اسی طرح ا دب و نهندیب بیں وہ کامل دیا ۔

المعشا من : ترعوع : جوان مجوا - استا ذرج) اسا تندة - مسکته بلا: ادھیر عمر و الا الاکت بال ، الکھ و لے دلگ ) ادھیر عمر و الا مجونا - ا دیب : صاحب ا دب درج) اُد باء - تا د بدب : صاحب ا دب دینا -

مُجَرَّبًا خَهِدًا مِنْ فَبُلِ نَجُرِبَةٍ مُهَدَّ بَاكرَمًا مِنْ قَدَبُلِ نَهَدُيْهِ سرجه وفراست كے لحاظ سے تجربہ كارادب وتہذيب دينے سے پہلے ہى وہ مهذب رہا۔

لعات : مجرّبًا: التجرية: بخربه الربونا، في مرس سمحنا - حسّن السنّ نيا بن البستي المستني المستني المستني المستني المستنيب وهمي المستند اء المن وتستبيب مسرحه المران ك كدوه دنيا ك أخرى سرع كربوع أيا اوراس كا عزم والاده الجى ابتدادا ورا غاز كادبى بس من دنيا وى اعزاد وافتحارى أخرى العن اس كوابى جدوج بدك أغازي بن دنيا وى اعزاد وافتحارى أخرى

مد نخن شامی مل گیا جب که انجی اس کی جدوجهد کا آغانیه -الغیات: هم: قصد واراده ،مصدر (ن) الده کرنا - نشبیب: قصیده کی ابتدایس عشقیه اشعار کهنا، جوانی کند مانه کا ذکر کرنا -

ثیدَ بِرَالْمُلُكَ مِنْ قِصَرِ إِلَى عَدَنِ اِلَى الْعِرَاقِ فَارُض السَّرُومِ فَالنَّوْبِ سرجهه : ده مصری عدن شک عراق ، سردین دوم اور کیرنوب کے ملوں کے نظام کو دہ چلا تاہے۔

بعنی اس کادائرہ مکومت وسیع اور سرملک کے نظم ونسق کو وہ سنبھالے ہوئے ہے۔

إِذَا آتَتُهُا الرِّياحُ النَّكُبُ مِنُ بَلَدٍ فَمَا تُهُبُّ بِهِا الرِّياحُ النَّكُبُ مِن بَرِيب فَمَا تُهُبُّ بِهِا اللَّهِ بِنَدُرْتِيب من سے طِن ہِن ۔ ہی سے طِن ہِن ۔

یعن ده صرف نظم دستی بی بہیں چلاتا بلکہ کومت کواتنا چوکس ادر شکم کم کفنا ہے کہ دوسر میں بہروں کی چوائی بواجس کا کوئی رخ بہیں برد تاجب اس سے مدود کومت بیں آجاتی بی توان کو بے طبح صنگے بن سے چلنے کی اجازت بہیں وہ اس کی مکومت بین آکر ترنیب کے سا کھ اور صحیح رخ برطیتی بیں بیتی بوابر بھی اس کوافتیار سے یا دوسر سے ملکوں کی بروا بگر جاتی ہے اور اس کے انڈات اس کے مدود سلطنت میں آجا بین تواس کے ملک بیں وہ بغاویت بندی بہیں سکتی ۔

لغسات : اتت: الانتيان رض) أنا - الربياح رواص ربيع : بوا - النكب : بدخى برا يجد في النكب : بدخى برا يجوا أن يوا (واص) النكباء - تهب : الهبوب دن براكا جلنا -

وَلَا يُحِاوَزُهَا شَهْسُ إِذَا شَرَقَتُ إِلَّا وَمِنْهُ لَهَا إِذَى بِتَنْسِرِيب

سترجهه : جب سورج طلوع بونا ہے تواس کی حکومت سے آگے ہیں بڑھتا ہاں مگرجیب اس کوعروب ہونے کی اجازت مل جائے .

بعنی بوا کے ساتھ سورج بھی اس کے مدود سلطنت بیں جب قدم رکھتا سے تواس کو بھی صرود حکومت سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں البتہ ممدوح جب اجازت دیدے تو دہ عزد ب بوسکت سے دریز نہیں .

لمنعسات : مشرقت: المشرق رض سورج كاطلوع به نام جيكنا-اذن: اجازت الاذن رس) اجازت دينا- الاستنيذان: اجازت جابنا-

يُصَرِّفُ الْأَمْرَ فِبْهُ الْطِبْنُ حَاتِمِهِ وَلَوْتُكُالًا مَكُنْدُ بِهِ وَلَوْتُكُلِّسَ مِنْهُ كُلِّ مَكُنْدُ ب

تشر جسه: ان ملکوں میں ان کی انگو کھی کی می حکومت چلاتی ہے۔ اگرچہ اس کی مرتخر ہر مسطے چکی ہے۔

یعن ان ملکوں میں صرف انگوکھی کی می نظام حکم ان سنبھا ہے ہے۔ ہیں تا م احکام کے نفاذ کے لئے اس کی انگوکھی کی مہر کا فی سے چاہداس مہر کے حروف تک مسط کے ہوں بھر بھی اس کی وہی طاقت ہے اور سس مہرلگ جا نا جا ہے۔ یہ صروری نہیں کہ اس کی تحریر برطاعی جائے۔

لفسا سن: طبن : ملى ، انگونلى كرنگيندين ايك فاصقىم كاملى بمركراس بر نام كنده كراديا جا تا تفااور بادشاه اسى انگونلى سے سركارى كاغذات برم برلگا تا تفا - خاتهم : انگونلى رج) خوا تهم - تطلعس : معط ما نا ، الطلسى دض) مطادينا - مكتوب : الكتنابة دن) كلهنا - يَحُطُّكُلَّ طَبُوبُلِ السَّمْحِ حَامِلُهُ مِنْ سَرُجِ كُلِّ طَوِبُلِ الْبَاعِ يَعْبُوب متوجهه: اس الگوهی کا دکھنے والا ہر لم نیزے والے کوہرفدا ودکھوڈے کی ذہن سے نیچے اتار دیتا ہے ۔

بین انگوکھی جس کے ہا تھ بیں رہی ہاس کے سامنے سے کوئی بڑا سے بڑا بہا درشہسوار گھوڈ ہے بیرسوار ہو کرنہیں گز رسکت ہے اس کو گھوڈ ہے سے انتہ کراس کو ہجدہ کرنا ہی بیٹے گا، تب اس کے بعد وہ آگے جاسکت ہے۔
کراس کو ہجدہ کرنا ہی بیٹے گا، تب اس کے بعد وہ آگے جاسکت ہے۔
کراس کو ہجدہ کرنا ہی بیٹے گا، تب اس کے بعد وہ آگے جاسکت ہے۔
کہ خاصل : المحمل (من) اکھا نا، اوجھ لادنا ۔ مسر کے : نہیں (ج) سر کے ۔ طوبل الباع :
کم ہم ہاتھ باقل با کہ وہ وہ ، تنومند گھوڈ ا (ج) یہ ابدی ۔

كَانَ كُلُّ سُوالٍ فِي مَسَامِعِهِ قَوْيُصُ بُوسُفَ فِي اَجُفَانِ بَعَقُوبِ شرجهه: گویا برسوال اس كه كانول بس حضرت لعقوب كا انكمول برحضرت بوسف كاتميس مع -

ین اتنافیاض ہے کہ دہ اپنے سوال کرنے والول سے انتہائی محبت کرتاہے اورجب کسی سائل کاسوال اس کے کانوں میں پڑتا ناہے تواس کو وہی مسرت حاصل ہوتی ہے جو حضرت لعقوب کو حضرت بوسف کے کرتے کو با کر ہوتی ہے کہ انکھوں پر ڈال دینے کے بعدان کی بینائی واپس آگی ۔

لعات: سؤال (ج) اَسْتِلَة - مسامع (وامد) مسمع: كان قبيم: كرتارج) فَهُمَّ ، اَفَهِ صَدِي مَهُمَا يُ - اجفان (وامد) جفن : بلك ، اَتْكُمَ إِذَا غَنَرَتُهُ آعَادِ بِيهِ بِهَ سَا كَلَهِ فَقَدَ خَفَرَتُهُ بِجَبُنِي غَيْرِهَ غُلُوب فَقَدَ خَفَرَتُهُ بِجَبُنِي غَيْرِهَ غُلُوب سرجهه اس کے دشمن اس سے سی مسئل پرلائے ہیں تووہ نا تا بل شکست فی ج سے جنگ کرتے ہیں ۔

كغات: غزت: الغزوة (ن) جنگ كرنا- جيش: كررج) جيوش مغلوب: الغلب رض) غالب بونا-

آوُحَارَبَتُ فَهَا النَّجُو بِتَقَدُمَةٍ مِشَا ارَادَ وَلاَ تَنْجُسُو بِتَجْبِيب نوجهه: بااس سے لڑائی چھڑدی توجواس نے ادادہ کیا ہے نہ آگے بڑھ کم نجات یا سکتے ہیں اور د کھاگ کرنے سکتے ہیں۔

المعاربة : جنگ كرنا- تنجو: النجاة (ن) ربال با تنجو: النجاة (ن) ربال با تنجيب فراد النجاة (ن) ربال با تنجيب فراد النجاة (ن) تيزود له نا-

آصُرَتْ شَجَاءَتُ اُقَصَٰی کَنَایَهِ عَلَی الْحِمَادِم فَهَا مَـوُثُ بِهَـرُهُوب مشرحهه: اس ک بها دری نے اپنے بعید ترین کشکروں کو بھی موت پربرانگیخت کر دیا ہے ، بس موت ڈرنے کی چیز نہیں دہی ۔

یعی مدوح کی جراکت و بها دری کا انزید که اس کی ساری فوج انتهائی دری دری دری کا انزید که اس کی ساری فوج انتهائی دری دری دری دری اس در بن گی بید حق که وه فوج جو دا دانس ایت سے انتهائی دوری پرانعینات بے اس بیس بھی جراکت و بها دری اس درج کی پرا بوگی ہے کہ اب ان کونز دیک جوت کی فرید کی چیز بی نہیں رہ گئی اور جو مدور ح سے قربیب فوج دری سے قربیب فوج دری اس کی جراکت و بها دری کا تو عالم بی کچھا ورسے ۔

لعات: اضوت: الاضواء: برانگيخة كرنا، كة كوشكار برجيور نا- شجاعة (كف) دير يونا- مرهوب: الموهب رسى ورنا فوف كرنا-

قَالُواهَجَرْتَ إِلَيْهِ الْغَيْثَ ثُلْثُ لَهُمُ

من جھ مد الوگوں نے کہا کہ تم نے بارش کواس کی طرف جھول دیا میں نے ان سے کہا کہ اس کے دونوں ہا کھول کے بادلوں اور یوسلاد صاربارش کی طرف ۔ لینی مرے دوسنوں نے کہا کہ تم نے سیف الدولہ کی جود دکرم کی بارش کو

مسلسل بریسنے والے بادل کی طرف میں نے سفرکیا ہے۔

لعنات: هجرت: الهجرزن) جَهُورُنا - غيب الش، بادل رج) غيوت - شاعب رداهم) منتع بوب بوسلادهار باش -

إِلَى الْبَانِي تَهَبُ الدَّوُلاَتِ رَاحَتُهُ وَلاَ يَوْرَاحَتُهُ وَلاَ يَمُنُ مُ عَسَلَىٰ اسْارِ مَـوُهُـوُب

یعی میں ہیں ہیں کروہ موسملا دھار برسنے والا بادل ہی ہے سب سے بڑی
بات یہ ہے کراحسان کرنے کے بعداحسان جتلاکر احسان کی فیمت کو کم ہیں
کرتا اور ندا ذیت بہونچا ناہے، احسان کے بعداحسان رکھنا، احسان جنلانا ایک
اذبت ناکے سلوک ہے۔

لغات: تهب: الوهب رف ربا - دولات روام، دولة: الدولت

راحة بيخصيل، باكفرج) داحات - لايمن: المن دن احسان جتلانا اشار دواعد اشر: نشان قدم -

وَلاَ يَرُوعُ عِمَنُدُورٍ سِهِ لَحَدًا وَلاَ يَمَنُكُوبُ وَلاَ يَمَنُكُوبُ

ت رجمه اوروه معذور سے دوسروں کوخوف ندده بس کرتا ہے۔ کس الدار کوسزادیئے ہوئے مسلم سے گھراسط بین مبتلا کرتا ہے .

یعنی سی برطلم کرے ناکہ دوسرے اس سے خوف زدہ ہوں کی کا مال جرا چھین کرمالداروں کو ڈرائے ان باتوں سے وہ دورر مناہے رعب داب فائم کرنا اس کی عادت نہیں ہے۔

المنسات؛ يروع: الروع دن گهرادينا- بيقزع: التفزيع: دهمكانا،الفزع در النفزيع و دهمكانا،الفزع در الدوم در دوم در الروع در الدار، الوغور در من مال كا بمترت در منكوب ميبت نده دالد كب دن معيبت پرونجانا .

بَلَىٰ بَرُوعُ بِنِي جَيْشِ يُجَدِّلُهُ ذَامِثُلِهِ فِي أَحَمِّمُ النَّقُع عِنرُبِيْهِ

سترجه به بال ابن جيد التكروالي كونوف ندده كرنا بي سخن سياه عيار بي اس كو بجيار دبت سع -

يعنى يسه دشهن كوجوطاقت بين اس كى كمرك بونوالبنه اس برا بنا رعب داب قائم كرنا به اورگه سان كى جنگ بين جب سباه عبارجها جا نامخ تمكست دينا به للسغساست : الدوع دن خوف ندده كرنا - يجد ل: المتجد بيل: مجها شاه الجدل دن من ربين برشك دبنا - المحكم (سى) سباه برونا - النقع: غبارج) نقاع موقع - غريب اسخت سباه .

وَجَدُتُ اَنْفَعَ مَالِ كُنْتُ آذُ حَسرةُ مَافِي النَّسَوَا بِيقِ مِسْ جَسْرَي وَتَقْرِبُ إ

منوجهد: بن جنف ال جمع كرنا مظان بن نيزد فتأر كفورد و كرس بيك دور المديديد والمرسب سع ندياده تفع بخش بايا -

یعی مرے الول مے ذخرہ میں مرے لئے سب سے نفع بخش مرے گھوٹمہ ، نابت ہوئے -

لغات : وجدت: الوجدان رض) بانا-انفع: النفع رف) فاكه ه دينا . اذ خوالذخو (ن ضس) مال جمع كرنا- سوابق (دامر) سابقة ، تيزرفتار گورد - جرى ، تيزدور - تقنويب ، پويه دور-

> لَهُ ارَايِنَ صُرُونَ السَّهُ الْاَنَادِبِي وَفَيْنَ لِى وَوَفَتْ شَسَمٌ الْاَنَادِيب

سر جدے: جب انہوں نے رمانہ کو مجھ سے بدوفائی کرتے ہوئے دیکھانواہو

یعی جب ندماند مرامخالف بوگیا اورمیری را ه بین فدم فدم برمشکلات بریاکی تومیری کھولدوں اور نبروں نے مجھے راستہ کی بلاکت خبریوں سے بچاکرا بن وفاداری کانبوت دیا -

لفسات ؛ رأین : الرؤبیة رف دیمنا - دهد: زمان دج) دهو را نغدر:الغدر دانندر الغدر دانندر الغدر دون می میمنا کرنا، وفا کرنا - وفین : الوفاء رض وعده پودا کرنا، وفا کرنا - صفیم دواهد) البوت : پونه لکوک کرد - دواهد) البوت : پونه لکوک کرد -

فُتُنَ الْمَهَالِلِكَ حَتَّى قَالَ قَائِلُهَا مَا فَالْكُلُهَا مَا فَالْكُلُهَا مَا فَا لَيْكُهُا مِسَى الْجُرُدِ السَّرَاجِيْب

توجهه : بالاکت خیزیوں سے اس طرح آگے نکل گئے کہ بعض بالکتوں نے کہا ان کم بالوں والے فدآ ورگھوٹروں سے ہم کوکیا طاسع ؟

یعی بر گھوڈے ہلاکتوں اور ننا ہمیوں کے مبدان سے اس سرعت رفتاری سے نکل گئے کہ نباہیاں اور ہلاکت خیزیاں این منے دیجی رہ گئیں اور انہوں نے آبس میں حسرت وافسوس سے کہا کہ ہم ان شاندار گھوڈ دں کا کچھ نہائی نہا اور وہ صاف بے کرائکل گئے۔

لمسغسا من : فتن : الفویت دن آگرشه جانا ، تکل جانا - مهالک دواهد) مهلکة بالکت ، تباری وبربادی - لفیننا ؛ اللفناء : ملنا ، ملاقات کرنا - المجدد دواهد) اجدد : کم بالول وا کھوٹرے - المسواحییب دواحد) مسرحوب ؛ قد آورگھوٹرا ۔

تَهُوى بِمُنْجَرِدٍ لَيْسَتُ مَذَاهِبُهُ لِلْبُسِ ثُوبٍ وَمَاكُولٍ وَمَشُرُوبٍ

متوجه : وه گهوژه ایک ایسے جہاندیده اور بخته کار خص کو لئے جاریح منفحیس کامسلک صرف کیٹر ایہن اور کھانا پین نہیں ہے ۔

یعن گھوڑ ۔۔ کا سوار بھی جہا ندیدہ اور بخربہ کا رہے جس کے سامنے بلند مفاصد ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کا مقصد زندگی کھانا پینا اور مرجانا ہ کم خاست : فتہ وی بدہ: ہے جا نا، المہوی رض) اوپر سے نیچ آنا۔ عنجود: بجربکار اولوالعزم، بخت کارہ لیس (س) پہننا۔ نوب: بھوا (ج) انتیاب، نیباب عاکول (ن) کھانا یکڑھی النہ وہ م بے یہ نے کہ کے انتیاب، نیباب عاکول (ن) کھانا

يريهي النجوم بعيني من بحاوِيمها كَانَهُمَا سَكَبُ فِي عَسَيْنِ مَسَلَدِي

مشرحه ، ده سنادول براس ادی کی طرح نظرد انتاب جوان کا قصد کرربا سید گذیا وه سنادے لئے ہو سنتخص کی نگاه میں لوم ا ہوا مال سے۔ یعن مهدوح کادا ده انتهای بلنداوربرنا ممکن کام کوانجام دینی که بهت اور دوصله در کهتا ہے جیسے اس کی ملکیت ہیں پرستار سے بہوں اور اس سے سے نیجین کرا سمانوں پرد کھ ملکیت ہیں پرستار سے بہوں اور اس سے سے نیجین کرا سمانوں پرد کھ دینے ہیں اور لینے والا پنا مال ساخے دیکھ کراس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا بہوا ہے کہ میں اسمان سے ان ستناروں کو جہین کرد ہوں گااسی شخص کی طرح مرد وح کی دیگا ہاں ستناروں پربیٹر تی ہے کہ مزور ست پڑنے نہران ستاروں کو جی توٹرلاکوں گا۔

کی دیکا ہاں ستناروں پربیٹر تی ہے کہ مزور ست پڑنے نہران ستاروں کو جی توٹرلاکوں گا۔

سف است : پروی : المرجی رض ڈالنا، پھینکنا، تبرط نا - النجوم (واحد) خصور ستارہ - بیجاول : المحاولة : قصد کرنا - سلب : بینی مسلوب ، السلب دن) نہردستی جین لینا ۔

حَتَّى وَصَلْتُ إِلَىٰ نَفْسِ مُحَجَّبَةٍ تَلُقَى النَّفُوسَ بِفَضْلٍ غَيْرَمَحُ مُوب

ت رجہ دیہاں تک کہ بیں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے والی ذات تک پہو رہے گیا جو لوگوں سے کھلے ہوئے فضل وکرم سے ملت ہے۔

یعنی بادشاہ کے دربار تک بہر کے گیا ہو ہمہ وقت عوام کے سامنے ہیں رہنا مرہ کہ کہ باوجو داس کے سامنے ہیں رہنا کہ بھی کہ کہ کہ اسے کی کہ اسے کہ اوجو داس کا فضل وکرم اور جود وسخاا بنا عام اور کھلا ہوا ہے کہ اسے ساری دنیا دیکھتی ہے اور فیضیاب ہوتی ہے۔

لعنات: وصلت: الوصول رض بردينا - معجبة: التحجيب: جهپانادن چهپنا - تلقى: اللقاء رس) من - محجوب: الحجب رن جهپنا - في جسيم أروع صابى العقال تُضُحِكُهُ في جسيم أروع صابى العقال تُضُحِكُهُ خَلَائِقُ النّاسِ إضْحَاكَ الْاَعَادِيب

فَالْحَهُ ثَا قَبْلُ لَهُ وَالْحَهُ ثَا بَعُدُ لَهَا وَالْحَهُ ثَا بَعُدُ لَهَا وَلِادُ لَا حَسِنَى وَ سَاوِيبِي وَلِلْقَنَا وُلِادُ لاَ حِسى وَ سَاوِيبِي سَوجهه : پہلاس کا شکرہاس کے بعدگھوٹروں اور نیزوں اور میرے شب وروندکی دوٹر دھوپ کا شکریہ ہے۔

بعی مدور کستگربر کے سا مقامنزل مقصود تک پہرد نجانے والے گھوڈوں نیزوں اورشب وروز کے سفر کا بھی شکربرہے ۔

لىغان : الحدد (س) تعرب كرنا، شكر براداكرنا - قنا (واحد) قناة : سيزه ادلاج : بدرى رات جلنا - تناد بعب : سار دن جلنا - لاد بس ك باس دن بي جانا - وكيف أكفر ساكا فسور ينعمت كا وفق و فند كر فنعمت كا وفق مناف بي فا كاف بيا كاف

مسرحده: اسكافورس كورون كاحسانات كيس ناشكرى كرون،

ا بہترین مقصد البول نے ہی مجھے بھے تک بہنجایا ہے .

لعنات: اكفن الكفرون ناشكرى كرناء كفركرنا - نعمة (ج) نِعَمَّم - بلِغن السياوغ دن يهونينا يا پهونجانا -

يَا اَيُّهُا الْكِلِكُ الْخَارِيُ بِتَسَعِيبَةٍ فِي الشَّرُقِ وَالْغَرُبِعِن وَصُفٍ وَتَلْقِيب

ترجید: اے بادنناه اجومترق ومغرب بین نام لینے، لقب بنانے اور وصف بیان کرنے سے بے نیا نے اور

یعن مشرق دمغرب بس تیراد کرا تناعام هے کہ تیری خوبیوں کا ذکر نیرا نام ولقب ذکر کے بغیر کیاجائے تولوگ سمجھ جاتے ہیں کریہ کا قور کا ذکر خیرہے۔ کسف است: المفانی : بے نیانہ ،المغناء دس بے نیانہ ونا ، مالدار ہونا - وصف: مصدر دض وصف بیان کرنا - تلقیب : لقب رکھنا -

> اَنْتُ الْحَبِيْبُ وَلَكِنِيْ اَعْدُودُ رَبِهِ مِنْ اَنْ الْكُونَ مُجِبُّا غَبْرَ مَحْبُودً

مشرجه فعروب بها مین مین اس بات سے بناہ مانگت موں کرابہا مجت کرنے والا مزرموں کر مجھ سے محبت مذکی جائے۔

الیعنی تبری محبت مرے دل میں جاگذیں ہے لیکن یک طرفہ محبت سے فدا کی بہناہ ، اگر میں محبت کرتا ہوں تو مبری محبت کی ت در دانی بھی مہدنی حیب اسے۔

لعنات: اعوذ: العيساذ (ن) يناه ما تكنا.

## وقال يمدحه فى شوال سيسية

أَعَالِبَ فِيلُكَ الشَّوْقَ وَالشَّوْقَ اَعُلَبُ وَاعْجَبُ مِنْ ذَا الِي جُروَالوَصُلُ اَعْجَبُ

مترجهه : سي تبرع بارے بين شوق سے مقابله كر تا ہوں اور شوق نباده غالب ہونے والا ہے بين اس ہج ببر حرب كر تا ہوں حالا نكه وصل نبادة تجب خرج 
يعی فراق بين صبر وضبط اور شوق كا مقابله رميت اله ليكن جذب شوق ہى غالب رميت الها ورعاشق كے ہا كھ سے صبر وضبط كا دامن جھوط جا تا ہے جبكہ محبوب لكا ہوں سے دور ہے اگر محبوب ساسنے ہوا وروصل ميسر آجائے قواس وقت جذب تفوق كا كيا عالم ہوكا ۽ يہ ہجر بين شوق و محبت كى شدت ا ور غلب حرب الكيا عالم ہوكا ۽ يہ ہجر بين شوق و محبت كى شدت ا ور غلب حرب الكيا عالم من تولاد می طور براس سے ندیا دہ غلب تا وی الله المال بين تولاد می طور براس سے ندیا دہ غلب تا وی الشواق و محبت كا المال دامن عالم برائل المال دامن علام المال دامن مال دامن مال دامن المال دامن دامن دار دامن

اَمَا تَغُلَطُ الْآسَامُ فِيَ سِانَ اَرَى بَغِينَظًا تُنْنَائَى اَوْ حَبِيبًا ثَنْقَرَّبُ

منوجهد : کیانه مارد میرے بارے میں بیلطی نہیں کرسکتاہے کہ دشمن کو دور کردے یا دوست کو فریب کردے

یعنی نه ماند توبرکام السطا کرتا ہے دشمن کو فریب کرتا ہے اور دوست کو دور کر دیتا ہے کیا نہ ماند تھے بھی بناطی صا در نہیں ہوسکنی کر اس کر برعکس ہوجا ہے ؟ یا تو جو دشمن قریب ہے اس کو دور کر دے باجو دوست دور ہے اس کو فریب کر دے دانسند تو نہیں کرسکتنالیکن غلطی سے کر دے توشا یاد مکن ہے۔

لمغسات: تغلط: الغلط رس على كرنا - بغيضا: وشمن ، البغض رن س ويمن مم نا، نفرت كرنا - تنسائى: المنايسة : دودكرنا ، النامى دس دور بونا -

وَلِنَّهِ سَيْرِي مَا اَفَتَلَّ سَاإِسَّةً عَشِيَّةَ شَرَقِ الْحَدَداليٰ وَغُرَّبُ

مترجه بریام عجیب مقام اسف کتنامختصرفیام مقااس شام کوکرمبرے مشرقی جانب حدالی اور عرب بہاطیاں تقیں ۔

لسعبات: يلله سيرى الممرتعجب - اقال القلة (ض) مم بونا - ننابية كُفْهِ نَاجِيام كرنا الله وى رض محكان دينا ، ينا ه دينا - حدالى ، غرّب : پهار و سكنام بي -عَشِيَّة اَحُفَى النَّاسِ بِى مَنْ جَفَوْتَهُ وَاَهُدَى الطَّرِيْكَ لَيْنَ اللَّهِ فَي النَّابِ اللَّهِ فَي النَّابِ فَي مَنْ جَفَوْتَهُ

مترجهه جسب شام كومين في ناسب سه زياده طال يو چهفه والدكو تجهورديا اوردونون مين سعم بيدهي راه سه مين في كناره كيا .

یعن پی سیف الدوله کوچیوش که کافورکی طرف چلاکا فور که مقابلی سیف الدوله کی راه مسیدهی مقی لیکن میں نے اس مسیدهی راه کوننه که که سکے بر پجیپ ده راه اختبار کی اور مصر کی طرف جل پرطرا-

شغسات: عشیه: شام - آخفی: بهت مال پوچین والا - الصفاء (س) مالت بهت بهت بهت بالی بهت بهت مال پوچین والا - الصفاء (س) مرس پوچین - جفویت: یس نے چیموٹر دیا، الجفاء (س) برسلوک کرنا، ایک جگررنه کلم نا، نریادنی کرنا - المطریق: راسته (ج) طویق - احدی: الهدایت (ض) سیدس راه دکھا تا -

وُكَمُ لِنظَلَامِ اللَّيُلِعِنُ لَكَ مِنْ بَدِ نُحَيِّرُانَ الْمَا نَوِيَّةَ مَنْكُ مِنْ بَدِ نز جهده : اوردات کی تاریکی کے تم برکتے احسانات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فرقر ما لؤیر جھوط کہتا ہے ۔

بینی فرقه مالؤیه کوت است که دات خالق شریده وه برایمیوں کوجنم دین میے حالانکه اسی را مند کے تم بر کفتے احسانات بیں اگر دات سے صرف برائی ہی بریدا ہوتی تو اس کے احسانات کہاں سے ہوتے اور جب رات سے خیر خواہی اور مجلائی مل گئ تو مالؤیہ فرقر کا حجوظ ہونا تا بت ہوگیا کہ دات خالق شریعے ۔

لمعسات ؛ طلام دس، تاریک بردنا - تَخَیِّر ؛ التخبیر ؛ باخرکردنا ، الخبر دن ، تخرب سے جا ندا دلع ، حقیقت حال سے با خربونا - تکدنب : الکِٹ بُ دض مجول النا

وَقَالَ رَحَى الْآعُدَاءِ نَسُرِى إلَيْهِمُ وَوَارَكَ فِيهِ ذُوالِ ذُوالِ الْمُحَجَّبُ

سرجهده: دستمنول کی بلاکت سے نم کواس وفت بچایا جب تم شب میں ان کی ۔ طرف جا رہے ، متضاور برد فشین نازوں والے نے اس بی تم سے ملاقات کی ۔ بین جب نم دشمنول برشب نول مار نے کے لئے نظے نواسی دات کی تاریخی نے برشمنوں کوحملہ کرنے سے رو کااور دشمن تم کو دیکھ نہ سکے ، یہی دات ہے جب کی تاریخی میں بردہ شنین محبوبہ تم سے متی ہے جودن کی روشنی بی تم سے نہیں مار کتی ہے کہا بردات کے احسانات نہیں ہیں ہ

لفعات : وفا : الوقاية (ض) بجانا - ردى بمصدرس بلاك بونا - تسرى السرى رض) دات بن جانا - زار : الزيارة (ن) بلاقات دنا - دلال رس) نازرنا . ويَوْم كَلَيْل الْعَاسِنْ فِيْنَ كُمَنْ فَهُ وَ وَيَوْم كَلَيْل الْعَاسِنْ فِيْنَ كُمَنْ فَهُ وَ وَيَوْم كَلَيْل الْعَاسِنُ فِيْنَ كُمَنْ فَهُ وَيَه الشّهُ سَ السّانَ فَعُربُ

مسوحمه اوروه دن كرعاستقول كي رات كي طرح تقابس اس بين جيميا موا

انتظاركرنار باكسورج كب ووستاب ؟

بعنی رأت کربیکس دن کی برایگول کو دیکیموکریس طرح عاشق کی رات درد و کرب کی رات کربی جهب کرب کی رات به اسی طرح به ون درد و کرب سے به را بوا مخا اور بیل جهب کردن کر دن کے گذر جانے کا انتظار کر نار با اس مصیبت کا باعث صرف دن کا انتخاب کی انتخاب الکہون (ن) جهب الراقب فی نگربانی کرنا۔ تغرب المعدی دن سورج کا غروب بونا۔ اوا قب : المواقب فی نگربانی کرنا۔ تغرب المعدیب دن سورج کا غروب بونا۔

وَعَيْنِي إِلَىٰ ٱذْنَى الْعَلَىٰ كَالَاتِ اللهِ الْذُنَى الْعَلَىٰ الْكَيْلِ بَاتِي بَيْنَ عَينيه وَكُوكَبُ

مندرجه اوربری آنکھیں سربیب کھوٹے سے دونوں کا نوس کی طرف کھیں گدیا وہ رات کا بھیہ حصہ بہا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ابکہ سنارہے بعض گدیا وہ رات کی تاریخ بی بی گھوٹے ۔ بیسوار بھوکر سفر کرنار باا ور گھوٹے ۔ کے دونوں کا نور بیا ور گھوٹے ۔ کے دونوں کا نور بی بین کا نور کی مورک کھا ایسا معلوم ہوتا کھا کہ یہ دونوں کان رات کے دوئر کو بین سیاہ اور تاریک ان دونوں مکمٹروں کے درمیان اس کی بینیانی کی سفیدی ایک جھکتا ہوا سنارہ معلوم ہوتی کھی۔

سینہ برآ تا جا نارمن سے۔ بعن گھوٹر انن تنومند ہے کہ جب لمبے لمبے نوم رکھنا ہے نواس کی کھال گھٹی برھی رہی ہے جواس کے تنومند مہونے کی علامت ہے۔ کے خوادی دفتہ اور زائر جمہ المار مرکزال جار میں موجود رہ ہو سرم

لْسغات: فضلة: نائد صد- اهاب: كال بلادج) أَهْبُ ، أَهُبُ ، أَهُبُ ، أَهُبُ ، أَهُبُ ، أَهُبُ أَهُبُ أُدُ

شَفَّفُتُ بِهِ الظَّلُمَاءَ أُدِنَى عِنَاسَهُ فَيَطُعَى وَالرَّخِينِهِ مِسَرَارًا فَيَسَلَعَبُ

مترجہ ہے ؛ بیں نے اس کے ذریعہ ناریکی کو چرڈ الا بیں اس کی لگا م کو قریب کرتا بھا توسرش کرنے لگت اور اس کو ڈھیل دیتا تو کھیل کرنے لگت تھا۔

یعن بین گھوٹڈ سے بہر سفر کرر رہا کھا اور صحتمند گھوٹڈ سے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں دہان بیں موجود کھیں لگام کھینچنے پر الف کھڑا ہوجا نا انجہل کو دکرنا لگام کے صبیل جھوٹھ نے بہرستی ونشاط بیں کھیل کو دکر نا رہا۔ بہرستی ونشاط بیں کھیل کو دکر نے لگت اس طرح کی شوخیاں وہ کر نار ہا۔

لعنات: شققت: الشق (ن) بهاش الظلماء: تابيك، الظلمة (س) تاريك المعلمة وس) تاريك مونا - ادنى: الا دناء: فريب كمرنا، الدّنق (ن) فريب بونا - بطعى : الطغبان وفس كرش كرنا - ارنى: الا رخاء: وهيل دينا، نرم كرنا، الرخاوة (س المعى) نرم بونا آسان بونا - عنان: لكام (ج) آعِنه - اللعب رس) كهيلنا -

وَاَصُرَعُ اَى الْوَحْشِ قَفَيْنُهُ بِهِ وَاَصُرَعُ اَى الْوَحْشِ قَفَيْنُهُ بِهِ وَاَنْزِلُ عَنْهُ مِنْ لِهُ حِلْنَ اَرُكُبُ

ترجهه بالدين المعانوركا بي ناس سه تعاقب كيا توس اسه بجهالها الديمة المه بجهالها الدراس سهائر تا تعانوا سي طرح رست المقا بعيسا بررس واربون كوفت عفا وراس سهائر تا تعانوا والمرية بالمرت من السي كوسر ميط دوله الرشكاركو بكرا ليت المعانوك والمرتبية المراسي طرح لوط اكرشكاركو بكرا ليت المعانوك والمراسي طرح لوط كرجب بين والبس الما تا مقانو كهول سه بدول بين والبس الما تا مقانوكه ولا سير دول بحق لكان كا نزيس

بعد تا تفا بلكراس طرح تانده دم رمن تفاجيسا كرميري سواري معدد قت تفا.

لمعان : اصرع: المصرع (ف) بجهار نا-وحس : مِنكَل ما نور- فقين : التقفيه يجهار نا القفو ون تعاقب كرنا-

وَمَا الْخَيْلُ إِلَّا كَا الصَّدِيْقِ قَلِيلُا الْ وَكَالِمَ وَانْ كَنُونَ فَي عَيْنِ مَنْ لا يُجَرِّبُ وَانْ كَنُونَ فِي عَيْنِ مَنْ لا يُجَرِّبُ وَانْ كَنُونَ فِي عَيْنِ مَنْ لا يُجَرِّبُ بُنِ الْمَرْجِ نَا تَجْرِبِهُ لَا لُولُوں كَى عَرْجِهِ مَا تَجْرِبِهُ لَا لُولُوں كَى عَرْجِهِ مَا تَجْرِبِهُ لَا لُولُوں كَى

مترجهد : دوسون عاظرت هور عبى مياب بي الرجر ما جربه كارلولون ق نكاه سي گهور عبرت بين -

لین جس طرح سیجا و رخلص دوست کی دنیا بین کی بے اسی طرح عده اور بہتر گھوڈ ہے بھی دنیا بین کی بین بے لیکن جو لوگ بہتر گھوڈ ہے بھی دنیا بین کی اب بین ویسے گھوڈوں کی کی بین بے لیکن جو لوگ قدر شناس اور گھوڈ و ل کا بخر بہ د کھتے بین ان کو بڑی الاش کے بعد کہیں گھوڈ ہے بین ان کو بڑی الاش کے بعد کہیں گھوڈ ہے بین السخات : خیل : گھوڈ ا (ج) خیول - صدیق : دوست (ج) اصد قاء - قلیلة : کم ، المقلّة رض) کم برونا - کنوت : الکترة ولك ) زیاده برونا -

إِذَا لَمُ تُشَاهِدُ غَيْرَجُسُن شِيَاتِهَا وَاغَضَائِهَا فَالْحُسُنُ عَنْكَ مُغَيَّبُ

ت رجعه : جب تم اس کے دنگ وروپ اور اس کاعضار کی خوبصورتی کے سوانیس دیکھ یاتے تو تمہاری نگاموں سے سن معددم ہے۔

یعن گھوڑے کی ظاہری شکل دصورت اس کارنگ روب ہا تھیا کول دیکھ کر بہجھ کے نوئم نے گھوڈ ہے کو پہلی نا ہی نہیں اس کا حسن ال جیزوں سے الگ ہے بہ بجربہ کاربی خص جان سکتا ہے۔

لفنات: شبات (دام) شبة : دنگ روب ، داغ ، نشان ، علامت - اعضاء (دامد) عُضُو . حصر بم .

## لَحَا اللّهُ ذِى الدُّنْيَا مُنَاخًا لِرَاكِبٍ فَكُلُ بَعِيدِ الْهَ قِيمَا مُعَدَّبُ

ستوجهه : الشراس دنیا برلعنت کریے جوسوار کے اترنے کی جگہ ہے اسس بس ہر بلندہمت عداب میں ہے .

بعن یہ دنیا ہے ہم سب کو زندگی گذار نی ہے ندندگی کے مسافراور سوار کے اسر نے اور آدام کرنے کی جگہ ہے گریہ دنیاا ن نوگوں کے لئے جو دل ہیں بلندادادہ رکھتے ہیں اور دنیا ہیں کچھ کرجا نے کا حوصلہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی ہو گرات کے مصائب ہیں گھری رہی ہے اور ان کی زاہ ہیں طرح طرح کی آفتیں آتی رہی ہیں اور کھی بلند ہمت انسان ہماں سکون سے نہیں دہ سکتا۔

شغسا من: لحا: اللحى دس، ملامت كرتاء كالى - مناحات: اوسط بخفائ كى جگر، الا ناخدة: اونط بخفائ و بيد الهم، بلنديمت ،انهمة دن فصد كرنا، الا ناخدة: اونط بخفانا - بعيد الهم، بلنديمت ،انهمة دن فصد كرنا، الاده كرنا.

اَلاَ لَيْتَ شِعْرِى هَلَ اَقُولَ قَصِيدَةً فَلاَ اَشْتَكِى فِيهِا وَلاَ اَتَعَتَّبُ

سترجهده الاش يسجم با تاكه بي كونى قصيده كهون اورنداس بي كونى شكابت كرون اورنداس بي كونى شكابت كرون اورند عصدكا اظهاركرون -

یعی میں نہ ندگی بھرقصید کے معنا رہا اور ہمیشہ مجھے اپنی مصیبتوں اور شکا بڑوں کو رونا پر اکاش مری نہ ندگی میں ایسا بھی وفت آتا کہ میں قصیدہ لکھوں اور اس قصیدہ میں دنیا کی شکا بت نہ کروں اورظلم ونہ یا دتی پرغصہ نہ کروں ۔ کسف ات : مشعر: المشعر؛ المشعور دن الی جاننا ، محسوس کرنا ، اسم بھت ۔ قصیب قدرے ) قصائے ۔ اشت کی :الا مشت کا ع : شکا بت کرنا ، الشکا ہے تا دن ) شكايت كرنا- اعتب: المتعتب بخصه كرنا ، خفا به دنا ، العنب دن ض) غصب كرنا ، المعتاب ، المعانبة ، غصم كرنا .

وَ إِن مَا سَكُودُ الشِّعْرَ عَرِينَ اَقَالُهُ وَلِي مَا سَنِينَ اَقَالُهُ وَلِي مَا لَهُ وَلِي اللّهُ الْقَوْمِ قَالَتُهُ وَلِيكِنَ فَلَمِي بَاالْبُنَةَ الْقَوْمِ قَالَبُ

متوجهه : مجهر بروه معيبت م كراس كادن ترين عهم مجمد سي شعركو دواكرد

لعن آلام ومصائب اورشدائد کااتنا شدید بجیم ہے کہ اس کا چھو طاسطہ بھی میرے فن شعر گوئی کوفنا کرسکتا ہے لیکن ہجوم مصائب کے باوجود میں شعر کہتا ہوں اس کی کی وجہیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ میرادل ایسے داؤں بہج جا نتا ہے کہ ان مصیبتوں کے دارکو فالی دیت ہوں، کر من القوم "کو من اطب کرنے کا عربی شاعری ہیں ایک محاورہ ہے جواس موقعہ بہرات القوم "کو من اطب کرنے کا عربی شاعری ہیں ایک محاورہ ہے جواس موقعہ بہرات القوم "کو من اطب کرنے کا عربی شاعری ہیں ایک محاورہ ہے جواس موقعہ بہرات معالی کا طہار مقصود ہوتا ہے۔

العقب است و دن الدی و دیالہ نواد دروں دور کرنا دور کو نا ہے اللہ اللہ معاور موتا ہے۔

لمنعسات: بهنود: المنود، المدنياد (ن) دود كرنا، دفع كرنا ـ قلب : حيله ساز، بهان باز ـ

وَآخُلُنَى كَافُورِ إِذَا شِئْتُ مَدُحَة وَانْ لَمُ الشَّاتُ مَدُحَة وَإِنْ لَمُ الشَّاتُ تُمُلِئ عَسَلَىّ فَاكْتَبُ

متوجه اور كافوركم افلاق ايسے بين كه ميں اس كى مدح كرنا چا ہوں يان چا ہوں وہ مجھ سے لكھوا ليتے ہيں اور ميں لكھ دبيتا ہوں ۔

بعن دوسری د جرشعرگون کی بیرہے کہ کا قور کے اخلاق استے مونزی بی کہیں چاہوں. یا زیا ہوں و د ہر مال میں مجھ سے لکھواتے ہیں ا زر میں تعمیل عکم پر مجبود مربوعا تا ہوں.

تهلى: الا مسلاء : لكمنا ، لكهوانا -

إذا ترك الإنسان اكسلاً ورَاءَة و يَنسَّمَ كَا فَسُورًا فَهَسَا يَنسَفَرُبُ مسرجه : جب كوئ شخص ا بنا بل وعيال كوا بن بيجيج ججود دے اور كا فوركا فصد كر بـ تومسافر نہيں مونا ہے۔

يعن ابن وطن اورابل وعيال سے جدا موكركونى كا فوركى قربت بين آجائے تواس ك اخلاق كريان كى وج سے اس كويدا حساس بى نہيں ہوتاكد وہ برديسى ہے اورمسافرت بين بيد و ه ابسامحسوس ہوتا ہے كہ وہ ابنے وطن بين ہے اورابنوں بين ہے۔ المخسان : فنول ؛ المنزل ون جبورنا - يَحَمَّم : المنتاجيم ، المتابيم ، الائتنام ، برديسى ہونا ، مسافر بونا .

انَىتَى يَهُ لَأُ الْآفَعَ الْ رَايًا وَحِكُهُ قَا وَكُهُ قَا وَكُهُ لَا اللهُ اللهُ فَعَالَ رَايًا وَحِكُهُ قَا وَ نَادِرَةً الْحُدِيانَ بِيَرُضِى وَيَغْضَبُ

مترجهه : ده ابساجوان به جو کامول کورائدا در مکن ادر نادر باتول سد کر دبتا ہے چاہد دہ خوش کی حالت بیں ہو چاہد ناخوش کی حالت بیں ہو۔

یعن نوجوان بوکر پخته کاروں کی طرح اس کا برگام ندبر وفراست کا شام کار مونا ہے خوشی اور غصہ کے جذبات بیں بھی اس کی عقل وفراست مغلوب نہیں ہوتی اور جذبات کی روبیں بھی وہ کوئی غردانش ندانہ کام نہیں کرتا ہے۔ کسفسانت: فنی : جوان (ج) فتنیاج ۔ یَمَلُدُ : المسَلَدُ دفی بھرنا - دای (ج) اداء۔

حکمة (ج) حکم - برضی: الرضاء رس راض رسنا، نوش بونا - بری (ج) اراء -دس غصر بونا - إِذَا ضَرَبَتُ بِالسَّيُفِ فِى الْحَرُبِ كَفَّهُ لَا الشَّيْفِ فِى الْحَرُبِ كَفَّهُ لَا تَنْهَدُ بِالْكَفِّ يَضُرِبُ تَنْهُدُ يَالُكُفِّ يَضُرِبُ

ت رجد اس کا با کھ ارائی میں توارسے وارکر تاہے تو تم برصاف ظاہر ہو گا کہ تلوار با کھ سے وار کر تی ہے۔

یعی جنگ بیں دشمنوں کی گرد نیں اٹرا دینا بدات خود تلوار کا کام نہیں ہے بہ ظاہر یہی معلوم ہوگا کہ ہا تھ نے تلوار جلائی اور گردن کو گئی لیکن محدوج کے ہا کھ کے تلوار جلائی اور گردن کو گئی لیکن محدوج کے ہا کھ کی تلوار ہا کھ سے وار کر تی سے کیونکہ کلائی میں طافت نہ ہو تو تلوار کیا کام کرے گی ؟

تَزِيدُ عَطَايَاهُ عَلَى اللَّهُ كَسَثُرَةً وَتَلُبُثُ آمُواهُ السَّهَاءِ فَتَنْضَبُ

ستر بجد اس ك بخشش مطهر جانه در در در من اسان كابا نى مطهر جانا ب توخشك بوجا تاسي .

یعنی بارش کا یا نی نہیں پرجیددن کھیم جائے توخشک ہوجا تاہے اس سے بعض مدور کے ابرکرم کی بارش مین عطیہ جب کسی کے پاس ہوتے ہیں نوان ہیں برکس معدور کے ابرکرم کی بارش بعن عطیہ جب کسی کے پاس ہوتے ہیں نوان ہیں اور اضافہ ہوتا جا تاہیے کیوں کہ عطیوں کا سیسلہ برابرجادی رہنتا ہے۔

لسفات: نزيد: الزيادة (ض) نياده بونا عطايا رواص علية - اللبث بمصدر (س) عمرنا - امواه رواص ماع : بان - تنضب النضب (ن) خشك بونا -

اَبَا الْمُسَلِي هَلُ فِي الْكَاسِ فَضَلَ آنَالُهُ

فَوانِي أَغَنِي مِنْ وَنَسْرَبُ وَنَسْرَبُ مُنْ وَنَسْرَبُ مِنْ وَنَسْرَبُ مِنْ مِنْ وَنَسْرَبُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ ال

میں دیرسے گار ہا ہوں اور توشراب پی رہا ہے۔

یعنی میری نظموں کا ترنم اور تمہالا شغل مے ومینائے تمہالا مے کیف دسرور کی ایک دنیا ہے کردی ہے اس کیف ونشاط میں میرائی کھے حصہ ہونا چاہئے میں پورا ہی ایک دنیا ہوں میرائی کھے حصہ ہونا چاہئے میں پورا ہی انہا نہیں صرف اس کی تلجی طے کا طلب کا دہوں یہ لطیف استعادہ ہے کا فورک وعدہ کو یا د دلا نے کا کہ تم توانتی بڑی مکومت کا مالک ہو میں تم سے ایک معمولی جاگر یکسی صوبے کی ولایت چا ہتا ہوں.

شغسات: كأس: پالدرج) كُوُوْسُ، اكْوُسُ- اَنَال: النيل دس) بينا، پانا-م أغنى: التغنشة ، التغنى: گانا، شعرسنانا- تشعرب، الشوب دس) بينا-

وَهَبْتَ عَلَى مِتُدَارِكَنَّى وَمَانِئَا وَنَفْسِى عَلَى مِقْدَارِكَنَّيُكُ تَطُلُبُ

ترجه الترجه الريار الم المان مان المان المعنول كم طابق ديا اور برادل ترك ما معنول كم طابق ديا اور برادل ترك ما معنول كالمعنول كا

یعی توند یے کوقت ما نگنے والے کی جیشیت دیکھی اور اس کے مطابق عطیہ دیا جبکہ تو با دیا جبکہ تو با دیا وقت ہے ہم تیری جیشیت کے شایان شان عطیہ چاہتے ہیں۔
لیف این : و هبست : الو هب دف دینا - کفت : با کند، آتھیل دج ) اکماف، اکفت نفس دج ) نفوس ، انفس - تطلب : الطلب دن طلب کمرنا ، مانگنا .

إِذَا لَهُمْ تَنْطُ مِنْ ضَيْعَةً أَوْ وِلاَ سَبَةً فَجُودُكُ يَسُلُبُ فَجُودُكَ يَسَلُبُ فَجُودُكَ يَسَلُبُ

منوجهه : جب نک تو مجھے کوئی جا گیریا کہیں کی حکومت ہیں سپرد کرے گا توبڑی بخشش مجھے کی اور تیری خفلت تھیں لیا کرے گی ۔

یعی دفتًا فوقتًا انعام واکرام کوئی پائدار ذراید معاش نیس کیونکه جب نک مستاسه آدام سے گذرتی با درجب سلسله بندیوا توبدها لی مشروع اس سلے مسلسله بندیوا توبدها لی مشروع اس سلے

جاگریاکس کا حاکم بنانے کا جو تیرادعدہ ہے اسے پور اکر دے۔

لغات: لَمُ تنط: النوط ون للكانا، سيردكرنا-ضيعة: جاكير كاون،علاقه، (ج) ضِيَاعٌ، ضِبَعٌ، ضَيعُاتُ ولابية : فكوست، مصدر رض) طائم ونا، ولى مونا -جود: بخشش، مصدر (ن) بخشش كرنا- يكسو: الكسو (ن) لباس بهنانا الكسى:

دسى لباس يمننا - يسسلب السسلب دن زبردس جيس لينا -

يُضَاحِكُ فِي ذَا الْعِيْدِ كُلُّ حَبِيبَهُ حِذَائِيُ وَالْبِكِي مَسِنَ أُحِبُ وَانْدُبُ

سرجها : اس عبد مين تام دوست مير اساخة أبس مي تنس كحيل رسي من اورس جنسے مجست كرنا موں ان كى ياد بس روتا موں -

بعن آج عيد كادن سه برطرف نشاط ومسرت ك نظار بي برددست ایک دوسرے سے اظہا دسرت کرر با سے اورس بدنصیب تھرسے دور گھروالوں ک يا ديس آنسو بهار ما محول.

كغات: بضاحك: المضاحكة، التضاحك: أيس بين بسي كيل كرنا، الضحك رسى ينسنا- ا بكى: البكاء رض، دونا- آئد ب: الندسية رض، گربه وزاری کرنا ، ماتم کرنا ـ

> أَحِنُّ إِلَىٰ أَهْسِلِي وَآهُولِي لِنسَاءَهُمْ وَ أَيْنَ مِنَ الْمُشْتَاقِ عنظَاء مُعْرِبُ

ه بين ا پيغابل وعيال كامشناق اوران كى ملاقات كانوامشمند مون اوركبال مشتاق اوركبال عنقا دورجان والا؟

لعنی شدت استیاق کے با دجور ملافات ناممکن معلوم ہوتی جس طرح عنقا اتى دورجا چىكاسى كەرتلامش كامياب نېيى تروسكى،اسى طرح ابل وعيال سے میری ملاقات بھی انتہائی دسٹوارہے۔

لسفسات: احن: الحنين (ض) مشتاق يونا- اهوى: الهوى (بس) نوايش كرنا. لفاء (س) ملاقات كرنا- عنفا: ايك افسالوى برندم كانام- مغود، الاعتواب؛ دورجانا، مغرب بين جانا.

فإنْ لَمُ بَكُنَ إِلَّا اَبُوالِسُ لِهِ اَوْهُمُ الْمُ فَإِنَ لَمُ بَكُنَ إِلَّا اَبُوالِسُ لِهِ اَوْهُمُ

سنرجهد : اگریر نام موسوائے اس کے کہ ابوالمسک ہوں یا وہ لوگ ہوں نو توہ میر کا دل ہیں ندیا دہ سنیریں اور معیظا ہے۔

یعنی دونوں خواہشیں ایک سائھ نہیں بوری ہوسکتی ہیں یا توالو المسک ہوگا ہا ہا وعیال رہیں گے تو بھراس صورت میں میں ابوالمسک سے قربت کو ترجیح دوں گا کیونکم وہ اہل دعیال سے نہ یادہ شیریں لیے .

لمعنات: احسلى: المسلاوة (ن) شيرس بونا- فوّاد (ج) افلدة - اعدن. العدنوبة دلف شيرس بونا-

وَكُلُّ امْرِهِ بَرُولِ الْجَهِيلَ مُحَبَّبُ مُحَبَّبُ مُحَبَّبُ وَكُلُّ مَكَانٍ بَنَيِتُ الْجِهِيلَ مُحَبَّبُ

سنوجهه : برو مقام جهاں کرتا ہے وہ عبوب ہے اور بروہ مقام جهاں عزب بنی ہے عمدہ ہے ۔

بعن الوالمسك كى قربت كواس ك نرجى به كرم مس معبور مونا بداور اس كه دربارس عزب وسرخرونى نصبب مونى بداس ك دربارس فال قدرب. لغان الا يلاء : احسان كرنا - جدبيل : احسان ، نيك . بنبت : الانبات ، كانا ، النبت (ن) اكنا - العز ؛ عزت (ن ض) عزير مونا ، طيب : عده ، الطيب رض) عديم أ يُرِيدُ بِكَ الْحُسَّادُ مَا اللهُ دَافِعُ وَيَرِيدُ بِلَقَ الْحُسَّادُ مَا اللهُ دَافِعُ وَصَلَّادُ مَا اللهُ دَافِعُ وَسَهُرُالُعَوَالِيُ وَالْحَدِيدُ الْمُدَرَّبُ

بعنى نيرے ماسدى مكومت واقتداركوم اناجا ستے بى تواس كا محافظ الله تعالى بداور ان كے مقصدكو دفن كرنے كے لئے عدہ نيز اور تسبر بران موجود بى المعنات : يوبيد : الارادة : چا بهنا ، الاده كرنا الحسد وواصل حاسد، المحسد ون من مسدكرنا - دافع : المدفع وف دفع كرنا ، دوركرنا - سهر المحسد ورن من محسد كرنا ، دوركرنا - سهر دواصا السمو : گندم كول - عوالى دوام عالية : لميد نيز م - الحد بيد : لوبا ، توالد المدفر بيد : لوبا ، توالد و ماركوتيز كرنا ، المدفر بيد : لوبا ، تواركوتيز كرنا ، المدفر بيد : لوبا ، تواركوتيز كرنا ، المدفر بيد : لوبا ، تواركوتيز كرنا ، المدفر بيد : لوبا ، تواركوتين مالكوتيز كرنا ، المدفر بيد ، الادراب ؛ دھاركوتيز كرنا ، المدفر بيد ، الادراب ، دھاركوتيز كرنا ، المدفر بيد ، المدفر بيد ، الادراب ، دھاركوتيز كرنا ، المدفر بيد بيد ، المدفر بيد ، الم

ودون المنزى يبغون مالوبخلصوا إلى الشَّيْسِ مِنْهُ عِشْتَ وَالطِّفْلُ اَشْبَبَ

سترجعه ؛ بوخوابش كرت بي اس كه ييجه وه چز ب كرا گر برها ب تك اس سه جهند كار برها ب تك اس سه جهند كار برها ب تك اور بي بوار سع بوگ تو توندنده رسه كار

یعی حسد کرنے والوں کی سزاتو موت سے اگر بروقت موت کے گھا طان کوئیں اور ایک اور این طبعی موت مرے نب بھی اور کی اور این طبعی موت مرے نب بھی ان کا حسد کی چھ کام نہیں کرے گا بھران کی اور اد کھی اسی حسد کی بھا دی بیں مبتلا ہو کر ان کا حسد کی بھا دی بیں مبتلا ہو کر اور طبعی ہوگئی تنب بھی اسی طرح نہ ندگی کے دن بسرکر تا رہے گا ان کی دونسلیں حسائی تے کہ ورنسلیں حسائی کرنے مرجا بیس کی لیکن تیرے اقبال برا می دائے گا ۔

لعنات : يبغون : البغية رض عامنا - تخلصو: التخلص : حضارا نا ، الخلوص رن حضارا بانا ، الشيب رض بورها بونا - عشت رض مينا -

## إِذَا طَلَبُوا جَدُواكَ أَعُطُوا وَحَكِمُوا وَحَكِمُوا وَالْكَامُوا وَحَكِمُوا وَالْكَالُولُ اللَّذِي فَيكَ خُيِبُوا

تنوجهه ؛ جب وه تبری بخشش طلب کرت تود سه دی جاتی اوروه باافتیار بنا دیئے جانے اور اگروه اس فضل کو طلب کریں گے جو مجھ میں ہے نونا کام بنا دینے حیا بیں گے۔

بعن حسد کر نے والے نزے عطیوں کے طلبگار ہونے تو دے دیا جاتا بلکہ
ان سے کہد دیا جاتا کہ جو چاہوئے جا وکیونکہ محدوج کی فیاض کا بہی نقاضا ہے نسبکن دہ عظمت و وقار جو صرف فدا کے فضل ہی سے ملت ہے اگراس کے خوا ہاں ہوں گے توان کو منھ کی کھانی پڑے گی۔

لمسغات: جدوى بخشش، الحدورن عطير دينا - اعطوا: الاعطاء: دينا محكم وا: التحليم: على بنائل بنائل المنظم بنانا - فيبين التخييب : ناكام بنانا، الخيبة (ف) تاكام بنانا بنائاً بن

وَلِيكِنَ هِ مَ الْاَشَبَاءِ مَا أَيْسَى يُوهَبُ منوجهه اوراگر مكن بوتاكه وه تيري بلندي توليس توان كودر دبتاليكن وهايي جزون بين سے جعجودي بنس ماتی -

لین مدوح کی فیاصی تواس درج کی هی که اس کی عظمت و بلندی هی دینے کی چیز ہوتی مدوح کی فیباصی تواس درج کی هی که اس کی عظمت و بلندی ہی دینے کی چیز ہوتی سے ہے جودی ہیں جاسکتی۔
کی چیز ہوتی : جاز الجواز رن) جائز ہونا - نیخو وا: العنوی ، العنوایة رض) ایکلینا علا: بلندی ، العلورن) بلند ہونا - وهبت : الوهب رف) دینا .

وَاَظُلَمُ اَهُلِ الظُّلُمِ مَنْ بَاتَ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ فِي الظُّلُمِ مَنْ بَاتَ فِي النَّالِيَ النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي النَّلْمِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِي النَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلِي الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمِنْ الْمَالِي الْمُعْمِ

ت رجه العلول بين سب سے برط اطالم و المخص مے جو استخص سے صدر تے مورت مرت میں میں میں میں میں وہ لوط پوٹ کررات گذار تاہے .

یعن احسان فراموشی اورظلم کی حدید کرجس کی نعتوں میں اس کے شب وروز گذرتے بیب اور اس کے احسانات کے بوجھ سے وہ دبا بہوا سبے کھراسی محسن پر وہ حسد کر تاہیے۔

لفسات: اظلم: الظلم رض ظم كرنا - بات: البيتوسة رض رات كذارنا - حاسد (ج) حساد - نعماء رواص نعمة الغمت - بتقلب: التقلب: الط بلط بونا

وَانْتَ الَّذِي رَبَّيْتَ ذَالْلُكِ مُرْضِعًا وَلَيْسَ لَكُ أُمَّ سِنَوَاكَ وَلَا اَبُ

شرجه الدنه بی اس ملک کودوده بلاکر برورش کی ہے تر سے سوار اس کی کوئی ماں ہے اور نہ کوئی ما ب سے ۔

يعنى يركومت تيرى اپن جدوج بدكانم وست توني اس كو پردان پرطه آن الدرضاع الدرضاع الدرضاء الدرضاء الدرضاء الدرضاء الدرضاء الدرضاء الرضاعة رض س ف دوده بلانا-اتم: مال (ج) امهات - اب: باپ (ج) اباء وكنت كه كيش كه كيش المست برئين ليشبه لمه ومالك الله المهند والن عنسك منه الكارئ عنسك المنه الله اللهند والن عنسك منه الكارئ عنسك المهند والن المهند والن المهند والن المهند والن المهند والنه والنه المهند والنه وا

ترجید : اور تواس کے لئے، اپنے بچے کے داسط جنگل کا شیر تھا اور ہندی تلوار ہی نزا پنجہ تھا۔

یعن توا پنے ملک کی حفاظت تھیک اسی طرح کرتا رہا جیسے منگل کا منبرا پنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے لیکن جنگل کا منبر حفاظت کا کام اپنے بنجہ سے لیتا ہے نبرا بنجہ مندی تلوار ہے جوابی کاط میں مشہور سے . لمسغات؛ ليت النيرزج) ليوث - العرين احبكل الجالي (ج) عُسرُن و شبك الشيركا بجررج) الشباك الشبك الشبك الشبك الشبوك مختلب البخر دج) مختالي -

لَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مترجها : تو نے سر لیف طبیعت کے ساتھ نیزوں کے ذریعہ اس کی طرف سے دفاع کیا جنگ میں توعار سے موت کی طرف بھاگت اہے۔

یعی تونے برور مل قت ملک کودشمنوں سے بچا یا اور اس غیور انسان کی طرح جنگ کی جولوائی میں جان دے دینا بہندکر تا ہے لیکن فرار کی عاد برداشت نہیں کرسکت اسے ۔

لمنات: لقيت عنه: توند دفاع كياء اللقاء (س) ملنا- القنا (واحد) قناة: فيزه - الهيجاء: الله لأنه عار؛ غرت وحيت - تهرد، الهرب (ن) بحاكنا - وقد يُتُرك يُتُرك النَّفُسُ الَّذِي لاَ تَهَابُهُ وَيَخُدُ يُتُرك النَّفُسُ الَّذِي لاَ تَهَابُهُ وَيَخُدُومُ النَّفُسُ الَّذِي لاَ تَهَابُهُ وَيَخُدُرُمُ النَّفُسُ الَّيْقَ لَا تَتَهَابُهُ وَيَخُدُرُمُ النَّفُسُ الَّيْقَ لَا تَتَهَابَهُ

ىتوجەكە: وھىخصى تىجھوڭە دىاجا تاجىجە موت سىنېي در تاب اور دە ئىخص بلاك بىوجا تابىم جوڭد تارىمتاھ -

بعن ایسا موتا به کرجوبها درموت سے بس طرتا به وه گھمسان کی ایسا موت سے کفراتا ہے اور جون سے کفراتا ہے اور جون سے کفراتا ہے مکھی اور مجھرکی طرح ماردیا جا تا ہے اس لئے موت سے طرد کرموت سے بجانہیں مکھی اور مجھرکی طرح ماردیا جا تا ہے اس لئے موت سے طرد کرموت سے بجانہیں جا سکتاتو کھرنیوں نہم دروں کی طرح بے توف ہم کرزندگی بسرک جائے۔ الم سبات دروں کی طرح بے توف ہم کرزندگی بسرک جائے۔ الم سبات دروں کی طرح بے توف ہم کرزندگی بسرک جائے۔ الم سبات دروں کی طرح بے توف ہم کرزندگی بسرک جائے۔

بلاك بوناء الخرم رن توثرناء سنكاف كرنا-

وَمَاعَدِمَ اللَّاقَةُ وَلَكَ بَأَسًّا وَّسِٰدَّةً

وَلَكِنَّ مَن لَا قَدُوا الشَّكُّ وَالْجَبّ

بترجه المجمع المجمع المناه المناه المناه والعامة وقوت من كمنه المن الهو

نے جن سے منکرلی وہ ان سے زیا دہ سخت اور زریا دہ سفریف تھے۔

يعنى مشمن بهى طافتور محقالبكن جن لوگوں كے مقابلہ ميں وہ آئے دہ ان سے

بهى زياده طاقتور عظه ـ

لسفات: عَدِم: العدم دس نيست كرنا ، كم كرنا - باسًا: بها درك ، طاقت وقوت - البيعوس دله ) مضبوط اوربها در بونا - دنند و زص سخت ، ونا - انجب: شريف ، النجا بية دله ) شريف بونا -

ثَنَنَا هُمُ وَبَرُقُ الْبِيضِ فِي الْبِيضِ صَادِقٌ عَلَيْهِ مُ وَبَرُق الْبِيضِ فِي البِيضِ خُلَثَ

ت رجه دان کارخ بھردیااس حال میں کہ تلواروں کی بجلیان کے خود میں سچی کھی اور خود کی بجلی تلواروں میں دھوکا کھی۔

بعن تون دخمنول کامنومور دیااور تیری تلواروں کی بحلیان کے خود بر گری توان کو بھسم کر دیااور تلوار کی چوط سے ان کے خود سے بھی چک نظلی تو یہ جبلی صرف دھوکا ہی دھوکا تھی صرف جمک کررہ گئی۔

المعات: تنا الله ي وشرنا بهرنا بهرنا ورن بجل ( ح) بروق - بين بسرالبار مي بون المون و بين الماراد بين الماراد بين المنظم الماراد بين المنظم الماراد بين المنظم الماراد الماراد

سَلَلْتَ سُيُوفًا عَلَّهُتَ كُلَّ خَاطِبِ على كُلِّ عُودٍ كيف يَدُعُو ويَخُطَبُ ت حهد : تون الوار كيني كربر منربرينام خطبه دينه والول كوسكها دباكه كيس

دعا کی جاتی ہے اور کیسے خطبہ دیا جاتا ہے۔

بعنی مند سے دعب داب، مبیت و دیدبہ نے لوگوں کومطیع اور فرمال بردار بناديا اورتيرے نام كالمسجدوں ميں خطبه يو صاجانے لكا۔

لمفات: سللت: السل (ن) توارسونتنا - خاطب: الخطابة (ن) تقرير كرنا،خطبردينا-يدعورن) دعاكرنا- بخطب (ن)خطبردينا.

ويعنيبك عما ينسِب الساساس أسه إلَيْكَ نَسَاهَى الْمُكْرَمَاتُ وَنُسْبُ

ت وجعه : تم كوب نبانكردى ب اس چرسے سى كى طرف لوگ نسبت كرت بى اس كے كرشرافتين تم پرجم بونى اور لمنوارى بى طرف منسوب بوتى بىن ـ

بعن لوگ اسیفنسب نامول پرفخ کرتے ہیں اور اپنے خاندان کی مزافت وعظمت كدبيان كرية بينتم فاندانى تفاخرس بدنياز بواس ككرمارى ترامين توتم بى بدأ كرختم بوتى بين خود سرافت كى شرافت اسى لئے كم مورث اعلى تم بى مردجب شرافت كامعيار خود تمهاري ذات سيه توممهاري ذات كوس فاندان كيشرا کی طرف منسوب کرنے سے کیا فائدہ اورکیا حرورت ہے۔

لمعات : بغنى: الأغناء: به نيانكرنا، الغناء رس به نياز ونا- بين النسب ( ن ص) منسوب مونا، نسبت كرنا - حكومات (واحد) مكومة : شرافت -واي قبيل يستجقك تسدره معدد بن عَدُنانَ قُداكَ وَيَعْرِبُ

مترجهه اوکس قبیله کی قدر ومنزلت تمها الاستخفاق رکھتی ہے معدبن عدنان اورلعرب بن تحطان سب تم برفر بان ہیں ۔

یعنی کون ساقبیله بیخس کی عظمت دسترافت اس معیار کی موکه نمهار محبیها عظیم انسان اس کافرد بن سکے عرب کا مشہور خاندان معدبن عدنان اور بعرب بن محطا برسب تو تمها دی عظمت و سترافت برقر بان میں ان سے براھ کر اور کون سے قب کی اور خاندان ہیں .

وما لَمَ رَبِي لَهُ وَأُيتُلِكَ بِدُعِةً لَا لِمَا وَأُيتُلِكَ بِدُعِةً لَا لِمَا وَأُيتُلِكَ بِدُعِةً لَا لِمَا وَأَنْ اللَّاكَ فَالْمَرْبُ لَعْدَا كُنتُ الرَّجِوا ثُنَ الرَّاكِ فَالْمَرْبُ

نسرجہ ہے: اور میری خوشی اس سے نہیں ہے کہ بیں نے تم کوانو کھا دیکھا بیں آو پہلے ہی سے یہ امیدلگائے ہوئے کھا کہ بیں تہیں دیکھ کرخوش ہوں گا۔

ین آج بی تہیں دیکھ کرمسرت وتوش محسوس کر دیا ہوں وہ مرف اس کے نہیں کہ میں نے تم کو الگ تھلگ اور نرالا یا یا میں توجب بہاں آیا نہیں تھا اس وقت سے جھے یہ امب دکھی کہ میں تہیں عام آ دمیوں سے منفرد اور عجب وعزیب ی یا کوں گاتم تھیک میری توقع کے مطابق ہو۔

لغات : طرب : معدر (س) توش سعجومنا وبدعة : الفكاء نزلا وارجو: الرجود الرجاء (ن) اميدكرنا .

وتعد لى فيك النفوانى وهِ بَسَنى كَاتُنَى مِهَدُولَ مَدُ حِكَ مَدُ فَهِ الْمَالَى مَدُ حِكَ مَدُ فَهُ مَا فَيْك مَا يَقِي مِهِ مَعَمَدُ لَهُ لَكُ أَوْرَا شَعَارُ وَوَلُولَ يَرِبُ بَارِبُ مِنْ مِحْصَلَاتَ مَرَ سَدَ بِينَ كُوبًا بِينَ يَرِى مَرْح سِن بِهِ لَمْ مَرْمَ مِنْ مَنْ كَارِد بَا بُول. مَرْسَدُ بِينَ كُوبًا بِينَ يَرِى مَرْح سِن بِهِ لَمْ مَرْمَ مِنْ مَنْ كَارِد بَا بُول. يعنى ميرامقعد زرندگی اور مِرے اشعار دولوں مجھے فضیحت و ملامت کرتے لیعنی میرامقعد زرندگی اور میرے اشعار دولوں مجھے فضیحت و ملامت کرتے ہیں کہ نم نے ہم کو دوسرے ناا ہوں کی مدح کہ سے ضا کئے کیا اور رسوا کیا اور عیر مستی لوگوں کی تعریف کر سے ہماری قدر ومزلت کو گھٹا بااس کا مطلب یہ ہے کہ بیں تہاری مدح سے پہلے جو دوسروں کی مدح کمہ نا رہا میرا بیفعل غلط کھا اور میں نے اپنے مفقد ذندگی اور منعرد ولؤں برظلم کیا ہے اس لیے وہ مذمست کرنے ہیں۔

لسغسات : تعدل: العدل (ضن) طامت كرنا - قوانى (دا مد) قانية بتعر مدح: مصدر (ف) تعريف كرنا - مدنب : گنهكار ، الا ذناب : گناه كرنا .

ولكنه طال الطريق ولم ازل أُذَيِّش عن هذا الكلام ويُنهَبُ

متوجهه : اورلبکن است دراز مردگیا اور مین اس کلام کو ثلاش کرکے لاتا ریا اور اوطا جا تاریا -

يعنى بين ننهارس دربار بين ناخير سع په و نهاس دوران بين سعرون كاخى و خزان د هون د هون د كر مح كرنا ربا وراس خزان بيرلو ه چى بون كفى و لسفسات ؛ طال الطول (ن) دلاز بونا، لبا بهونا - الطويين ؛ لاسته (ج) طوق - افتش : الفتش (من) التفتيش : تلاش كرنا - بنهب :النهب دن لائنا فشرق مشرق مشرق حتى ليس للشرق مشرق مغرب

متوجهد، بجرمشرق بس بہونجا بہاں نک کہ مشرق سے لئے کو ن مشرق نہیں ر ہا اور مغرب میں بہونجا کہ مغرب کے لئے کو ن مغرب نہیں دہ گیا۔

بعن میراخزان شعرلستار بالے جانے والے انتزار مشرق تک لے کر بلے اور انتزائی کے مغرب تک بین خدان میر کے گیا اس طرح دنیا کے اس کنا ہے سے اس کنا دے مغرب تک میرے اشعاری کو بیج بہو بیج کئی ۔

لغات: مشرق: التشريق : مشرق سي جانا- التغريب : مغرب بي جانا-

اذا قلته لم يمتنع مِنُ وَصُولِهُ جدارٌ مُعَلَّى اَوْخِبَاءُ مُطَنَّبُ

ترجه ؛ جب میں یہ استعار کہتا تھا تو اس کی بہر یخ کو نہ کوئی بلند د بوار روسکتی تقی نہ کوئی تنا ہمواجیمہ .

بعنی مرے کلام کی شہرت ومفولیت کا عالم بہ کقا کہ شاہی قلعوں، روساکے معلوں، سرداران قبائل کے خیموں بیں ان کی گو بنج سنا کی دبتی کفی اور کوئی قابل ذکر مگر ایسی نہیں تھی جہاں میرے اشعار کی بہر بنج بنہ ہو۔

لغات: بهتنع: الامتناع: دكنا، المنع رف دوكنا و صول رض يهوينا جدار (ج) جُذُرُ، جُدُرُ - خِباء: خيم (ج) اخبئة - صطنب : النطنيب : خيم لكانا.

## وقال يمدحه وانشله اياها وهي اخرما انشه وقال يمد ولمربلقه بعدها

مُنَّى كُنَّ لَى اَنَّ الْبَيَاضَ خِنْسَابُ فيخفى مِتَبِينِ فِي القَّرُونِ سَنَبَابُ سوجهه : ميرى برلى بمن بين مين كرسمنيدى كارنگ بهوكرجوا ن چوليوں كى سفيدى بين چھپ جائے .

بعنی میری برطی خوامش کتی کرمرے بال سفید بروجابی اورسفیدی سباری برغالب آکرجوانی کی اس علامت کو جھیا کے اور دنیا مجھے جوان سمجھنے کے بجہائے عمر رسیدہ اورکہن سال سمجھنے لگے۔ لغات: منی دوامد) منیة: آدند، متنا - خضاب: دنگ دض دنگنا و الفرون دوامد) منیة: آدند، متنا - خضاب: دنگ دخ دن الفرون دون و شباب جوان الفرون دون شباب جوان دن جوان مونا .

ليالى عندالبيض فوداى فِتُنَةُ وفخرو دالك الفُخُرُ عندى عاب

ت رجہ ہے: اپنی ان راتوں میں میری کنیٹی کی دولاں زلفیں نوبھورت عورت کے لئے اور فخر کا سبب کھیں اور یہ فخر میرے نز دیک عیب کھا۔

بعن مری کالی کالی زلیس جن میں جوان کا رنگ تھا جس پرسین کورٹی فرلفتہ کھیں اور مجھ برای ہم جولیوں میں فخر کرتی کھیں کرمیرا محبوب انت اسجیلا ہے لیکن ان کا یہ فخر میرے لئے میری شخصیت کے لئے عیب کھا اس لئے میں نے چا ہا کہ جوانی کی بہ جا ذہبیت ختم ہو کرم مجھ برم طوحا یا طاری ہو جائے تا کہ یہ فتنہ ختم ہو۔

المنات: فَوْدُ : بَيْنُ رِج) افواد - فننة (ج) فنن - فخر رس ف فزكرنا - عاب: العبب رض عبب لكانا -

فکیف اذم الیوم ماکنت اشتهی وادعو بها انشگوه حین آجاب وادعو بها انشگوه حین آجاب سترجهد: بین جس چیزی نوابش کرتا تفاجس کی شکایت کرت بوت میں دعا کرتا تفاجب دعا فبول بوگی تویس کیسے اس کی ندمت کروں گا.

بین آج بین جوانی برافسوس اور برط معایدی مذمت کیسے کرسکت بوں بیس نے جس جرکی دعاکی وہ مجھے مل گئ تو بھراب مذمت کاکیا سوال ہے۔

لغات : اذم : الدم رن شمت كرنا-اشتهى : النشه وة رس) الاشتهاء : فوامش كرنا-اجاب : الاجابة : قبول كرنا-الشكو : الشكاية

دن ننکایت کرنا ۔

َ جَلَّ النَّونَ عن لونٍ هَ لَى كَلَّ مَسْلَكِ كَمَّ النَّهَارِ ضَبَابُ كَمَا أَنْجَابَ عَنُ لونِ النَّهَارِ ضَبَابُ مَتْ الْنَّهَارِ ضَبَابُ مَتْ الْمَنْ الْمَابُ مَنْ الْمَابُ الْمَابُ الْمَابُ الْمَابُ الْمَابُ الْمَابُ الْمَابُ الْمَابُ الْمَادِيا جَيْسِ مَافَ يُوكِيا اللَّهُ الْمُلاسِدَ الْمُودِ لَهَا ديا جيسے من كرنگ سے كرا جين جائے.

بعن بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گی اب مرے سامنے نہ درگی کی راہی روشن ہوگئیں جیسے کہراسورج کی روشنی کی راہ میں رکا وط ہو تا ہے اسی طرح بالوں کی سیا ہی زندگی کی راہوں میں اندھیرار کھتی ہے جب بال سفید ہوجاتے بین توند ندگی کی راہوں میں اندھیرار کھتی ہے جب بال سفید ہوجاتے ہیں توند ندگی کی راہوں سے یہ اندھیرا جھ مط جا تا ہے۔

لعنات: جلا: الجلاء (ن) ظاهر يونا، واصح بونا- لون: دنگ (ح) الوان انجاب: الانجياب: بادل كاكهل جانا، بادل كا كهلنا-ضباب (دامر) ضبابة : كرا.

وَفِي الْجِسُمَ نفسَ لا تَشِيُبُ بشَيْبِهِ وَلَواَّنَ مَا فِي الوَجْهِ منه حِرابُ

ترجه اور سے الدرایک نفس مع بوجسم کرد طرح مر نے بولاما نہیں ہوتا اگر چرو چرے بر سے برط صاب کی وج سے برجھی موجائے۔

له اظُفُرُ إِنْ كُلُّ ظِفِرُ أَعِدُهُ وَنَا اللهُ إِذَا لَهُم يَبْنَى فَى الفيم نابُ وَنَا اللهُ إِذَا لَهُم يَبْنَى فَى الفيم نابُ

منوجهد اس کے ناخن ہیں اگر ناخن کند ہوجا بیں تو میں ان کو تیز کرلیت ہوں اور دانت نہے جب من میں ایک بھی دانت نہیں رہ جا تا ہے۔

بعنی اس اندردنی نفس کے پاس نیز ناخن اور دانت ہوتے ہیں جس سے وہ ا پنے دسمنوں کے فلاف کام لیت ہے جیسے شیرا پنے پنجہ کے ناخن اور لمبے لمبے دانتوں سے ننکار کو بکر طرح سے ناخن اور دا نت اس نفس کے بھی دانتوں سے ننکار کو بکر طرح کے ناخن اور دا نت اس نفس کے بھی ہیں اور حب ناخنوں کی نیزی ختم ہو جاتی ہے توان کو بھر نیز کر لیا جاتا ہے اور عت ل و بخر ہو کی اس برسان چرط ھادی جاتی ہے اس نفس سے دانت اس وقت بھی دہ ہے ہیں جب منحد ہیں ایک بھی دانت باقی مزدہ جائیں۔

لمعات : ظفر: ناخن (ج) اظفار-كل (من) كند- أعِد : الاعداد: تركرنا- ناب؛ دانت (ج) انباب - فم: مخورج) افواه -

يُغيِّر منى الدهرُ مَا الشَاء غيرُها وابلُغُ أَقْصَى العُمرِ وهى كُعَاب

سنوجهد: نرمان مجع میں اس کے علاوہ جو چاہیے تغیر کرسکت ہے میں انتہائے عمر کو پہر بنج جا کو ل کا ، اور وہ نوجوان ہی رہیے گا .

بعن نه مامهٔ اس اندرونی نفس کے علاوہ طام بری جسم میں جو جا ہے تغیر کردے لیکن اس نفس میں تغیر کر نا اس کے بس کی بات نہیں وہ انتہار عمر ہیں بھی جورا ن ای رسید گا۔

لعان : يغير التغيير : بالدين مشاء المشيئة (ف) چايناء اللغ ا البلوغ (ن) يهو كينا - عمر (ج) اعمار - كعاب (واص) كاعبة : لوفيرولوعر - وإنى كُنَجُمُ تَهُ تَنَهُ يَدِى بِي صُحُبتى إِذَا حَالَ مِن دُونِ النَّجومِ سَحَابُ

منوجهه : اور میں ستارہ ہوں مرد ساتھی مجھ سے اس دفت راستہ پائیں گے جب سناروں کے درمیان ہادل ماکل ہو جائے۔

بعنجس طرح فانطرسنادے دیکھ کوابن را ہمتعین کرتے ہیں اس طرح مرک ذرندگی راسنوں کے لئے رہنا تا بت ہوگی سنناروں کی رہنا نی اس وقت ختم ہوجاتہ ہے جب اس پر با دل چھا جائے مبری رہنما فی اس وقت بھی کام آئے گی جب دوسراکوئی رہنما نی اس وقت بھی کام آئے گی جب دوسراکوئی رہنما نہیں رہ جائے گا۔

لفسان : نجم : ساره (ج) نجوم - تهتدى : الاهتداء : استهانا صحكة (واحد) صاحب : سابقى - حال : الحول (ن) ماكل بونا - سحاب : با دل (ج) شحب ، سحائب -

> عَنَى عَن الأُوْطَانِ لاَيَسْتَفِرِّن إلى بَلَدٍ سَافَرُتُ عنه إِيَاب

سرجہ علی وطن سے بے نیاز ہوں حس شہر سے میں نے کو ج کردیااس میں دالیسی مجھے بے جین نہیں کرتی ہے۔

بعن میں کسی شہر کو ابنا وطن ہیں بنا نا، اگر کسی شہر کو میں نے جبور دیا تو دواً وابسی کے لئے مجھے بے بینی ہیں ہوتی ۔

لمنفسات: اوطان (واحد) وطن - لا بستفز: الاستفزاز: بهين بونا الفرن على الفردين الموشاء والبرم بونا - الباب مصدر (ن) لوشنا، والبرم بونا -

وعن ذُمكُ لانِ العِيْسِ إِنْ سَامَحَتُ نِهُ وَالْآفِفَى الْكُوارِ هِن عُسمتًا بُ

مترجها: اوراونٹوں کی رفت ارسے اگر انہوں نے فیاضی کی تو رسوار ہولیتا ہوں) وربنان کے کیاووں میں ایک عقاب ہے۔

سنعرض جواب سنط می دوف ہے لین میں دخن سے بے نیاندی کے ساتھ موار ہو سے بھی بے نیانہ ہوں ،اگر سفر کے دفت میسرآگئیں توسوار ہوگیا اگر بروقت نظیں تولیر سمجھ لوکہ اون طے کے کہا و بے بہرا یک عفاب بیٹھا ہوا کھا دہ الڑگیا جو میان وبیا بان اپنے بازو ک کی مدد سے طے کہ نا ہوا مزل بر بہو بی جائے گا سواری ک کو کی صرورت نہیں ۔

لمسفات: د ملان: رفتار المنامل، المنامول (ن ص) اونط كاآمِة علنا - عبس روامد) اعيس: عدة م كاونط بجور مدنك كاونط م سامحت: المسامحة : نرم برناوكرنا، موا فقت كرنا - اكوار (واحد) كور كاوه عقاب: باند، كرم رح) اعتقب، عقبان رجع) عقابين -

وَأَصُدى فَلا أَبْدِى الماء حَاجة وللشمس فوق البُعْمُ لاتِ لُعَابُ

متوجهه بسخنت بریاسا بوکر بان کی صرورت کو بین ظاہر مہیں کر تابوں مالاکم اونٹینوں کے اورپیورج کی جلیلاتی دھوب بروتی ہے۔

 وَلِلسِرِّمِئَ مُوضِعٌ لا بسنالُه سَوينُ وَلَا يُفَيْضِى البه شَراب

سرجہ : اورمبرے پاس را زکی ایس جگہ ہے کہ نه اس کو کوئی دوست پاسکتا ہے اور ند و ہاں بک سٹراب پہنچسکتی ہے ،

بعنی میراسیندراندوں کا مدفن بیدراندی نکسی د وست کو کھنک ملسکتی ہے را ور دن نثراب کی بمستی و بے خیالی اسے نکال کرزمان نک لاسکتی ہے کہو مکہ وہاں نک اس کی رسائی نہیں ہے ۔

لغات: سرّ: کید (ج) اسرار- لاینال: النیل (سن) یانا- ندیم: همشین (ج) ندا می، ندماء- بقضی: الافضاء: پیونینا- شواب (ج) اشویة وللخود مسنی ساعیة ننم بکینکا فکلاتهٔ الی عند برالدِّفَاء نُجَسَا سُ

ترجه به: نانک اندام عور توں کے لئے مرے باس خِند کھے ہیں پھرہا ہے درمیان ہجرو فراق کے میدان ملے کئے جائے ہیں ۔

یعن عورتوں سے والسنگی کی نوبت آئی بھی نودہ چند کھوں کی بات ہوتی ہے ۔ بیں دیوان نہیں بن جا تا چند کھوں کی ملاقات کے بعد میراسفر خبگل و بیابان بیں جاری مرح جا تا ہے اور سر کھے اس سے جدا کی کا فاصلہ بڑھا جا تا ہے۔

لعناد : خود : جوان عورت نازک اندام دوشیزه (ح) خُود ، خودات و فلاق میدان بیاب (ح) خُود ، خودات و فلاق میدان بیاب (ح) فلوات - نجاب ، الجوب (ن) قطع کرنا ، الاجا دبا ، فلوات و نظع کرنا ، الاجا دبا ، فلوات و نبا ، فبول کرنا .

وما العِشْقُ الْاغِفْرَةُ وطَهَاعَةُ . وَعَالِمُ الْعَفْرَةُ وَطَهَاعَةُ . وَعَالِمُ الْعَفْرُةُ وَطَهَاعَةً . وَعَرِّمْنَ قلبُ الْعَفْرَةُ وَطَهَابُ الْعَفْرَةُ وَطَهَابُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

سترجه ؛ اورعشق سوائے فریب اور سرص کے اور کچھ نہیں ہے دل خودا بینے کو پیش کر دبت اہے اس لئے مصیبت میں برط جا ناہے ۔

لیمی حسن ایک عارض چیز ہے اور ذمنی چیاوی ہے ایسی نا پائدار چیز پر فرلیفتہ ہو نا اور جذباتی لند توں کی حرص بیں مبتلا ہو نا ہے بیمصیب دل ان خود خرید ناہے اور ندندگی بھر ترط بینے گذار تا ہے ۔

لعنسات: العشق (س) محبت بن صد سے بڑھ مانا۔ غرق (س) تجرب کے باوجود بچوں مبیسا کام کرنا۔ الطماعة: الطبع (س) لالج کرنا۔

وغيرُفوَّادى للغُوانى رَمِيَّةُ وَغيرُ بَنَانى للرُّجاج رِكابُ

ت رجیه جسین عور تون کانشان مرے دل کے علادہ ہے بیا نے پرسوار ہونے والی انگلیاں میری انگلیوں کے علاوہ ہیں۔

لین حسینوں کی نیرنگاہ کا نشانہ میرانہیں دوسروں کا دل ہے جام دہیا ۔ نے کو گرفت میں لینے والی انگلیاں میری نہیں دوسروں کی ہیں ہیں دولوں سے بری ہوں۔
کرفت میں لینے والی انگلیاں میری نہیں دوسروں کی ہیں ہیں دولوں سے بری ہوں۔
کسف احت : عنوانی (واحد) عادنیة : جوعورت غایت حسن کی وج سے آرائش سے بنیانہ و - رمینة : نشانہ (ج) رضا بیا - رکا ب دواحد) راکب : سوار .

تَركُفنا لا طرافِ الفنساكات مشكرة فكيس لبسا الا بيست كيدساب مشرجه : بم نيزوں كى لاك كے برخوابش كونزك كرديا ہے اس لئے بمارى كوئى خوابس بنيں سوائے نيزوں سے كھيل كرنے كے۔

یعن اب ہم ہیں اور ہمارے اسلی حینگ ان کے لئے ہم نے ابنی ہرخوا ہش کودنن کر دیاہے اسلی ہما ہی تفریح بھی ہیں اور کھیل کو دبھی ۔ لفات: تركنا: الترك (ن) ججورٌنا - اطراف (دامد) طرف: الآك - القنا (دامد) فناة : نيزه - شهوة : خوابش، مصدر (س) خوابش كرنا - لعاب بجيل ، اللعب (س) حيل مصرر فن و تنوق حسوا در مصرر فن فن و تنوق حسوا در فن فن و تنوق حسوا در فن و تنوق فن و تنوي و تنوي فن و تنوي فن و تنوي و تناوي و تنوي و

متوجه ، ہم ان میں چلانے کے لئے ایسے عمرہ کھوٹ ہے برگردش دیتے ہیں کہ ان کو نیزوں کی گرہیں ٹوط چکی ہیں ۔

بعن ہماری طرح ہما رہے گھوٹر ہے سے سخت کوش اور لڑا یُوں۔ کے بخر ہہ کارہی ہم
ایسے ہی جنگ اُز ما گھوٹروں بر نبزے لے کرسوار ہونے ہیں ناکہ ایک جکردے کردشمن بر
مجر بوروار کریں ان گھوٹروں کے جسموں ہیں بہلے بھی نبزوں کے ہرے زخم لگ چکے ہیں،
مہاں تک کہ ان کے جسم ہیں بروں کی گرہیں ٹوط گئ ہیں۔

المعسان: معرف: تلوار با نيز الموظم لله ميكردينا، المتصودين: كردش دينا ملدن، مسدر (ف) نيزه مارنا - حوادر (واحد) حودر: عمده كهوش - انقصفت : الانقصاف فوش القصف (ف) نيزه مارنا - حوادر (واحد) حودر؛ عمده كهوش - انقصفت الانقصاف فوش القصف (ف) نور نا دس) مرور مرونا - كعاب (واحد) كعب الكرون كي كره، إور المخذ واحد) القصف (ف) نور نا دس المراب في السنة في

أُعَزَّ مِكَانٍ فِي السَدُّيِّ السَرُجُ سَابِحٍ وَخَيْرُجَلِيسٍ فِي السَرْجُسَانِ كِسَابُ وَخَيْرُجَلِيسٍ فِي السَرْجُسَانِ كِسَابُ

متوجه و دنیا مین سب سے بڑی عزت کی جگر نیزدفتار گھوڑ ہے کی زبن ہے اور ہر نہ مانہ میں بہترین ہمنشین کت ب ہے۔

بعنی دنیا بین بها درول کی طرح زندگی بسر کرنا ہی سب سے بڑی عزت بداور اگرکسی کو بم نشین بنا نا ہے توکتا ب کواپن نهائی کا ساکھی بنا نا جا ہے۔

لعنات: اعن العزة (ض) معزز بونا - الدكى روامد) دنيا - سرج انان (ج) سروج معزز بونا - الدكى روامد) دنيا - سرج انان (ج) سروج - سابح البردفت الكور الج) سوابح اسباح اسابحون - جلبس :

ہمنشین رج) جلساء۔

وَبَحُرِ إِنِى المسلك الخِصَةِ المسنى له عب على كلِّ بحرِ زَخْرَةً وعب ب منى كلِّ بحرِ زَخْرَةً وعب ب مندرجه المسك كاسمندروه تجرب پانى والا ہے كہ برسمندر براس كا بوش وحروش اور تموج ہے

لعنى برانن ابط اوعظیم سمندر ہے کہ اس کونیا م سمندر دن برنفوق حاصل ہے اورسب اس سے فیضیا ب ہیں ۔

المعسات: الخصم : گرادریا، بهت یانی والادریا (ج) خِصَّمُون - رخوق اجوش وخروش، الزخررض جوش مارنا - عباب : موج ،سیلاب کاچرها و مصدر (ن) موج کا بلند رونا

تَجَاوَزَ فَ دُرَالهَ دُحِ حَسى كاسهُ بِأَخْسَنِ مُا يُثُنَى عليه يُعَاب

منوجهد: مدح کاندازسے آگے بڑھ کیا یہاں نک کراگر اس کی بہتر سے بہت ۔ نغریف کی جائے نووہ عبیب بنجاتی ہے۔

بعن اس کے قابل ستائش کار نامے دوندافروں ہیں اس لئے جبکسی کارنام اس سے ہی بڑا اور عظیم کارنام اس سے ہی بڑا اور عظیم کارنام اس سے ہی بڑا اور عظیم کارنام اس سے وجود میں آجا نامیو اس لئے برلغریف اس کی شان سے کم نرین گئ اس طرح مسلسل برعمل جاری ہو دور اس سے چند قدم اور آ گے بڑھ جاتا عمل جاری ہو جب بھی نغریف کی جاتی ہے تووہ اس سے چند قدم اور آ گے بڑھ جاتا ہے اس سے چند قدم اور آ گے بڑھ جاتا ہے۔

لسغسات: التجاوز: مست كراه الدر (ف) تعرب كرنا - بيتنى: الإنساء: تعرب كرنا - بعاب: العيب رض) عيب داد ونا - وعَالَبَ الأَعداءُ ثم عَنواله كما عَالَبَ بيض السيوف رِتابُ

سر جهد و منتمن اس براؤ ط برط ته میں جیسے گردنیں تلواروں براؤ ط برا ہی بھر اس کے فرماں بردار بروجائے ہیں ۔

یعی جیسے گردئیں تلوار براؤ طے بڑے ہی آو وہ تلوار کا کیا انگاٹریں گی خود کسے کر دہ جائیں گی اسی طرح دشمن بھی ممدوح بر او طے پڑتے ہیں بالآخر معلوب ہوجاتے ہیں۔ کسف است: عَنُوا: المعنو، العناء دن، فرماں بر دار بردنا، ذلیل ہونا۔ دفاب دواصہ دقیدة: گردن۔

وَالْكُثُرُ مَا تَلَقَى ابا المسلعِ بِدُلَةً

یعی میدان جنگ میں بغراد ہے کی زرہ کے جان کی حفاظت مشکل ہے لیکن اس کی بہا دری اور خوداعما دی کا برعالم ہے کہ وہ روز مرہ کے پڑوں میں ہی رمہت ہے کیونکہ دشمن اس کا کچھ ابکا طرفہیں سکتے ۔

لفات: تلقى: اللقاء (س) ملناء ملاقات كرنا - بدلة وروزم وكالباس -

لم يصن: الصيائة (ن) بجانا- نياب روامد) توب: كرا.

وأُوسَعُ ما تَلْقَاه صَدرًا وخَلْفَه رِماءٌ وطَعَن وَالأُمَامُ ضِسَرَابُ

تر جدے: جب تم اس سے ملو گر قواس کا سبنہ ورا ہوگا مالا تکہ اس کے پیچے تیرانداندی اور بیزہ باندی ہوں ہی ہے اور سامنے تلوار بی جل رہی ہیں ۔ یعی جب جنگ زوردل برجل رہی ہوگی ہرطرف نیرجل رہے ہیں نیزوں سے وار ہور ہا ہے تلواریں جل رہی ہوا اور وال سے وار ہور ہا ہے تلواریں جل رہی ہیں ایسے وقت بین اس کا سیندا ور بھی چوڈ ااور مستنا د ونظرآ کے گاکیونکہ بہا دری کا جوہر دکھانے کا اب حوقعہ آگیا ہے۔

النفسات: اوسع: الوسع (س) تشاده بونا - صدرا : سينه (ج) صدور-رماء: تبراتدانى - طعن : مصدر (ف) نيزها دنا-

وأَنْفَدُ مَا تَلْقَاه حُكُماً إِذَا قَضَى قَضَاءً مُلُوكُ الْأُرضِ منه غِضَابُ

ت رجه الله عبد المساسع ملو گاوروه ایسا فیصله کریم ایوسی معدروی زبن کے نهام با دشاه غصری محرے بہوئے ہوں نواس کا حکم اور بھی نافذ نظر آئے گا۔

" بعن جب وه کوئی البها فیصله کرے جس سے تمام یا دشاه اس کی مخیا لفت بر اما ده بروں تب نووه اور سختی اور عجلت کے ساتھ اپنے حکم نافذ کر تا ہے اور کسی کاغصر اس کی راہ بیں رکا وسط ڈالنے کی بہت نہیں کرتا ہے۔

لمعسات : انف ن : النفوذ (ن) نافد بونا ، جارى بونا - قضى : القضاء : فيصله منا مسلوك (واحد) عَضِبُ : عصر بن مجرا بهوا ، مسلوك (واحد) عَضِبُ : عصر بن مجرا بهوا ، العضب (س) عصر بهونا .

كَبُرُدُ البِه طاعة النساس فَضَلَهُ ولودم بَعَدُها نَائِلُ وعِسفَانُ وترسزالوگوں کون کھننج سے تواس کا فضل لوگوں کواس کا اطاعت کی طرف کھنچ لا تاہے .

یعن بخشش اورسزا بھی لوگوں کوا طاعت پرمجبور کرتی ہیں لیکن جہاں یہ دولوں کھی ناکا م ہموں تو وہاں مرف مردوح کے فضل دکرم ہی لوگوں کوا طاعت گذار بنانے

كے لئے كافی ہے۔

لغان : يفود: الفيادة (ن) فيادت كرنا كينينا - خاسك بخشش - عقاب: العقاب المعاقبة : سزادينا -

أَيَّا اسدًّا في جِسَمِه دُوحُ ضَيْعَمِ وَكُمُ أَسَدِاً رُواحُيُّ فَ كِلاَبُ

ت رجه استرابس محسم بن شیربری دوح به اور کتے شیربی جن کی رومیں کتوں کی بیں -

بعن بهت سي مور تا شير علوم بور ته به ليكن ان كى روح كنول كى بونى ب وى هجي وربن ان بين بهو تا سيد كيكن توابيا شير سيح بس كردسم بين جنگل كرا جا شير بر كى روح كام كر د بى بيد بين نم خفي عظيم بو و بيسه بى ننها در كارنا مي عظيم بين -لسف ان : اسد : شير (ج) اساح، أسود ، أسد من ، أست - جسم (ج) احسا و جسوم - روح (ج) ارواح - ضييفم : شبر بر (ح) ضياعهم - كلاب : (دامد) كلب : كتا -

وبيا اخِداً مِن دَهُرِه حقّ نفسِه ومثلك يعطى حَقَد ويكساب شرجه ه: اسده منخص اجوز ما مرسح ايناحق له لينه والاسع اور نبرس جيسے

لوگول كاحق دباجا تاسبه اور درا جاتا سيه

الهيبة رس، دُرنا -

لناعند هذا الدَّهُرِحَقُّ يَلُطُّهُ وَهَدُ قَلُ اعْنَابُ وَطَالَ عِنَابُ

منوجهه بمیرانجی اس زمانه که پاس ایک تی ہے سے وہ انکار کرنا ہے، عناب کا دورکرنا نو کم ہوا اور ناراض ہوناطوبل رما۔

یعنی نہ مانہ بھے سے ڈرنا ہے اس لئے ہیں جا مہنا ہوں کرنہ مانہ سے تم میرا بھی ایک حق دلوا دوراس نے آج نک مرے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی کوئی بروا ہ نہیں کی بلکہ نہ بیادہ نزاس نے ناراض ہی کیا ہے۔

لمسغدات: بيلط: اللطون) الكادكرنا- قل: القلة دض) مم بونا- اعتاب: معدد عتاب دوركرنا دسلب باخذ) - طال: الطول دلك دراز بونا، طويل بونا- عستاب: المعتاب، المعاقبة: ناراض بونا.

وقد تُحُدِثُ الآيامُ عندك شِينَةً وتَنعُورُ الآوُ فَاتَ وَحِدى يَسَابُ

مشر جهه اورنه مان تبر ب سامنه عادت كو بدل ليت ابدا و وان آباد بوجاته بين حالا نكه وه وبران بهوت بين .

بعن بمہارے سامنے نہ مانہ کی طلم وزیادتی کی عادت بدل ماتی ہے اور بمہاری مرض کے مطابات کام کرنے لگتا ہے اور بہر استان حالوں کی ویرانیاں آیا دی بیں بدل جاتی ہیں اس لیے اگر نیری وساطنت سے نہ مانہ سے اپناحق طلب کروں تو مجھے لیتیں ہے کرمیاحتی مل جائے گا، نیرے سامنے انکار نہر سکے گا،

لمعسات: نحدث: الاحداث: في بات كرنا - شيهة: عادت خسات رج) في مناع و تنعمو: الانعمار: أبادرونا - بباب: ويران كهنار

این مکومت کی وج سے ترا و فارنہیں بلکہ نیری وج سے مکومت بی عرت و دفارہ اس میں عرت و دفارہ اس میں عرت و دفارہ اس میں اس میں عرت و دفارہ اس میں کا درگذاری ہے۔ جوہرا در اس کی کارگذاری ہے۔

لمنعات: مصل: نيزه ، تلوار (ج) فصال ، اَنْصُلُ ، نَصُولُ وَ فراب: علاف نيام ، ميان (ج) قرب ، اقربة -

أرَى لى بِقُرِي مِنْكَ عَيْنًا قَرِيرة وان كان قربًا بالبغاد يُشَابُ

تنرجهده بين مجه سه ابني قربت بين آنكهون كي طفي كركه ديكي الروب الرجيد قربت دوري سه ملي بنوني بيد .

یعی بخصر سے قربت مرے سلے سکون دل کا باعث ہے کہ اس فربت میں کھر کچھ دوری کی آمیزنش ہوگئی کی وجہ سے آمدور فن کم ہوگئی سے اس کے میں کا میں ہوگئی ہوتا ہے۔ اس سے اس کے میکون کا مل نہیں ہے۔

لسغسان ؛ قريرة ؛ آنكمول كل فن كما القرق (ن ف س) آنكمول كل فن الموال المن المعاد ؛ البعاد ؛ البعاد ؛ البعاد ؛ البعاد ؛ البعاد ؛ البعاد ، المباعدة ؛ ايك دوسر و و دور بونا - يشاب ؛ الشوب (ن) مل جانا - وهل نافع على ان قرف الحجب بينت ودون الدن أمنك منه في حباب ودون الدن أمنك منه في حباب ترجيد ؛ مجمع كما نفع دين والا مدر بها رسد درميان كربرد المع ما عراد درميان كربرد المع ما عراد درميان كربرد دا المع ما عراد درميان كربرد كربرد درميان كربرد كربر

حس کی میں نے امیدلگارکھی ہے اس پربرد و بطار ہے۔

یعی ہم دونوں نے ایک دوسرے کوبرکھ لیا کوئی بات سے جھی نہیں رہی تو مجھ سے جو وعدہ کیا گئی سے اس بربردہ کیوں بڑا دہے اس کو بھی سامنے آجا ناچا ہے۔
لف است: نافع: النفع دف) نفع دینا ۔ تحجی رواحد) حجاب: بردہ - املت الا مل (ن) النتا میں امیدلگانا ۔

أُقِلُ سلامی حُبُ مَا خَفَ عَنْكُم وأَسَكُنَ كَيْمَا لاَ يكونَ جَسَوابُ متوجهه: تمبارے للخفیف كے خیال سے بس سلام كم كرنا ہوں اور فاموش

رمتنا ہوں کہ زحمیت جوایب مذہرہ ۔

بعن منتنی نے درباریں اکرورفت کم کردی ہے تا کروعدہ کے ایفادہ کرنے براظہاد نارافنی کرسکت کھا اس لئے بہانہ سانہ کرافہ اور فاموش رہنا ہوں تا کہ وعدہ کے بہانہ سانہ کے لئے کم حاضر ہونا ہوں اور خاموش رہنا ہوں تا کہ طبع نانہ کے برز جمت جواب گراں مذکہ دے۔

لسغات: أقل: الافلال: كم كرنا، القلة (ض) كم بونا-خف الخفة (ض) م بونا-خف الخفة (ض) م بونا- السكوت (ن) جوب ربنا، جواب رج، آجُوبة.
وفي النفس حَاجًاتُ وَفيلك فَطَائلة

سُكُونَ بِيَانٌ عِنْدَها وَخِطَابُ

" رجعه ؛ دل پس بهن سی مزورتین بی اور بخدین ذبانت ہے بری خناموشی زبانت ہے بری خناموشی زبانت ہے بری خناموشی زبان ہے۔ زبنت کے لئے اظہار وبیان ہے۔

یعی میرے دل میں جو تمنا میں ہیں ان کا سمحن انتہارے لئے کوئی دشوار ہیں میری قاموشی اور کم حا حری ساری داسسنان سنانہ ہی ہے۔ لسف است؛ فطانة : مصدر (س ن ك و بين بونا ، ادر اك ، كرنا ، هم عنا ، ما بربونا . سكوت : مصدر (ن) قاموش ربنا -

وَمَا أَنَا بِالبَاعِي عِلَى الحَبِّ رِشُرَةً وَمَا أَنَا بِالبَاعِي عِلَى الحَبِّ رِشُرَةً وَقَا صَعِيبُهُ مَدَى يُبغَى عليه تَوَابُ

منوجه با بالمحبست برد شوت ما بنگنے والانہیں ہوں وہ کمزور محبت ہے جس بر بدلہ ما نگاجائے۔

بعن ميرامطبالبه محبت كى رشوت بهي به تو كمزود محبت كى علامت به كهاس كامعا وضه ما لنكاجا ئيم ميرى محبت كامقام اس سے بلند به مطالب كى وجردو مرى به . المعنادت : ماغى: البغية (ض) چا مها، طلب كرنا - رشوق (ن) رشوت لبنا - منعيف (ج) ضعفاء، المضعف (ك) كرور بهونا -

ومانشنگ إلا ان أُذِلَ عَسوَاذِ لَى عَلَى أَنَّ رَائَى فِى هَسُواكُ عَسسَوَابُ عَسَوَابُ عَسَوَابُ عَسرَوابُ عَسروابُ فِي هَسُواكُ صَسَوَابُ مَسْوااور كَهِم بَهِ بِي الْمِنْ كَرِيْدُوالُول مَنْ حَبِي الْمِنْ كَرِيْدُوالُول كُوبِنَا دول كُرْيْرى مَحِبت كِرار حين مِيرى را مَنْ مَنْ عِبت كِرار حين مِيرى را مَنْ مَنْ عِبت كِرار حين مِيرى را مَنْ مَنْ عِبت كِرار حين مِيرى را مَنْ مَنْ عَبْد .

ینی مرے مطالبہ کی وج محبت نہیں بلکہ محبت کے نیا ہے ہے تیرے ہاس آئے ہوئے کو لئے ہے تیرے ہاس آئے ہوئے کو گوں نے مجھے دو کالیکن میں نے ان کی طامنوں کی پردا ہ نہیں کی اور میں نے تیری محبت کوسب پر ترجیح دی ہے میں ان اوگوں کو بنا نا چا ہت ا ہوں کہ مری مدا ہ درست ہے اور نم ار خیال غلط مخابہ اس وقت ہوسکتا ہے جب تم وعدہ کو بال مدد و ۔

لىغسان : نستىن : المشيئة (ف) چامنا - ادل : الدلالة (ن) دلالت كرنا -حوى : محبت دىس محبت كرنا - صواب : درست .

## وأُعُلِمُ قَوُماً خَالُفُونِي فَسَنَوَفُوا وَعُرِّبُ وَمُعَالُوا وَعُرِّبُ أَنِي فَد ظُهِرتُ وَخَابُوا

مت جهده اور بین ان لوگون کو بتادون جنہوں نے مری مخالفت کی اور شرق کی طرف کے اور بین مغرب کی طرف آبا کہ بین کا مبیاب ہوگیا تم سب ناکا ارہے ۔

یعنی مرسے طفہ احباب بین ہرا بک نے مشرق کے بادشا ہوں کو ترجیح دی اور و ہاں پط گئے بین نے ان کی مخالفت کر نے ہوئے بیرے دربار کا رخ کیا اب موقعہ آگیا کہ بین اپنی رائے کے درست ہونے کو ان بر تا بت کردوں اور ان کود کھا دوں کہ دیکھو بیس کا میباب ہوں اور تم ناکام ہواسی لئے بین وعدہ کا ابقار جا ست ہوں و

لفسات : طفرت : الظفروس) كامياب بونا - سابوا : الخيبة (ض) ناكام، نامراد بونا-

جَرَى الخُلفُ إِلاَّ فيك أَنك واحدُّ وانك كَبَتُ والملوك في المُسلوك في المسلوك في المسلوك ال

بین دنیا بی بربات بی اختلاف دبنا ہے لیکن بنرے بارے بی سب کا اتفاق ہے کہ تو بے مثل اور اینے اوصاف بی مکتا ہے نوا گرشبر ہے تو نبر مقابلی دوسرے بادشا ہوں کی جینیت مجیر اول کی ہے۔

لسفسات: جرى: الجريان (ض) مارى بونا - بيث اشير (ح) ليون - ملوك (دامد) ملك بادشاه - د گاب (دامد) د ميد : بير با

وانك ان قُويِسُتَ صَحَّفَ قَارِئُى فِي اللهِ يُخُطِئُ فَقَالَ ذَ بَابَ

ترجد اوراس بات بركما كر تبرا دوسرول سے تواند نه كرتے بوئے كوئى برصف والا ذياب كو د باب برط مد سے تو علم نہيں كما جائے كا .

یعن اس بات برکھی اتفاق ہے کہ اگر تبرا دوسرے بادشاہوں سے مواند نہ کرنے کے وقت کوئی قاسی ذکاب کو ذباب بیٹر معد سے نوبی صنے والے کو بہر ہیں کہا جا کیکا کراس نے بعلط بیٹر معد دیا ہے کہ اور سے معنی کے لیاظ سے صحیح ہے دوسرے بادشاہ بھی بالوک یا مکھی کے بہا دی مالے کا مالے میں ہیں اس لئے بعلطی نہیں کہی جائے گا۔

لعسات؛ قويست: المقابسة، القياس: ايك دوسر سعمواز نركا - صحف التصحيف: علط برهنا - بخطى: الاخطاء: خطاكرنا - ذباب كمى (ج) أذبة ، دبان، دبا

وان مديح الشَّاسِ حَتَى وَ بَاطِلُ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ننوجمه الوگول كى تعريف صحيح ا در غلط دولول بي اور نيرى مدح سب سي بي اسب بي بي اسب سي بي سب سي بي اس بين كوئي جمور مين بي سب د

لىغات؛ مديع (ج) مدائع - حتى بئق، درست، يخع ، مصدر (ن ض) ثابت بهونا، واجب بونا - باطل؛ البطلان (ن) باطل بونا -

اذا نِلتُ مِسْكُ الْوَدُّ والمَالُ هَ بِينَ الْوَدُّ والمَالُ هَ بِينَ الْمُودُ والمَالُ هَ بِينَ الْمُ

سرجه في بين مخصص محبت باجها تومال نومعول جرب ادر سرجز حرص ك

يعنى محنيت جبسى فيمتى سف بخص سے مجھ مل كى سب تواس كے مقابليس مال

کی کیا جیٹیت ہے مال ختم ہو کر می بیں مل جانے والا ہے اس لیے اس کے دینے میں تاخیر کیوں ہے۔

لغات: الود مسدرس جابها محبت كرنا - هين جقير محل (ج) هوناء وماكنت كولا انت إلام كاجوا وماكنت كولا انت إلام كاجوا له كل بيوم بلدة وصحاب نرجه ه المراة نه ونا توس سوائد ايك سياح كاور كيم بين مون الانت

فن حید المراون ہوتا لو میں سوائے ایک سیاح کے اور پھر ہیں ہوں روزان

بعنی بن بری وج سے رکا ہوا ہوں ورن مرے جیسے سیاح کے لئے دوزان ایک نئے شہر کا سفر ہے اور دوزان اس کے لئے نئے ساتھی ہیں۔ ولکن کئے البدنیا الی حبیب ہے ولکن کئے البدنیا الی حبیب کے فصاعن کے اللہ الباک ذکھائ

سر جدے الیکن آوہی میری دنیا ہے جو مجھ محبوب ہے بس ہیں ہے تیرے پاس سے
میرا جا نا مگر نیری ہی طرف -

لین نیری دات ہی مری دنیا ہے اور مجھے یہ دنیا این محبوب ہے اگر میں تیرے پاس سے جا دُں بھی نو بھر تبرے ہی پاس وابس آ جا دُں گا کیو مکہ کوئی شخص دنیا سے یا ہر نہیں جا سکت ہے۔

وقال فى صباه و قل مربر جلين قل قتلاجرذ اوابرزاه بعجبان الناس من كبره

لفند أُصْبَحَ الجُسَرُدُ المُستَغير أُسسِبُرَ المَسَابَا صَرِبعَ العَطَبُ

سرجه برراي باموتون كاقيدى اور بلاكت كا بحياظ ابوا بوكيا. لفعات: الجوذ: يحوبا (ح) جِرْذَان - المستغير: الاستغارة: اوط لبنا. اسير: قيدى (ج) اسارى ، الاسارة (ض) قيدكرنا - منايا (واص) منية: موت -صويع: پجهال ابوا، الصرع (ف) زين برگرادينا، پجهال نا - العطب ، معدر رس) بلاك بونا -

ترجی اس کوکنانی اور عامری نے تیر مار اس کو دون کے ڈھنگ سے اس کو منھ کے بل بینک دیا۔

> كِلْ السرحب كين التَّلَى قَنْسَلَه فَ أَيْبِكُمَا عَنَ لَ حُرَّالسَّكب

مشرحیه : بردواوں آ دمی اس کے قتل کے متولی ہوئے تم میں سے کس نے اس کے عدہ مال میں خیانت کی ہے۔

لعات: نثلًا: المسلل (ن) يجهار نا- استلى: الاستلاء المتولى: دمردارى لينا، منولى مردارى لينا، منولى مردارى لينا، منولى مردا- عَلَى: المعلل المسلك عَلَى: المعلل المسلك المسلك المعلن المجهينا بهوا مال.

وَأَنْكُمُا كَانَ مِسَ حَلُمِهِ مَ الْمِنْ مِسَ حَلُمِهِ مَ الْمِنْ مَا لَكُنْ مِسَ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

توجهه : تنم عن سے كون اس كر سيجيے كفااس كے كراس كى دم بس دانت سے بكر نے كان ان سے .

لفسائ : عضة ادانت النشان العن (س) دانت سه پار نا دانت سه المنا. فنب دم (ج) اذناب -

# توفيت عة عضدالدولة ببغداد فقال بر تبها وبعريه بها

آخِرَ ما المسلك مسترَّى سه هخا المسلك مسترَّى سه هخا الدنى أُنتُر فى فسلب هذا الدنى أُنتُر فى فسلب مدن المدنى أنتُر فى فسلب المرى واقع مردس في المراس كدل برا لرُكيا ہے آخرى واقع مردس سے بادشاه كى تعزیت كى جائے ۔

لاجَزَعَا سَلُ أَسَفًا سَسَاسِهِ أَنْ يَفْدِرَ السَّدُّهُ مُرْعَلَى غَصْبِهِ حجهده: بِصِرى كى وجرسے نہيں بلكر غرت اس بيں مل گئے۔

ن رجیده: بصری کی وج سے نہیں بلکر غیرت اس میں مل گئے ہے کہ ذمان اس سے حجین لینے ہرفادر ہو گیا ہے ۔

بین بادشاہ کے دل کو جو جو مطیح ہے اس لئے نہیں کہ وہ اس صدمہ کو برداستن کرنے کی طافت نہیں اسکون سے اصل صدمہ اس بات برہے کہ اب نہ مان کویہ برداست کرنے کی طافت نہیں اسکوناہ اصل صدمہ اس بات برہے کہ اب نہ مان کویہ برمت ہوگئ ہے کہ وہ میرے با کاف سے بھی کسی چیز کو جھین سکت ہے جب کہ مرے با کاف سے کہ کسی بین بہت وجہ اکت نہیں کافی ۔

شفاست: معزى: التعربية: سل تشفى دينا، نغزيت كرنا . غصب : معدر دفى نبردستى چين لينا .

لو درك السن نيك بها عنده
لا استحبت الأكام من عنبه من عنبه و الأكام من عنبه من عنبه من عنبه و من عنبه من منبوجه و الردنيا جان ليق جو كيم اس كه ياس بي تونه ما نه اس كونا راض كرد من عرم كرنا .

یعی ندمانه کو بادستاه کے مرتبہ دمفام کی خربر ہوتی تواین اس جرائت علمی پر اس کی نارا حنی کو دیکھ کرینزم میں ڈوب جاتاا در اس کو پیٹیمانی ہوتی ۔

لفسات: دركت: الدوابية (ض) جاننا- استحيت: الاستحبياء: شرانا-عنب مصدر دن من ناوض فونا ، عند بهونا، سرزنش كرنا.

لَعَلَّهَا تَحُسِبُ أَنَّ السذى لَيْسَ لَدَيْه لَيْسَ مِن حِزْبه

منوجهه اشایدوه سمجھنا ہے کہ جواس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی جاعت سے نہیں ہے ۔

بعی شناید نه مانه کو به غلط فهمی سے کہ جوا فراد خاندان بادشاہ سے دور دوسر \_\_\_ مقامات بیں رہتے ہیں وہ بادشاہ کے متعلقین بیں نہیں ہیں اس لئے بغلطی اس سے صادر ہوگئی ہے۔

لعنات: حزب: جاءت، گرده (ج) احزاب. وأَنَّ مَسَنُ بَغُسِدَ آدُ دَارُ لِسَهُ ليس مُفِيدًا فِي ذَرَا عَضَهِ

سرجه مله اوربه بات کرمس کا گھر بغیار میں ہے دہ اس کی تاوار کی بناہ میں ہیں ہے۔
بین یا اس کو بیغلط جمی ہوگئ کہ بغدا در جیسے دور دراز شہر بیں جو اس کاعزہ
میں وہ بادشاہ کی تلوار کی بناہ میں نہیں میں وہ ان کی حفاظت ہمیں کر تاہے اس لئے
اس نے یہ ہمت کی ہے۔

لسغسات: فرا: بناه، السندرى (ض) المندرو (ن) بناه دينا - عضب : تلوار، المعضب رمنى كالحنا، نيزه مارنا .

، وأَنَّ حَبَدُ الهَرُءِ أَوُ طَسَاسُهُ مَن لَيْسَ مِنْهَا لَيْشَ مِن صُلْبِه

منوجهده: اوربر کرآدمی کرآبا واجدا داس کے وطن ہیں جواس وطن سے ہیں اسے میں سے ہیں جواس وطن سے ہیں جواس وطن سے ہی

بعنی یا شایدند ماند نے بیسمجھا کہ ہرا دمی کے آباد اجداد کا ایک وطن ہو ناہد نما ندان کے افراد اسی وطن بیں ہونے جا ہسے جواس دطن بین ہیں وہ اس خاندان سیسے نہیں ہیں ۔

آخساف آن تفسطن اعسداء فيجه في في في المسلم في في المسلم المسلم في في المسلم ال

یعن اگردشمنوں نے بر راز بالیاکہ مدورح ک قربت میں نرمان کے ظلم و تعدی سے بخات مل جاتی ہے اور نرمان کو اس کے ستانے کی ہمت بہیں ہوتی ہے تو وہ سب بھاک کر ممدورح کی قربت میں آجا بی گے ناکہ زمانہ کی مصیبتوں سے بناہ باہا میں۔
لسخسا مت : اخاف : الدخوف (مس) ڈرنا ، اندلینٹہ کرنا۔ تقطن : الفطا منة رض مس لا المحفول (دن می) بدکنا، بھاگنا ، تیز میلنا ۔
والله مس کی سمجھنا - یجف لوا اللجفل، الجفول (دن می) بدکنا، بھاگنا ، تیز میلنا ۔
والله مس کی سمجھنا - یہف لوا اللجفل، الجفول دن می بدکنا، بھاگنا ، تیز میلنا ۔
والله مس کے مسن مند کے بیاد میں المنت کے مسن جند ہے ہے۔

م ده بدان المصحب عسن جنب المصحب عسن جنب المستحد عسن جنب المستحد عسن المستحد عسب المستحد عسب المسان كرد المستحد المراس المرح لبنت المستحد المراس المرح لبنت المستحد المرس المرح المرس المرح لبنت المستحد المرس المرح المرح المرس المرح المرس المرح الم

التقليب: بدلنا - جنب: بهلورج) جنوب -

يَنْسلى بِها مَا كَانَ مِن عُجُبه وما أَذَاقَ الهَدُوتُ مَسن كَرُبه سرجهه :اس ك وم سے اس كاغرور اور موت نے جو در دغم اس كو م كيمايا ہے سب مجول جائے گا۔

یعنی قبر میں لیکنے کے بعد مذاس کا فخروع دوربانی رہ جائے گا اور مذموت کا در دو کرب ہی اس کو یا درہ جائے گا، سب کچھ کھول جائے گا.

لغات: ينسى: النسيان رس كهولنا-اذاق: الاذاقة: عكمانا،

السناوق (ن) حکمهنا - کوب : دردوغم ،مصدر (ن) سحنت غم ہونا ۔

نَحُنَ بَنُوالمَوَى فَكَا بَالُنا لَنَا لُنَا لَكُ الْمَا لَالْمَا لَا الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ المُسَلِيَةِ مَا لَا الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمُلَالِيَةِ مَا لَا اللهِ المُثَلِّةُ مَا لَا اللهِ المُثَلِّةُ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سرجه : ہم مردوں ک اولاد ہیں ، ہمار اکیا مال ہے کہ حبس کا بینا صروری ہے ہم اس پیز کو نا بہند کرنے ہیں۔

بعن ہم سب وہی ہیں جن کے آبادا جدا دمر بھے ہیں اس طرح ہم بھی ایک دن یقینا مرج بیس کے توموت کے جس جری تائیخ کو بینا ضروری ہے اس کو اتنا مکردہ کیوں سمجھتے ہیں ؟

لسفسات : موتی دواهد) میس: مرده - نعاف: العیاف دهن س) مرده مجهر تجود دینا - دنشرب: مصدر دس) بین ا

> نَبُخُلُ أَيْدِينًا بِأَرُ وَاحِنا على زَمَانٍ هُنَّ مِن كَسُبِه

منوجهد، ہمارے ہا کھ ہماری روحوں کونہ مانہ کو دینے بیں بخل کرتے ہیں مالا کہ یہ اسی کی بیدا کردہ ہیں .

بعن بهار مے بہوں ہیں بہروسی تواسی نہ مان کاعظیہ بین اور جب وہ این دی م بولی جزکا مطالبہ کرتا ہے تووا بس کرنے بین کیوں بخل سے کام لیا جا تا ہے۔ لسف ات، : نبخل : البخل دس بخل کرتا ، بخیل بونا - ابیدی دواص ببدیا کھ ارواح دواحد ) دوح - کسب دض کا نا -

فَهُ الْآرُواحُ مِسَن حَسِوَّة وهدن و الْآجُسَامُ مِن شُرُسِه سرجهه: بروص اس ک قضاسه بن ادر بههم اس کامل سے بن -مین مروح اور مصم سب حقیقتا اس کی ملکست، سے بمدکو یلے بن ہمساری

بینی برروح ادر بین مسب حقیقتا اسی کی ملکیت سے ہم کو ملے ہیں ہمساری کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہمارا اس برکوئی اختیار نہیں۔

لوفكرالعاشِيَّ في مُنَتَى مُنَ لَكَ مَيْ مُنَا لَكُ مَيْ مُنَا لَكُ مِنْ مُنَا لِيَّ مِنْ مُنَا لِيَّ مِنْ مُن المَدى يَسُولِهُ المَّ يَسُولِهُ المَّ يَسُولِهُ المَّ يَسُولِهُ المَّ يَسُولِهُ المَّ يَسُولِهُ المَّ يَسُولِهُ المَّ

سنرجه ، اگرعاستن اس حسن کے انجام کوسوچ مے سے اس کو فند کرلیا ہے ترکیمی قبدی مذہبے ۔

بین جس حسن کودیکه کرعاشق دیوانه بوجا ناسیداس کا انجام می بین مل کری می مل کری می می کرد می می می کرد می اسبر محبت بننا بدند ند کرد. می اسبخسات: فکر: المتفکید: سوچنا، عور کرنا می اشتی (ج) عشاق المعنشق (س) محبت بین مدسه برد مع جانا می بسیمی: السبی دخن قبید کرنا.

لم يُرَقَّرُنَّ الشَّهُسِ في شَرَقِهِ فَشَكَّتِ الْأَنْفُسُ في غَرْسِهِ

متوجه بسوری کی کمدن مشرق میں نہیں دیکھی جاتی کہ لوگوں کو اس کے غروب موتے میں شک مہو۔

بعن مسترق میں سورج کی بہلی کرن نظر آئے ہی ہرا دمی بلیت کے دفت آدمی کو اس کو بالا شرعروب ہوجا نا ہے اس طرح برانسان کی بریائش ہی کے وقت آدمی کو یہ بیدا ہونا مرنے یہ بیدن چا ہوئے کر ذندگی کا آغاز ہی اس کے انجام کو، دلیل ہے بریدا ہونا مرنے کی دلیل ہے ، جواس دنیا میں آئیگا اس کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا فروری ہے کی دلیل ہے ، جواس دنیا میں آئیگا اس کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا فروری ہے جب بیمعلوم ہے توکسی کے مرنے برصدم کر کیوں کیا جاتا ہے کوئی انہونی بات تونس ہوئی ہے۔

لسغسان : قون : سورج کاکناره ، سورج کی کرن (ج) قرون - شکت : الشلط (ن) شک کرنا - انفس (دامد) نفس : جان ، دل، طبیعت ، دات - غرب : (ن) در بنا -

يَهُونَ كَاعِي السَّانِ فِي جَهُدله مِينَدَة حَسَالينوسَ في طبسه

ترجه المجرول كاجروا بالبي جهالت مين جالبنوس كرابي طب من مرجانه كى طرح مرجانا سبع -

لین جالینوس ابی تمام طبی فاہلیت وصلاحبت کے باوجود موس کا علاج نہ کر کے اوجود موس کا علاج نہ کر کے اوجود موس کا علاج نہ کر کے اس سے مرتا ہے جیسے ایک ان بڑھ جا بل کھی بکری کا جروا ہا مرتا ہے ہے کوئی فاہلیت کام نہیں آئی ۔

لعان بجير دنبر- جهل بمصدر (س) جابل بونا- طب مصدر رض) علاج كرنا.

ورُبِّهَ الْمُرْبِ عَسَلَى عُسَرِهِ وَرَادَ فِي الْمُرْبِ عَسَلَى مِسْرِبِهِ وَرَادَ فِي الْمُرْبِهِ الْمُرْبِهِ

ت رجہ داور بسیاا وقات اس کی عمرنہ یادہ ہونی ہے اور وہ اپنی جان کے بارے بین ریادہ محفوظ ہوتا ہے۔

یعن ایسابهت بوتاید که ایک مابرداکر جلدی مرجا تاید ایک جابل بردی لنی نفر با تا به جبکه وه علاج و معالجه کے سلسله بی ایک حرف بھی بنیں جانتا . لف ات : زاد: الزیادة (من) نه یا ده بونا - امن : مصدر (س) محفوظ بونا . سرب: جان ، دل ، گروه ، داول رح) اسواب .

وَعَابَةُ المُعْنُوطِ في سِسلُوسِهِ كَفَابَةِ المُنْشُوطِ في حَرَبِه مشرجهه: صلح كمانتهائ كوشش كرنے والالڑائ بي انتهائ كوشش كرنے والے كى طرح ہے -

یعنی ایک آدمی موت سے ڈرکر چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو دوسرا آدمی لا الله وصوراً دی لا الله وصوراً دی لا الله وصوراً است وصوراً می بالسکل پروانہیں کر تالیکن جس کو جب مرنا ہے اسی وقت مرنا ہے صملح و الا بعد ہیں لڑائی والا پہلے ہی مرجائے ابساہیں ہونا کہ اسل وقت مرنا ہے صملح و الا بعد ہیں لڑائی والا پہلے ہی مرجائے ابساہیں ہونا کہ خدات: المفرط: الا فراط: نہ یا دہ کرنا ، صریعے برط ہ جانا ۔

فَلَا قَصٰى حَاجَتُه طَالِبُ فُوَّادُه يَخُفِقُ مِن رُعبه

منوجهد، کوئی طالب ابی صرورت اوری بنیں کر تاہے کہ اس کادل اس کے خوف سے دھوکت ارمیت اسے۔

یعن دمی اس دنیا میں رمہنا ہے ادر اپن جدو جرد میں مصروف بھی رمہنا مصروف بھی رمہنا ہے۔ اس کی طریف سے برنیا ہے۔ میں اس کی طریف سے برنیا نہ میں میں میں اس کی طریف سے برنیا نہ میں میں میں دھو گئت ارمہنا ہے جی اس کی طریف سے برنیا نہ میں میرونی ۔

المنسات: قضلى: القضاء رض لوراكرنا - المخفق رض دل كا دهركا وعب المعدد رف خوف نده مونا-

آستَغُفرالله کستُخصِ مَضیٰ کان مستَداه مُنسَتَهی ذَنبِه مُنسَده مُنسَتَهی دَنبِه مُنسَده مُنسَتَهی دَنبِه مُنست کان مستخص کے لئے جوگذرگیا مِدالله سے مغفرت طلب کرناہوں حسل کی خشش ہی اس کا انتہائی گناہ کفی۔

لین مرنے والے کا سب سے بڑا جرم بہی تفاکہ وہ انتہا کی فیاض تفااس کے علاوہ کوئی دوسراگناہ بہیں تفاہیعی گناہ بے گناہی کامجرم تفاجس کی سزاموت اس کو گیا۔
اس کو گیا۔

وَگَانَ مَسنَ عَسَدُ إِحسَائِهُ كُأْسُسرَفَ في دسَسِبه مشرجه المسرف السركاحسانات كوشماركيا توگوياس في اس كوگال دين پس مدسه بخاوز كرديا -

بین وہ احسان کرنے کے بعداس کے ذکر کو بھی ناپ ندکر نا متھا احسان جتانا توبہبت بڑی بات بھی اگر کوئی اس کے ساھنے اس کے احسانات کا ذکر کرنا آؤاس کوائنی تکلیف ہوتی جتنی کا نیسن کر بہوسکتی ہے۔

لفات :عدد: العد، النعداد (ن) التعديد شاركرنا - اسراف : مايه تجاوزكرنا - سب :مصدر (ن) كال دينا ، برا كملاكمنا -

برب من حبّ العلى عَيْشَه ولا برب العبش من حبه نرجه ه وعظم و سعمیت کی دجه ساری زندگی کا طلب کارب ندندگی کی محبت کی وجرسے اس کونہیں چاہئے ۔

یعی وہ اس کئے جبنا جا ہتا ہے کہ عظمت وسر مبندی عاصل کر سے تو دزندگ کی حرص اس کو بالکل نہیں اس کا مقعد کر حبات ہی جب عظمت کھیری اور جب مفسد مل جائے تو وسائل کی قیمت کیارہ جاتی ہے۔

نیخسنه د افنشه وکشده و مکجده نی الفکروس صحبه سرجهه: اس کودنن کهنده الداس کوشها شیخه بین حالانکه می دمشرافت اس کے ساکھی ہیں۔

لیعنی وه قبر بین انهانهیں ہے بلکہ اس کی خوبیاں بحیثیت دوست اورسائلی کے اس کے ساکھ موجود ہیں اور اس کے ہم نشین وہم صحبت ہیں ۔ کے اس کے ساکھ موجود ہیں اور اس کے ہم نشین وہم صحبت ہیں ۔ کے سانت : دافن: الدفن دفن دفن کون کرنا ۔ قبر رج) قبور ۔ صحب دواص صاحب : ساکھی ۔

وبُیلَه رُالنَّذُ کِبُرُ فِی فِر کُسِرِه ویسستُرُ النَّانِبُثُ فی حُجْدِله ننوجه ۱۳ که دَکریس ندکیرکا اظها دکیا گیا ہے اور تا نیث کوبردوں پس چھیا دیا گیا ہے .

بعنی ندکرہ توایک عورت کے سائے وفات کا ہے لیکن اس کا ذکر مذکرہ میوں سے کیا گیا ہے اس کئے کہ بردہ نشین کھی اس کئے اس کا ذکر بھی اس کی رعایت سے بسروں بیں کیا گیا ہے۔

كسعات: يظهر الاظهار ظاهر كرنا الطهور (ن) ظاهر يونا بستن السنر (ن) جهيانا - حجب (دامر) حجاب: يرده -

## أُخْتُ أَى خيراً مِسيرٍ دَعيا فَكَالَ جَيْسَ لَكِ للشَّنالَبِه

سوجهه: ایسے صاحب خرکی بہن ہے کہ اس نے آواندی توفی ج نے بزوں سے کما کہ اس کا جواب دو ۔

نیعن به ذکر اس امیرو حاکم کی بہن کا ہے کہ اس کی فوج جوش شجاعدن سے محصری بھوئی ہوئی ہے جوش شجاعدن سے محصری بھوئی ہے جسب بھی اس نے قوج کو آ واند دی نواس نے عمل جواب دیا اور مسلح بھوکر سیا منے حاضر بھو گئے۔

كىغىات؛ اخت: بهن رج) اخوات - دعا:الىدعوة (ن) پكارنا - كبّ التليبية: ببيك كهنا -

ياعَضُدَ الدُّولِةُ مَن رُكُنَها أَنْهُوهُ و النَّلِيُ أَنْهُ أَنْهُ وَلَيْسِه أَنْبُوهُ وَلَيْسِه

سترجهده: است مكومت كم با زواجس كا باب مكومت كا دكن بداوردل ابن عقل كا باب سعد

يعنى بادشاه كانام عضدالدوله اورباب كانام دكن الدوله به بادشاه وكومت كادكن اوراس كه دل ك يثيت توكومت كادكن اوراس كه دل ك يثيت دكفنا به اورمدوح كي جينيت عقل كي بها ورعقل دل سداس و بي بهاس طرح عضدالدوله ابن باب ركن الدوله سي فضيلت بي بره الباب و كالدوله المناب الدولة ابن الدولة عضدالدولة عضدالدولة عضدالدولة المناب المناب المنت المناب المنت اللها المناب المنت و من المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت اللها المناب المنت ا

وَمَسَنُ بَسُوهُ زَسِنُ البَائِهِ كُلُّسُ البَائِهِ كُلُّسُهُ المِنْدُورُ عَلَى قَصْبِهُ كُلُّسُهُ المُسْدُورُ عَلَى قَصْبِهُ

متوجه بس كالاكايب بودا به اوراس كالاكراس كالاكراس كالاكرشكوفي المراس كالاكراس كالاكراس كالاكراس كالاكراس كالاكراس كالاكراس كالأكراس كالمود من المورك في المنافول بركه المسلف والى كليال اوركهول بي يركهول بود مدى زينت بوت بين والمن المنافور المنافور المنافور المنافور المنافور المنافور المنافور المنافور المنافور المنافورة (ح) مَوْرُ النوار - قَصْبُ (واحد) قضيب : شاخ (ح) قَصْبُ وقسبان -

فخرًا لدهر أنت مِن أَهُلِه ومنجِد أَصْبَحُت من عَفْدِه مشرجهه : نه انه کا اہل بونے کی وج سے نه مان کے لئے اور ایک شریب کا قائم مقام ہونے کی وج سے اس کے لئے تو باعث فخریج .

لین ندما مذفخر کرتا ہے کہ تواس کے وقت میں بریدا ہوا اور تیل باب فزکرتا ہے کہ تواس کے وقت میں بریدا ہوا اور تیل باب فزکرتا ہے کہ تا

لسغسات: فخرًا: مصدرس ف فخركه نا - منجب: شريف، النجسابة دك مشريب بونا .

إِنَّ الأُسَى النِسْرِنُ منلا تُحُيهِ وسيفُك النَّسِهُ منا النَّسِهُ وسيفُك النَّسِبُرُ منا النَّسِهُ

منتوجهه اغم حربین بهاس کونه نده مین در به دواور مبریمهاری تلوارید اس ک دار کوخالی نه دو .

یعی عم انسان ندندگی کا دشمن اور ندندگی کا مدمقا بل ہے اگر زندہ رہنا اسے نواس عم کے دچودکو مطاح بنا صروری ہے ورن وہ ندندگی برماوی ہو جائے گا اس نے مطاح باری کا اس کے اس برصبر کی تلوار کا وار پورا ماردو کہ وہ ندہ نہ اور ندندگی کو مطاح ہے گا اس بیرصبر کی تلوار کا وار پورا ماردو کہ وہ ندہ نہ

نج سك تلوار كاوار اوجهانيس بيرنا ياسك.

لسفسات: الملى ؛ غم مصدر (مس) غم كمانا - قرن : بمسر بهم رتبه ، مدمقابل ، كفو ، حديث (ج) اقران - لا تنجى ؛ الاحبياء : نه نده كرنا - لا تنبه ؛ النبوه (ن) تلواد كا اجتطاع ال

مَا كَانَ عِنْدِى أَنَّ بَدُرَال لَّهُ جَىٰ يُوحِيثُ المَفْقُودُ مِن شَهْبِه

سوجه امر منز دیک بر طیک برس کرتاریکیوں کے ما ای کا مل کواسس کے سناروں کی کم شدگی وحشت میں ڈال دے۔

ایک سناره کی روشنی کم موگی توبدر کامل کی ہے پھوٹھی کی حیثیت ایک سناره کی روشنی کم موگی توبدر کامل کی روشنی پراس کاکیا انتر بیر سکتا ہے۔
ایک سناره کی روشنی کم موگی توبدر کامل کی روشنی پراس کاکیا انتر بیر سکتا ہے۔
ایف ات : بدر وجود هویں رات کا چاند (ج) جدو ر- دجی (واحد) دجیلی الله یا ال

حَاشَاكَ أَنْ تَضَعَفَ عن حَمْلِما تَحَتَّلُ السَائِرُ في كُنْسِبه

نند جد، فدا تھے بچائے کہ تواس چیزسے کمزور ہوجس کو قاصد اپنے خطوں بیں اکٹھا کیتے ہیں ۔

يعنى موت كى خركي خطوط بيل كرمزل مقصود نك قاصد بينيات بين اور اس كانتمل كرت بيل اور تواس كانتمل مذكر سك فدا بخه كوا تنا كمزور نربنائي ـ الس كانتمل كرت بيل اور تواس كانتمل منكر مسك فدا بخه كوا تنا كمزور بربائي ـ لـ خساست : حاشاك : كلم تنزير - ضعفت : الصعف (ك) كمزوز بونا - حدل :

مصدر (من) بوجه انظانا - ساعر: فاصدرج) سوائر کتب رواعد) کتاب: خط اکتاب.

وقد حَدَلُتَ النِّقُلُ مِن قَبُلِهُ فَأَغُنَدتِ النِّسِدَّةَ عَدن سَحْدِهُ مترجه المالي سع پہلہ ججد الما چکاہے کہ طاقت نے اس کو گھسیٹے ۔ ہے نہاز کر دیا تھا۔

یعن اس حا دیشہ سے قبل بڑے ہے۔ امور کا تولیجہ اسھا جکا ہے تو بھی کمزور نا بن نہیں ہواکہ اس وزن لوجھ کورنہ اٹھا سکا ہوا ورگھ سیٹنا بڑا ہوا س لوجھ کو بھی تواظھا سکت ا ہے۔

المنسات: حملت: الحمل رض بوجماطانا - نقل: بوجم (ج) انتسال -الشهدة: طاقت معدر رض قوى بونا - سخب بمصدر ن كسيلنا، كعينينا -

يدخُلُ صَبُرُ المَسَرُعِ فِي مَسَدُجِهِ وَيَدُخُلُ الإِنسُنَاقُ فِي شَلْبِهِ

سنرجیده: آدمی کا صبراس کی تعربیت میں داخل ہے اور گھرام طی اس کے عبیب میں داخل ہے -

بعن مبروتمل مردول کامشیوه سے اور فابل تعربی وصف ہے ہے ہے۔ بعبری کا اظہار کمزوری کی بات سے جوعیب میں داخل ہے اس کے تجھے اس سے دور رہبن جا ہے۔

لسخسات : صبود مصدر رض صبرکرنا - انشفاق بمصدر، درنا ، مهربان بونا -نندب : عیب بمصدر رض عیب لگانا -

مِسَّلُک یَشْنِی الحزن عَن صَوبه ویسترد السدمع عن غَربه سرجه ۴ : ترسعبرا دم ابن جانب سے فرکج پردیتانی اور النوک کھول

س روك ليت سيد ـ

بعنی تیرید جیساعظیم انسان غم کدا پنے اوبر ما دی نہیں ہمدنے دیتاا درانسوں کو انکھوں سے باہر نیکلئے نہیں دینا اس کئے تیرے اوبر رہنغم کا غلبہ مرد نا جا ہے اور رہ انکھوں سے آنسو باہر آئیں .

لمنعسات: ينشى: الشى دض موارنا، كيم نا-حزن: غم (ج) احزان - يسترد: الاسترداد: دوك لينا- المدمع: آنسو (ج) دموع - عرب: آنكم -

إِيْسَا لِإِبْقَاءٍ عَسَلَى فَنْصَلِهُ إِلَيْسَا لِإِبْقَاءٍ عَسَلَى فَنْصَلِهُ إِلَى رَبِّلَهُ إِلَى رَبِّلَهُ

ستوجهه ؛ یا تواپنے فضل کو باقی رکھنے کے لئے یا پنے پر در دگا دکوسپرد کرنے نے کی دجسے

یعنی یا تو تواپی عظمت وفضیلت کے پہش نظر یا اسے اللہ کی مرض کیم کرکے

صبر سے کام سے کیونکہ ان دولوں با تول کا تقاضا ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور

ہرجینی کا اظہرار نہ کیا جائے۔

سرجه دیس ند تیرسمثل نہیں کہا میری مراداس سے تیرسے سوا سے ، اے بکتا، بے مثل ۔

بعن " بین " بیرے منیل" کہدینے کامطلب برنہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی بیری عرح پائے جاتے ہیں، نیری نظر کہاں ہے ؟ مرامطلب نیرے علادہ لوگ ہیں تو تو کیدنیا اور ہے مثل ہے .

#### وقال بهجوالقاضى الناهبى في صباه

كَمَّا نُسِبُتَ فَكُنْتَ ابناً لِنَحْدِرَأُبِ شم امنتَحِنْتَ فَكَمَّ تَرْجِعٌ إلى أَ دَبِ مترجهه: جب ترانسب بيان كياگيا تودوسره باپ كا لاكا نكلا كيم آنها كش ك گئ توادب كى طرف ترارجوع نہيں ملا .

یعی ترسه لقب کی وج تسمید یہ ہے کہ چو نکہ نیری عقل د ماغ سے چلی گئی ہے اس کے تیرا نام وہ بی رکھا گیا ہے یہ ذھب سے شنق ہیں کہ نوسونا بننے لگ یاا پنے کو سجھنے لگ ۔

مُلَقَّبُ بِلْ مَا الْمِلْقَ مِنَا الْمِلْقَ مِنَا الْمِلْقَ مِنْ الله قب الله قب الله قب میں الله قب الله قب الله قب الله قب بی الله قب الله قب بی الله بی الل

یعنی برلقب کی برنصیبی ہے کہ ایسی ذات کے حصہ بیں آیا ہے جوکسی طرح امس لقب کا سزا وارنہیں ۔

# وقال بهجووردان بن ربيع الطائ وكان افسل غلام الم عند منصرفه من مصر

لَى الله وَدُدَاناً وأَمَّا أَتَنَ سِه لَى الله كَسُبُ خِنْزِنْرِدَخُرُطُومَ ثَعُلَب

متوجهه ؛ الشرور دان اور اس کی ماک پرلعنت کر حدو اس کولائ ہے۔ اس کی سورکی کائی ہے اور لومڑی کی سونٹر ہے ۔

لمسغدات: لهی: اللحاء دن) گالی دینا، لعنت کرنا - کسب، کالی میرد (ض) کمانا - خنزیر درج) خنازیر خوطوم: سون گرج) خواطیم - نعلب لوم طی دج) نعالیب -

فَهَاكانَ فيه الغُدرُ الآدَلا اَسةٌ على المنه فيه من الأُمْ والأُبُ شرجهه: اس بين برعهدى اس بات كى دليل ہے كماس بين يمال باپ سے بى ہے ۔

لىغات ؛ المغدر (ض) عبدكوتوش نا ، دھوكا دينا ، وعده يورانكرنا ولالنة (ن) دلالت كرنا .

إذا كسك الانساق من حن عرسه في المنسب الانساق من حن عرسه في المقدم انسسان ويالؤم مكسب مستب مستب مستب مستب مستب مستب المعالي بيرى كى فرج ك ذريع كما كى كرے توكتنا كميزانسا معا وركتن كمين كما ئى بير .

المنف المن الميوى دان دج) اعواس - لؤم: كينه دائ كينه الدي

أَهُذَا النَّذَبَا بنتُ وردانَ بِننَهُ هَما الطالِبَانِ الرزقَ من شَرَّمَ طُلب

ترجہ ہے :کیا نجاست کا کیڑا اسی حقرآ دمی کی لٹے کی ہے وہ دونوں بری جگہ سے روزی حاصل کر نے ہیں ۔

کسفسات: الّبذیّا: الّبکنی که تشغیریج - بنت وردان: بیت الخلادیں پرپاہونے والاکیڑا۔ بنت: لڑک د ج) بنات ۔

> لقد كنتُ أَنُفِى الغَدُرِعَنَ تُوسَ طَيِّعً عَلَا تَعَدُدُ لَانِي رَبِّ صِدقٍ مُكَدَّيِ

سترجیسه: بی فاندان طے سے بدعمدی کی نفی کرتا تھا جھے ملامت نہر ناہریں سے جھوط نکلت اسد ۔

بعن آج سے پہلے ہیں بنوطے کی تعرب کرنا تھا لیکن نے جرب کے بعد ہیں نے اس نے اس نے اس کے بعد ہیں اس قبیلہ کو سے جہ بہتر بھی تا معلوم منظایہ سے اس قبیلہ کو سے جہ بہتر بھی تا معلوم منظایہ سے اس قبیلہ کو سے جم بہتر بھی تا بت ہوگا۔

لسفسات: انفى: النفى رض، نفى كرنا ، دوركرنا . توسى : اصل الدنفن لانعذل : المعسنات دانفى النفى رض نفى كرنا - دوركرنا - توسى المت كرنا -

ويروى له مالابيات فى بعض السيخ المطبوع في بيروت و قال بهجوكا ف ورًا

وأَسُودَ أُمَّا القَدلُبُ مِنه فَضَيَّتُ وَالْمَسَّالِكُ مِنه فَضَيَّتُ وَالْمَسَّالِكُ مِنه فَدَرِيبُ

تنوجها ابك كالاكلوم ابندل مسية تنك يم البنه اس كابيط براسد

یعی صورت کالی کلونی، اس پربزدل، دل کاحپیوا، بیش بھاری بھرکم۔ لفات: ضیق: ننگ: الضیق (ض) ننگ - نخیب: بزدل (ج) مُنخب ، النخب (س) بزدل بونا - بطن: پیش (ج) بطون - رحیب : کشاده - الرحب رفی) کشاده - الرحب رفی کشاده بالرحب رفی کشاده به بونا -

اعدت على مَخْصَاه تم تَركُتُه يتبع منى الشَّمسَ وهي تَغِيبُ

منوجهه این نداس کے خصی مونے کے مقام پر دوہراعمل کر دیا بھر میں نے اس کو چھوٹر دیا وہ مورج کو تلاش کر تاریا جا لا نکہوہ عزوب ہوریا تھا۔

یعن ایک نوده پہلے ہی خصی تھا ہیں نے بجو کر کے جوکسررہ گئی تھی دہ پوری کردی اور دوبارہ اس کو خصی کر دیا جب ہیں اس کو جھوٹہ کر جلا آیا تواب وہ غروب ہوئے ہوئے سورج کو بکیٹر کروالیس لانا چاہتا ہے بھی غروب ہوتا ہوا آفتاب والیس آیا ہے کہ دالیس آئے گا۔

لسغسات: اعدت: الأعادة سى كام كودوباره كرنا، دبرانا، لونانا، العود (ن)
لوشنا - مخصا (اسم ظرف) المخصاء (ض خصى كرنا - نتركست: المنزلات (ن) جَبُونا
رين عند المنتبع: المنتبع: الماش كرنا، الا تعباع - المنباع: اس كريج ينج علينا - نغيب
الغيبوبة (ض) غائب مونا.

يموت به غيظاً على الد هراً هلك كما مات عَيْظاً فا تبك و شبيب

سنر جهده : ندمان والدندما نه برغصه ک وجه سعمرے جانے بن جیساکفانک اور شبیب عصدی وجهسے مرکعے .

لین لوگ زما مذہبراس ملے عصر بین کراس نے ایسے نا اہل کو تخدت حکومت

پر بھادیا۔ ہے اسی نابسندیدگ کے عصد میں حبس طرح فاتک اور شبیب مرجکے ہیں ان دولوں سے کم غصر اہل نہ مانہ کونہیں ہے۔

واداماعد مت الاصل والعقل والندى فها لحياة في جَنابك طِببُ

ترجید : جب بخصیس اصل عقل اور فیاضی سب ناپید ہے تو تبرے دربار میں زندگی کے لئے کیا بہتری ہوگی .

یعنی یمی تین چیزیں انسان کوانسان سے جولئے تی ہیں اور عزیت کرنے ہر مجبور کرتی ہیں اور عزیت کرنے ہو مجبور کرتی ہیں یا تو وہ سٹر لیف النسل ہو شرافت کے ساتھ فریا نت و فطانت ہوا ور اس کے ساتھ فیاص اور سی بھی ہوا در تجھیں ان بیں سے کوئی بات ہیں ہے تو بھر بیرے درباریں زندگی کس کام کی ہ

شف بهبوت الموت (ن) مزا - غيظا : مصدر رض عصر برنا - عدمت العدم (س) معدوم كرنا، نيست كرنا - الندى رض بخشش كرنا -

#### ومنهاماكنب به الى الوالى وقل طال اعتقالة

سرجہ اے ہوستیار حاکم امیرا ماکھ کام اور کسی جزی وجے سے مہر مان میں مدافر ہوں ۔ نہیں صرف اس لئے کہ میں پر دلیسی مسافر ہوں ۔

متنبی دعوت نبوت کی وجه سے گرفت ارم کرجیل میں بھا جیل کے صوبوں ان ارد یا تو معند سے کا منطق میں بردلیس اور مندست نامہ کلھتے ہو کے لکھا کہ میں بردلیس سافر میں مری مدد کرو۔

أو لا مِمّ لها إذَا ذُكَسَرَسَنى دَمُ فَسُلبِ فِى دَمُعِ عَيْنٍ بَدُوبُ دسْرجهه : يااس كى ال ك وج شے كہ جب وہ مجھ كو يا دكرتى ہے تؤدل كا نون آنكھوں ہے انسووں بیں ڈھل جا تاہے ۔

بعن مجھ برنہیں تومیری ماں کی حالت ندار بیدر مرم کر دجومیری یا دس شب دروزخون کے اسوروتی ہے۔

إِنْ أَكُنْ قَبُلُ أَنْ رَأَيْتُكَ أَخُطَا مُ اللّهُ الْحُطَا اللّهُ الْحُطَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

یعنی میں نے تیری عدم موجودگی میں خطا کی ہے بھریمی میں تیرے ہا تھوں بہ توبہ کرتا ہوں اگر جہمیرے گناہ کا کوئی تبویت نہیں بھریمی ابن علظی براظہار ندا کرتا ہوں ۔

عَائِبُ عَابَىٰ لَدَبِيكَ ومن ومن ومن ومن في مُعَلِقَتُ في ذوى العيوب ا

من حدید بیان کردیا ہے مالا نکرتمام عیوب دالوں میں عبوب اسی کے خلیق کردہ ہیں ۔

بعن مسى مدمجنت نے جھر پر جھوطا الزام لگا دیا ہے اور اب نک تیرے سامنے مسئے لوگوں کا عیب اس نے بیان کیا ہے وہ سب اس کے ذہن کی اخراع ہیں اور سب جھو طے الزام ہیں۔ اور سب جھو طے الزام ہیں۔

# وقال له بعض اخوانه سلمت عليك فلور السلام فقنال معنن معنن درا

لسفسات : عاتب : العتب (ن ض) ناراض بونا، التعتب : ناراض بونا - لفيت : اللفاء (س) ملنا - منوجعًا : النوجع : دردمند بونا، الكيف بي رساء تغيب : غائب بونا، الغيبية (ض) غائب بونا - مشغلت دف مشغول بونا، غائل بونا .

### قافيةالتاء

وقال وقال انفان البه سيف الل ولتقول الشاعر وورد عليه رسول سيف الل ولت برقعة فيماهذا البيت

رأى خَلَّتى من حيثُ يَخفَى مكانها فكانتُ مَكانتُها فكانتُ قَدنى عَيْنَيْه حتى نَجَلّت

ت رجعه اس نیمری خردرت کوالیس جگرسے دیکھ لیا جہاں پوشیدہ تھی پھردہ آنکھوں کا تنکا بن گری بہاں بنک کہ آنکھ صاف ہوگئی۔

ابوسعیدکانٹ کاشعرہ بادشاہ کے دریار میں قصیدہ سنانے گیا تواسس کی عبا کے نیج کرتے کی کھی ہوئی استین اتفاقًا نظراً گئی اور بادشاہ کی نگاہ اس پر بڑا گئی تواس نے نیج کرتے کی کھی ہوئی استین اتفاقًا نظراً گئی اور بادشاہ کی نگاہ اس پر بڑا گئی تواس نے شاعری واپسی بردس ہزار درہم اور ایک سوکرتے بھی ایک اس بر ابوسعید شعیدہ کہا کہ ؛

میری خودت تو پوشیده مقی مری غربت کاراند توجها که اندر چپیا بوا می الیکن اس پوشیده مقام سے مری محت جی نظر آگی تواس کواننی برجینی بوگی جیکسی کی آنکه میں تنکا بطر جا تا ہے جب نک تنکا آنکه وں سے لکل کر آنکه صاف نہیں بوجاتی آدمی کوچئی نصیب نہیں ہو تی اس نے اس نے فور امری خرودت پوری کردی اس طرح اس کی آنکه کا کویا تنکالک کر آنکه صاف اور دوشن بوگئ ۔ طرح اس کی آنکه کا کویا تنکالک کر آنکه صاف اور دوشن بوگئ ۔ لفعیات ، خدی ، خودت ، ماجت (ج) خوال ۔ بخفی : الخفاء (س) چھپنا۔ لفعیات ، مصدر (س) آنکه یں تنکابی تا ، نجلت ، النجلی ، روشن بونا ۔ فلانی ، مصدر (س) آنکه یس تنکابی تا ، نجلت ، النجلی ، روشن بونا ۔

## وسألة اجازته فكتب تحته ورسولهوافف

إن ملك لا يَطُعَم النومَ هَمَّهِ مَا مَا مُلِكُ لا يَطُعُم النومَ هَمَّهِ مَا مُلِكِ لا يَطُعُم النومَ هَمَّاتُ لِمَيِّن

ت رجعه ، بهارا با دشاه آیسا ہے کہ بس کے عزم وہمت نے نیند کا مزہ آہیں جکھا ہے زندوں کے لئے موت ہے اور مردوں کے لئے نہ ندگی ہے۔

یعن وہ اپنے ملندمفاصد ہمینٹر بیش نظریہ کھتا ہے اس سے بھی عفلت ہیں برتنا، دشمنوں کے لیئے موت اور دوستوں کے لئے حیات تانہ سے -

النوم اس المعم الطعم الطعم (س ف) كما نام يكنا - النوم اس سونا - هم عراوارا

متوجهد اوراس سے بلند و بر تنہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں کونی چیز پڑے ہے ۔ جب اس کو صرورت دیکھ لیتی ہے تو وہ راہ فرار اغتیار کرلیتی ہے۔

بعن ہمارے بادشاہ کی آنکھیں تنکابطے برتو بین آمیز بات ہے اس کی ذات اس بات ہے اس کی ذات اس بات بعد اس کو دیکھیے ہی راہ فرارا فتیار کرایت ہے تنکابن کر آنکھیں بڑے کی اس بیں کیا ہمت ہے۔

لغات: يكبر الكبارة دك بندبرتر بونا-اليكبر دس عمريسيده بهونا-فوت: الفواد دمن كماكنا-

> جَزَى الله عَنى سيف دولة ماشي فان نداه الفكر سيفى و دولتى

مترجه الندسيف الدوله بإشم كومبري طرف سع جزائ نبرد ساس لئے كه اس كى به كواں مجنت شري تلوارا ورمبري دولت ہے .

لفات: جزى: المجزاء رض بدلردينا - ندى بمصدر رض بخشش كرنا- المعمد زندياده ،كير مصدر رن بان كالمندم وكرده ما كالمين بهت بونا

#### وقال عنا وداعه بعض الامراء

انصر بجودك المفاظاً شركت بها في المشرق والغرب من عاداك مُكبوتا

سر جهده : این بخشش سے ایسے قصا کد کی مدد کر وجس دم سے بین سنے تہاں دے دشمن کومشرق ومغرب بین رسوا کر کے جھوٹرا ہے۔

بعن میں نے نمہارے دشمنوں کی بچو کر کے ساری دنیا ہیں منھ دکھانے کے لاکق نہیں جیور اسے ضرورت سے کمچسن فصائد کی تم عطبوں سے مدد کر و۔

المعاداة : وشمن كرنا - فكبوين : ذليل ورسوا ، الكبت رض رسواكرنا ، ذليل كرنا ، إلى المعاداة .

فقد نظرتُك حتى حَانَ مرتحلى وذا الوداعُ فكن احلاً لها شئت

منوجه المين في منها النظاركيايها لا نك كرمر مدسفراور دخصت كريف كاوقت ويب الكياب المائية المين ما المائية المين ما والمائية المين مائية المين المين مائية المين المين مائية المين ال

لینی اب میں یاب رکاب ہوں بہتہاری مرضی ہے کہ مجھے عطبہ دے کرسنی مدح بن حاک یا صرف نظر کرے مذمت کے سزاوار مرد جا ک

لمنسات: نظرت: النظرون، ديكيمنا، انتظار كرنا-حان الحينونة رض،

وقت كاقربب بونا- حرنحل: الارتحال، الرحلة رف، كو چكرنا، سفركرنا- شيتا؛ المشيئة رف، چاستا-

### وقال يمدح بدرين عمارين اسمعيل الاسدى

فَدَنْكَ الخَيْلُ وهى مسوَّمَاتُ وبينضُ الي نسووهى مجسَّرُدَاتُ

ترجه مه بنشان لگائم بهوئ گهوشد اورمندی نگی نلواری تحریفر مان به جائی المسول است : فدت: الفداء (من) قربان بونا - الخیل : گهوش از جا خیسول المسومات : داغ لگائه بهوئ گهوش ما می می گهوشون کولوی کوگرم کر کے داغ لگائه بهری کوگرم کر کے داغ لگا دیاجا تا نفایه اس کی عمدگی کی یا مهریوتی تقی ، التسدویم : داع لگانا - مجودات نگی تلوار ، المتجوب به تلواد کومیان سے نکالنا .

وَصَفَتُكُ فَى فَكُوافٍ سَسَائِكُواتٍ وقد بَقِيتُ وإن كَتُرتُ صِفَات

سنوجهه : پس نه شهرت پذیرقصیدوں بین تیری مدح کی ہے اگر چروه زیاده ہیں کچر بھی اوصاف باقی رہ گئے۔ کچر بھی اوصاف باقی رہ گئے۔

ت رجید الگول کے کام پہلے سے سیاہ کے ، تیرا کارنامہان کے کاموں میں دھاریاں ہی ایک لیمن کے اور کارنامہان کی حیثیت میاہ کہرے کی تعنی لوگوں کے اعمال وافعال این لیست سطح کی وجہ سے ان کی حیثیت میاہ کہرے کی تقی تیرے کارنا مع جب لوگوں کے کاموں کے ساتھ طے تو ایسا معلوم ہوا کر سیاہ کہرے میں سفید دھاریاں ڈال دی گئی ہیں ، یعنی تیرے کارنا مے دنیا والوں کے مقابلہ میں روشن اور تابناک اور مرایک سے ممت نداور نمایاں ہے۔ مقابلہ میں روشن اور تابناک اور مرایک سے ممت نداور نمایاں ہے۔ کے افعال دوامد ) فعل : کام - دھم جربیاہ ترین قدری میں کا خری رائیں - شیبات روامد ) نشید : داغ ، نشان ، دھاری ، علامت .

### وقال بمدح ابا ابوب احلبن عسران

سِنرُبُ مَحَاسِنُه حَرِمَتُ ذَوا نِها داني الصفاتِ بعيث مَوْصُوفَانِها

سترجه : براساگرده به کریس اس کی خوبیون والون کی دات سے محروم بهون صفیتی توفریب بین اور ان کے موصوف بعید بین .

یعی و هسینون کا بک جمرمط بیوس کے سن وجال، ا دا و ناز تو مجھ برر براه داست انزاندند بیل کیکن خود بیسن وجال اور نازدا دا کے بیکر مجھے سے بہرت دور بین ویاں نک میری دسائی نہیں :

لسغسات؛ سوب برده ، عورتول کا جعرمط ، برلول کاربور (ج) اسس اب محرصت : المحرصان (فی س) عروم کرنا. دانی: المدنو (ن) قریب بونا.

اوفى فكنتُ إِذَا رَمَيْتُ مِمْ مُنْكَانِي الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

ورجه الله المرسع معانكاتوس نداس بدائكاه دالى توايسا جروستره نظرايا

بوالسوول سے زیا دہ لطیف تھا۔

یعن فافلہ بابدرکاب ہے ہے سین کورٹیں ہودج بیں سوار ہو جگی ہیں اورجب معرب نے ہودج کا بردہ المطاکر نیچے دیکھا توہی نے آنسووں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا نو میری نگا ہیں ان آنسووں کو بارکر کے اس کے حسین چہرے بریجا کا میں نے اس کے حسین چہرے بریجا کا اس کے حسین چہرے بریجا کا آنو بیس نے اس کے چہر برینٹر سے کے دیگ وروب کو اس سے زیادہ لطیف وسٹفا ف یا یا ۔

لسغسات: الاوفى: الابيفاء: اوپرسے جھانكنا - مقلة: آنكم (ج) مُقَلُ. ارق: لطيف، الوقة رض بہلا و نا - عبوات روامر) عبوة: آنسو، السعسور رسى آنسو بهانا -

> بَسُنَاقَ عِيسَىم أَنِينِ خَلْفَها تَتَوَهَّمُ الرَّفُولِ تِ زَجُرَ حُدانِها

منوجهد : مرانالهان که اونتول کوان که پیچیج با نکتار با مرے دون کی پیچیج با نکتار با مرے دون کے دون کا محطور کنا سیجھتے درجے ۔

یعنی یس مجبوبه کی جدائی پر برکیسال به ایکرد و تا بروا سیجی جلتاله با تو ا ونطول کو به غلط فہی رس که ساله بان ان کو بانک ریا ہے اور وہ اور تیز علف گئت کف للسخات : یستاق : السوق (ن) الاستنباق : با نکنا ، کینی ا عیس (واحد) اَعیس : عدہ اونط - انین : نالہ مصدر (من) کو بہنا ، آه اُه کرنا - المنسو هسم : خوال کرنا ، ویم کرنا .

ف كأنتها مشجر بدت لكنتها منعر كبيت الموت من ثهراتها وشرجه في وه درخت بوكرسامن آكيكن ايسادرخت بس كهول

میں سے موت کا کھل میں نے چنا۔

بعن اونط جب به دجو ل کولے کر کھڑے ہے تو ابسامعلوم ہواکہ کوئی گھنا درخت کھڑا ہے گر افسوس کہ اس کے درخت کے کھلوں بیں مرے ہاتھ ہوت کا بھل آیا کیونکہ فافلہ کم بہلم مرے اور مجبوبہ کے درمیان جدائی کا فاصلہ بڑھا تا دہا اور بیجروفراق کی کر بناک ندندگی جوموت سے کم نہیں مرے مقدر بیں آئی ۔ لسف است : بدت: البدورن ظاہر ہونا - جنیت: الجنی (ض) میں جنا شہرات (واحد) شہرة: کھل .

لاسِرُبِومِن ابلِلوانَ فوقَى السِرُبِونَ مَدُمَعِيّ سِمَاتِها

منوجهد افداكر ما احداد نط أو منه جله اكرس اس كدا وبربرد تا أومر ما اسوول كر كرم اسوول كر كرم اسوول كرم ما ويتى .

بعن اگریس ان بی سے سے سا اون بیر سوار ہوتا نوفراق یار بی بہتے ہو ہے بگرم کرم انسواس کے حسم مربع کی دھار اول کو دھو کرر کھ دینے اور اکسو دس کی کثرت اس کی علامتوں کو مشادیتی ۔

لغات: لا سوت من ابل: جمد ما تيه - محت : المحبورن مشاديدا - حوارة : مصدر دن من ابل : جمد مع داسم طرف ما ترا اسم مرد معات (واحد) معاد المعات (واحد) معدد : نشان علامت .

وحداث ماحقلت من هذى المكان وحداث ماحقيات من حسراتها وحداث ماحقيات من حسراتها من حسراتها من ورجمه المران المرابي المرابي المرانيل كالوس كالوجد المها تا جوتون المها بليدا ورتوسرتول كالوجد المها تا جو من خدامها بليد المها دركا مها ما معاليد و المها دركا مها ما معاليد و المها دركا مها من المها دركا من المها دركا من المها دركا ما من المها دركا المها دركا من المها دركا دركا المها دركا المها دركا دركا المها دركا المها دركا المها دركا المها دركا المها دركا المها دركا دركا المها دركا الم

یعیٰ کانش اونط اور مبری دولوں کی قسمتوں ہیں تبادلہ ہوجا ناکران حسینوں کا بوجھ جوان بر ہے ہیں اسے اٹھا نااور سری حسرتوں کا بوجھ اوٹوں کومل حیاتا ۔

لعات: حملت - الحمل رض بوجما کھانا۔ مہلی: نبل گائے (واحد) مہاناة (ج) مہانی، مهوات، مهيات حسوات (واحد) حسوة جسون فرنا إلى عالى منتخفى بهان خمرها لاعق عمان منتخفى بهان خمرها لاعق عمان منتخفى سر اببلاتها

ترجه ان کے دو بھوں کے بردوں میں جو ہے اس برعاشی ہونے کے باوجوداس پرعاشی ہونے کے باوجوداس پر اس بیارے اس برعاشی ہونے کے باوجوداس پی فیصوں میں ہے۔

لعنی بین سرف مس وجهال کا دیوانه بهون خونصورت جبره دیکیدلینای میری معراج محبت بین بین اس میری معراج محبت مرمزی کا دیوانهٔ بین ، بین اس میدبهت دور محبت مرمزی کا دیوانهٔ بین ، بین اس میدبهت دور بهون -

لغدات: شغف بمصدر رس) قريفة بوز - خَمْبَر (واحد) خمار: اور هن ، دواً المعف المارة والمن بوزاً سواييلات (واحد) سواييلة ، كرية ، فيص .

وسرى الفتوَّةُ والمسروةُ والأَّنبوةُ فَ كُلُّ مسليحةٍ ضَسَرًاتِها

ستوجهه : برسبن محبوبرم بری جوانم دری ؛ انسانیت اور غرب و حمیت کواپی سوکن سمجمتی ہے۔

یعن جس طرح کوئی بیوی یاکوئی مجبور بسوکن کوبر داشت نہیں کرسکتی ہے اسی طرح برسین محبوبا بیں انسانیت و سرافت، اور عزرت و خود داری اور پاکدامن و پاکباندی کوسوکن کی طرح مجھتی ہیں اور چامتی ہیں کہ عاشق کے دل سے ان چیزوں

كاوبورمط جائے۔

لعدات : الفتوة : جوانمرى ، مصدر (ن) جوانمرى بين غالب بمونا - المروعة :
انسانيت وشرافت - الا بوة : عزت نفس غرت ونو ددارى - مليحة ، بس ك حسن بين طاحت بمو ، نوبعور درج ) ملاح ، الملاحة (ك في نوبهوت موس به ونا - ضرات (واحد) خسرة ، سوكن ، خسراة و ضرائش .
همن المشلات المانيا قر كسرة قل المنافق المانيا المانيا المنافق المانيا في خلوق لا المحدوث من تبعانها في خلوق لا المحدوث من تبعانها ترجمه المرانيون جريس مرى طوت مين جمه لذت سد و كن دالى بي ترجمه المنافق المانيا ما كانوف .

لغسات: مانعات: المنع دن روكنا، منع كرنا و لنة بمصدرس لذيد مونا - خلوة : تنهائ ، فلوت، المخلوة دن فال بونا - خوف بمصدر دس درنا، خوف كرنا و تبعات دواص تبعة : انجام ، نتجر -

ومطالب فيها الي الشي أنبيا النها فنبها المي الله أنبيت المحنسان كأسنى دم التها منوحها والمركب المرابا فترجها بهدن بعدة المحاصل كربيا الاردل المناه من المرابا الكورا من المرابا الدول المناه من المرابا الكورا من الكورا من المرابا الكورا من الكورا من المرابا الكورا من المرابا الكورا من الكورا الكورا الكورا الكورا من الكورا ال

ليعنى مذارك من بهين سع مفاصد البت يظيمن الرخط مدر فطرا عظ

لیکن ان خطرناک صورت حال بین بھی میں نے اپنے مفصہ کو پوری طمانیت سے حاکم کرلیا اور اتنا مطمئن رہا جیسے نرکر نے والا ہوتا ہے بخطرات کا تصور بھی میرے ذہبن بین نہیں آیا۔

لمسفسات: الهدادكة رض، بلاكم ونا . تنيت بطمين ربا - النبوت دن جما رسنا ، الله مدرسنا - حنان و دل (ج) احنان -

و مستانیب به سقانی عنا دَرتها افسوات و حسن کنت من اَفتُواتها افسوات و حسن کنت من اَفتُواتها مسرحه بهت سیات کرون کولٹ کروں کے ذریع بیں نے جنگل کے جالوروں کی خوراک بن کے دریع میں اُکھوڑ دیا وہ ان کی خوراک بن گئے .

یعی جب بڑے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ان کے ذراجہ مجھ برحمار کیا گیا تو میں نے جو ابی است کر کا مطے کر مبدا نوں میں پھینک دیا کہ جنگل جانوروں کی خوراک بن جا بیس اور کھروجنگل جانوروں کی خوراک بن جی گئے۔

لسف است : مقانب دوامد) مقنب : گھوٹروں کی جاعت ، گروہ - غارت : المغادرة جھوٹردینا، باقی رکھنا - اقوات دوامد) تُقُوّت: خوراک ، روزی وحش جنگل جانور (ج) وحوش .

افبلنگ عثر رَالجیادِ کامتیا اکبیدی بنی عدوان فی جبک ایسا سرحه عین نے گھواروں کی روشن پیشا نیوں کوان کے سامنے کر دیا گویای عمرا کی نعمتیں ان کی پیشیا نیوں میں ہیں۔

یعنی شمن کے کشکری جانب ہم نے اپنے گھوٹروں کارخ بھیردیا گھوٹر۔۔ کی پیشانی کی سفیدی اس طرح روشن تھی جیسے معلوم ہور با تھا کہ بن عمران کی نعتوں

کی جیک ان میں آگئ سے یکیو مکہ سراحیما کام روشن ہوتا ہے۔ لعات: اقبلت: الاقبال: سامن كمنا - غرر رواص غرة ، كمولم عى ل ييشاني كىسفيدى-ابدى بعتيل جبهات (دامد) جبهة: بيشانى -

الثابتينَ فُروسةً كجُسودِها فى ظَهُرِها والطَّفُنِ فى لَبَّا بِهِسا ترجه به شهسواری کے وقت اس طرح جم کر بیٹھنے والے ہیں جیسے گھولاں ى كھال ان كى يىشت ميں ہے اس حال ميں كەنىزوں كے ندخم ان كے سينوں ميں ہىں . بعن بن عران اسف ماہر شہرسوار میں کہ کھوڑا نہم کھانے کے بعد فدر نی طور ہے بهت به موکت سه اور به مین کا اظهار کرزنا ہے ایسی حالت بیں بھی وہ گھولہ و *پرح*ب المحمد المراس في الماس مفيوطي سيم كر بلطه ما نه من مسين و د كهور ما كي كهال اس كى بشت برحب كى مونى سے سى مان جندش كاكونى احتمال نہيں يہي حال ان كاہے۔

لفات: تا متين: النبوت (ن) تم ما نا ، أرام نا - فروسية بمصدر رف) شېسوارى بى ماېرېدنا-جلود (دامر)جلد: كهال - ظهرز پيره زا- جلود (دامر)جلد: كهال - ظهرز پيره زا- جلود

لبسّات دواص كَبْسَه عَ بسينه كا بالا ل حصر.

العارفين بها كمها عرفتهم والراكبين جدودهم أشانيها

ترجعه : بن عمران ان كوبهجانة من جيسا كركهور اعان كوبهجانة من ان کے آ ! واجدا د کی سواری میں ان کی ما ئیں رہی میں ۔

يعنى بني عمران گھوٹروں كى شرافت كورېر كھنے والے اور فدردال ساور كھولدے ابن سوارى كى مہارت فن سے واقف بى بجران كھولدوں كى نل محفوظ بي كبونكم بي المعوريون كريج بي وه اس كرا با واجداد كرمانه

سنیسواری کے کام آیک بین اس کے شاہی اصطبل کے یہ فاص گھوند ہے ہیں۔ لمخدات : العارفین: المعرفة (ض) بہجانا - جدود (واحد) جد: دادا مراد آبا واجداد - امّاة رواحد) الم عل ، جمع ذوی العقول المّی ات

فكانها أنتجت قبامًا تحتكم وكانتهم وليدوا على صَهُواتها

نسر جهد اگویا وه گھوٹرے ان کے بیجے کھڑے کھڑے بیداہی ہوئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی عمران ان کی پشتوں بر بریا ہو ہے ہیں۔

یعی شہسوار اور یہ گھوٹرے دولوں اس طرح لازم ملزوم ہیں کہ جب دیکھئے گھوٹرے ہیں اور بنی عران کی دانوں دیکھئے گھوٹرے ہیں اور بنی عران ہیں البدا معلوم ہوتا ہے کہ بنی عران کی دانوں کے نیچے اسی طرح کھڑے کھوٹے پیدا ہی ہوئے ہیں اسی طرح بنی عران ان کی بیشت بر بیٹھے بیٹھے ساتھ ہی وجود میں آئے ہیں کبھی سوار اور گھوٹروں بی بائی کی دیکھی ہی نہیں جاتی ۔

لنفسات: نُسِجَنَ النتج (ص) بجرهنا - وَلِدُوا: الولادة (ض) جننا صهوات روامد) صَهْ وَدُ عَبِيمُ كاوه مصرجها ل سوار ببيمً تاسع .

ان الكوام بيدلاكسوام منهم مشلُ القلوب بيلاسسو يُذَا وَإِنّها

تلك النفوش المنع المبات على العلا والمَجد يعلِبها على شَهواتها ترجهه إيرايسه لوگ بي جعظمتوں پر بالادس ريصة بي اور شرافت ان كى خوامشات نفس برغالب رست بس .

بعن عظمت وشرافت ان کے گھر کی کنبز ہے بیطنتوں کے پیچھے بھا گئے ہیں بلکہ عظمت وفضیلت ان سے زبرا ختیار ہے یہ لوگ اپنے جذبات وخوا ہشات ہی ابن فطری وظبعی سرافت کے معیار کو ہمیشہ فائم رکھتے ہیں یہ ہیں کہ جذبات کی رو بیں یاکسی خواہوش کی مکیل میں اپنے مفام و مرتبہ سے بہج انہ جا میں ۔

شقیت منابتهاالتی سقت السوری بندی ابی اب سروب خیو ننساتها شرجه به (فاراکرسه) آن کی جرطی سیراب بول جن کی بهترین پودند ابوالیب کی بخششوں سے پوری مخلوق کوسیراب کردیا ہے .

بعن الوالیوب کی فیب اصی دسخاوت اس کے اخلاق بیں بایستور ہے اوران کے ابر کرم نے مخلوفات کو ابینے جود و کرم کی ہارسس سے سبراب کرر کھا ہے اس کے خلاان کی جرم وں کو پہیٹنہ ترونانہ و اور سبراب دیھے۔

لفسات: شفیت دهن سراب کرنا، سینچنا - منابت دوامد) منبت: ا گنه ک فکرین پود می کرم بین مصدر دن کخشش کرنا - نبات دوامد) نبته: پوده .

لیس التعجب من مراهب مساله
بل من سلامتها الی اونساتها
مشرجهه اس کال کخششوں برکوئ جریت نہیں بلکه ان عطیوں کا اپنے
وقت تک محفوظ دمینا جریت کی بات ہے۔

یعن اس فائدان کی بے بایاں فیاضی دسخادت برتعجب بہیں کیونکہ برتواس فائدان کا ہمیشہ طرہ انتیا زرہی ہے البنہ جرت کی یہ بات خرور ہے کہ اتنے فیاض اور دربا دل لوگ کیسے ان عطبوں کو اس وقت تک بچا ہے جائے ہیں کرجب ساکل آئے تو اسے دیا جائے ان کی فطرت کے مطابی توان کے ہا تھ ہی اسے ختم ہوجانا چا ہے کھا۔

لعات: مواهب دواص موهبة بخشش، عطير الوهب: الموهبة رخشش عطير الموهب الموهبة رف المناء عليه دينا ، مبركرنا .

عجباً له حَفِظَ البِينَانَ بِانْهُلِ

سترجہ اسکلیوں بیں اس کا لگام کو محفوظ رکھ لینا تعجب خیز ہے ، چیزوں کو بجا کرر کھنا اس کی عادتوں بیں سے بہیں ہے ۔

بعن ان کی فیاضی وسخاوت کا عالم بر ہے کہ باکھوں بیں جو کھی چیزاً کی اسے صرورت مندوں کو دے ڈالا کسی چیزے ہا کھ بیں آجائے کے بعداس کو بچاکرد کھنا اس کی عا دت بہیں اس کے جا کھ بیں اس کی عا دت بہیں اس کے ہا کھ میں آئی تواسے کیسے بچائے کہ کھوڑے کی لگام اس کے ہا کھ میں آئی تواسے کیسے بچائے کہ کھا لگام انگلیوں بیں آئے ہی اسے نکل جانا چاہئے کھااس کی بات ہے۔

لمنعات: حفظ بمصدر (س) حفاظت كرنا - عنان : لكام (ج) أعِنَّكُ - اَنَهُلُ. انگل (ج) اناصل وا نعلات -

لومر برکش فی سطور کست سید آخصی بسا فیرمته میشهارتها ننوجهه: اگرده کسی مخریر کی سطروں پر دوڑا تے ہوئے گذرے آووہ اپنے بچھے

کی کھرسے اس کی میموں کوشمار کردے۔

یعی نوجزاور نوعرگھوٹرا بہت شوخ ہوتا ہے اور بہت اچھل کو دمچاتا ہے اور ہوار کے کورڈ سے کے اس میں کم رہنا ہے لیکن محدوح اتنا ما ہرشہ سوار ہے کہ البیت توخ گھوڈ سے کے بہر بھی سوار ہو کرکس تخریر کی سطروں براس کو دوڑائے توہ ہجھڑا اس کی دجہ سے ایسے نید سلے قدم رکھے گاکہ اس تخریر میں متنی میم ہوگی انہیں بردہ برر کھ کرگذر سے گا اس طرح اس تخریر کی میمول کوشمار کیا جا سکتا ہے میم کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ اس کی شکل کھرسے مشا بہ ہوتی ہے ۔

لعات: من المرور (ن) كذرنا - يركن المركض (ن) دورُانا الرُّلكانا احصى الاحصاء: شاركرنا - حافر : كمرزج) حوافر - مهرة : بجرُور دى مهارة المهارد المهارد مهارة المهارد مهارة المهارد مهارة المهارد المهارد مهارة المهارد مهارة المهارد المهارد مهارة المهارد المها

یعی ده گھوڈ۔۔ برسوار ہے اور ده جکر کاط رماہے ایس صورت بری کی اس کا دارا تناصحیح ہوتا ہے کہ اگر نبرہ دشمن کے کان کے سوراخ بیں مارنا چاہے تو نبرہ کھیک اس سوراخ بربر ہے کا اور نشار خطانیس کرے گا۔

لسفسات: يضع: الوضع (ف) ركفنا- السنان: ينرو (ح) استة - شاء المشيئة چامنادف المجاولة: الجولان (ن) گردش كرنا- اذان (واحد) أذن : كان - اخوات (واحد) أذن : كان - اخوات (واحد) خرك بسوراخ كان كار تنكبو وراءك يا ابن أحمد قرح للمست فرح ليست فراءك يا ابن أحمد قرح ليست فرائم بن الابتها من الابتها من من الابتها من من الابتها من من الابتها من من المربع تاجاس من المربع تاجاس كالمربع تاجاس كالون من سع نهن بن .

بعن جس طرح اوجوان گھوڑے کو دوسرے گھوڈوں سے سبقت کرنا جائے لیکن وہ تیرے پیچے اوند معے مند گربط نا ہے توزیادہ عمرے گھوڈوں کا بچھے سے آ کے بطر صنااور بھی محال ہے بین تیرفطنل و کمال کے مقابلہ میں دوسرے لوگنہ میں اسکتیں اسکتیں استخیاب : تکبو : الکبو : الکبو (ن) مند کبل گرنا - قرّے (دامد) قارح : لوجوان گھوڑا - قواظم (دامد) قائم : باوں - الایت (دامد) اللہ جس سے کام کیا جائے ۔ قواظم (دامد) قائم اللہ جس سے کام کیا جائے ۔ والمدی فی آئی کہ انہا رعم الفوار میں منطق فی آئی کہ انہا المجس کام کیا جائے ۔ المجدی من المقس کان فی فینواتی ا

یعن جس طرح لجک دار نیزوں پس تھر تھراہ طبی ہوتی ہے اس طرح بلکہاس سے کہیں نہا دہ کہیک اور کھر تھرام طبی نیز سے مفا بلہ سے وقت رشمنوں کے بدن پس ہوتی سے کہیں نہا دہ اور احدی کا بیناء کھر کھرانا - المف وارس دوا در) کا بیناء کھر کھرانا - المف وارس دوا در) فارس شہرسوار - ابدان (وا مد) دیدن - اجری : الجربیان رض) مادی ہونا العسمالان : حرکت کرنا - قنو احدی دوا حدی قناة ، نیزه -

والى تفريف سه زياده تيزيد.

لاخلَق أَسْمَحُ من اللهُ الاعدادِ اللهُ عدادِ اللهُ عدادِ اللهُ عدادِ اللهُ عدادًا اللهُ عدادًا

سرجها المخلوق مي كولى مخم سے نہا دہ عى نہيں ہے مگر و شخص جو تھے ہمان

مها به و ،اس نے تمہاری مان کو دیکھا بھر نہیں کہا کہ اسے مجھے دے دو۔

یخی سے نہ بات ہے کہ مجھ سے نہ یا دہ کوئی سخی نہیں ہے مگروہ شخص کچھ سے نہیا دی کوئی سخی نہیاری دریا دل اور سے نہیادی خرور ہے جس نے ہماری شخصیت کو بہج ان لیا ہے تمہاری دریا دل اور سخاوت سے واقع ہے اس کے باوجو دیمہا ری مان بر اس کی دلگاہ بطی مگراس نے تم سے واقع ہے اس کے باوجو دیمہا دی مان بر اس کی دلگاہ بطی مگراس نے تم کو والبس کردی اس لئے وہ خص تم سے زیادہ وگو یا جا ن جبسی قیمتی شکی اس نے تم کو والبس کردی اس لئے وہ شخص تم سے زیادہ سخی نابت ہوا کہ تمہاری جان باکریمی تم کو والبس کردی مالا کہ کوئی شخص ابن جان درسروں کو نہیں دیتا اور اس شخص نے دے دی۔

لسغسات: اسمع: السماحة دك فياض وكي بونا- داء: رأى بي ابك لغت م الرؤيدة دف ديكهنا -

غَلِثَ الدى حَسَبَ العُشور باية ترتيلك السوراتِ مِسن اسانى

مترجهه ؛ وهمخص جس نه دس دس مینون کوشارکیا ایک آبیت کی غلطی کردی، نیری سور نون کی عمره فرادست ان آبینون مین سے ایک آبیت سے .

بعنی مدوح کی تلاوت قرآن کے وقت اگر کوئی شخص دس دس آینوں کوشار کرر ما ہے تواس نے حبس آبیت بردسو بن آبت کا نشان لگا یا علط نشان لگایااس سلے کردہ گیا رمویں آبیت بھی دس قرآن کا بخریر شدہ آبین ایک محدوح کی قرارت جو خود ایک آبیت ہے اس لئے گیارہ آبیتیں بڑگئیں۔

المعادث: غلت: الغلت دس غلم كرنا - العشود: دس دس - نونبل . بخديد كى دعايت سے قرآن برصنا، الوسل دس) عده نظم و ترنيب سے بونا - مسورات (دامد) مسورة: سوره - کرم تبین فی کلامیات مسایشگا ویبین عتی الخیل فی آصُوانها سرجهه : شرافت بیری بات بین کھل کرظا بر بردگی گھوٹروں کی شرافت ان کی آوازوں ہی سے ظاہر بہوجا تی ہے۔

بعی حس طرح عمده گھوٹہ دں کی بات سن کرایک ماہرفن جھے جاتا ہے کہ بہترین گھوٹہ سے کی اواز ہے اسی طرح جب تو گفتگو کرتا ہے تو سرخص برتیری سزا ونت و فضیلت واضح ہوجاتی ہے۔

المنول (ن) ظاهر به نام عنى المناب المناب المناب المنبيان وض المانك المناك المن

أعبازوا لك عن محل بالتها لا تخرج الأقلسار من هالا بنها من جهد جس مقام كولون بالياس سع علم عليم كل نعاجز كورا بالله ابند بالول سع نكل نهيس كرست بين -

بعنی حس طرح چا ندای به بالوں سے باہراً بی نہیں سکتا اس طرح میں مقام بندر پرتوفائر ہے اس مقام سے نیرا مین اوراس جگہ کو فالی کرنا ممکن نہیں ہے اور جب وہ جگہ فالی نہیں ہوگی توکسی دوسرے کا اس مقام بر بہنج پانا ممکن ہو اس لئے کوئی شخص نیر روم رتبہ کے بہر بی نہیں سکتا۔

اس لئے کوئی شخص نیر روم رتبہ کے بہر بی نہیں سکتا۔

اس لئے کوئی شخص نیر روم رتبہ کے بہر بی الله عیاء : عاجز کرنا ، الدی رسی عاجز ہونا۔ زوال : مصدر ان نا رائدی رسی عاجز ہونا۔ زوال : مصدر روا مدی خدر : چا ند - حالات روا مدی حالے نا جاند کے گرد کا دائر ہ ،

لانعدد كَل المَرَضَ الذى بلَّ شَارِئِيَّ النَّ المَرْضَ الذى بلِّ شَارِئِيَّ النَّ الرَّجِ الرَّحِ ال

ت وجهد بهم اس مرض کی جو تیرامشتاق ہے مدمت نہیں کرنے تو لوگوں کواور ان کی بیار اوں کومشتاق بنادینے والاہے .

یعی بری شخصیت خصب طرح اوگول کو این نه یارت کا مشتاق بنادیا ہماسی طرح امراض کو بھی مشتاق بنادیا ہے اس کے جولوگ یا جو بھاریال مشتاق نه تبری محبت، میں آتی ہیں توہم ان کی ندمت کیسے کر سکتے ہیں جیسے تو قابل قدر و آحرام ہے اسی طرح بنرے یا بینے والے بھی قابل قدر واحرام ہیں۔ بنرے یا بینے والے بھی قابل قدر واحرام ہیں۔

لسغسات : المدعدن: العدل (ن ض) ملامت كرنا - المدويض: بيمارى (ع) امراض: المدرض دس) بيمار بونا - شاعق النسوق دن مشتاق بونا - علات (واحد) عسكسة : بيمارى -

فادا سُوَتُ سَفَرًا البك سَبَقُتها فأضُفَتُ قبل مضافها حالاتها

مترجه الم بحب وه بتری طرف سفر کا ادا ده کرت بین توتوان سے آگے بار هم که ملت بے اوران لوگوں کی میز بانی سے بہلے ان کے حالات کی میز بانی کرتا ہے ۔

یعی جب آنے والے تیرے باس آتے ہیں تو آگے بط صکر ان کی پذیرائی کرتا ہے اور آنے والے کی میز بانی سے بہلے ان کے حالات و مسائل کی مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کی عزور توں کو پور اکرتا ہے ۔

لفات: بنوت النية رض قصدكرنا، نيت كرنا - سبقت السبق (ن) في المستفرن المنطقة النية وض المنطقة ا

ومنازلُ الحُمّى الجسومَ فقل لنا ما عُدُرُها في تركِها خدرانِها

سنرجہ ہے جسم بخار کے انتہ نے کی جگریں توسیس بتاؤ کران کے عمدہ جسموں کو چھوٹر نے کے لئے کیا مجبوری ہے۔ چھوٹر نے کے لئے کیا مجبوری ہے۔

یعی جب بخار انسانی جسمون ہی ہدا سے ہیں اور ہی ان کی مزلیں ہی تو جس طرح مسافر قبام کے لئے اچھی جگہ پندکر ناہے تو بخار نے بھی عمدہ جسم کو پند کر لیا آخر عمدہ جسموں کی موجودگی ہیں خراب جسموں کو اختیار کرنے کے لئے اسس کو کیا مجبور کی ہے جب عدہ چیزدستیا بہیں ہوتی تو مجبور ہو کر خراب چیز لی کو کیا مجبور کی ہے اور جب نک عدہ اور ہمتر چیز مل سکتی ہے کوئی گھٹیا اور معولی چیز نہیں جاتی ہے اس لئے بخار نے تر سے عدہ جسم کو پیند کر لیا ایسا جسم اسے اور کہاں میں بیوتا۔ فصیب ہوتا۔

· لسفسان ؛ منازل (واص) منزل ؛ انزنه کی مگر - جسوم (واص) جسم. سرن : مصدر (ن) چیوارنا - خیرات (واص) خیرق ؛ عده ، بهتر -

اعجبتها شرفاً فطال وحدفها لستأمِّل الاعضاء لا لا أذا سها

منوجهد اس کوشرافت بسنداگی جسم کونکلیف پہنچانے کے لئے ہنیں، نہام اعضاء کونبظر غائر دیکھنے کی غرض سے اس کافیام طویل ہوگیا۔

يعنى بخاركو تبراعدة بهم ان پندايا كراس نه ايك ايك عضوكا كرامطالع كريك كى غرض سے ابن مدت قيام برط ها دى اس كامقصدا ذيت دينا نہيں ہے۔ كى غرض سے ابن مدت قيام برط ها دى اس كامقصدا ذيت دينا نہيں ہے۔ لف است : اعجب : الاعجاب: تعجب بين ڈالنا، بهنديده بونا - طال: الطول (ن) دران بونا - وقوف : مصدر دض) مقررنا - تأمل : غورسے ديكھنا - اذاة بمصدر

ر سی تکلیف دینا۔

وبذلت ماعشِ قَتْه نفسك كلَّه حتى بَذَلُت لهدن ه صحَّا بِها حتى بَذَلُت لهدن ه صحَّا بِها متى ماعش من كلَّه متى من من من به من من به من من به من من من كه لي ابن صحت كوبي فرق كرديا .

بین بیری فیاضی کی یکیفیت ہے کہ جو بھی بیری پہند میدہ چیز بی کفیں سبب لطادیں یہاں تک کراس بخار نے بیری سبب مانگی توتو نے اس کو ابن صحت بھی بیش دی۔ لیا دیں یہاں تک کراس بخار نے بیری صحت ، المعیشن (مس) محبت المنس المنس المنس المنس (مس) محبت المنس مدیم میں مدیم میں مدیم میں مدیم میں المنس مند بونا ، المنس میں مدیم میں المنس مند بونا ، المنس میں میں میں المنس مند بونا ، المنس میں میں کرنا ۔

حق الكواكِبِ أَنْ سُزُورك من عَبلِ وتعودك الأسساد من عنا بانها

تشرچهه به بستارون کا فرض به که ده بلندی سیم اکرنیری عبادت کرس ا ور شیراین جهان پول سے چل کرتیری عبادیت کریں۔

بعن تیری عظمت و رفعت کا نقاصا ہے کہ سنارہ ندین پر انڈ کر تیری زبارت کر بیں اور تیری سنجاعت وبہا دری کا تقاصا سے کہ شیرا بینے جیسے ایک مربی کی عیارت کے سلے حبکلوں اور جھال اوں سے نکل کر آئیں ۔

لمسغسات : كواكب دوامل كوكب برناره - نزور: الزيادة دن) ديارت كرنا. علي : لبند المعلودن بلند بونا - ننعود: العيادة دن بماد برس كرنا - اسداد دوامل اسد بشير غابات دوام ) غابية : جمال ،

والجن من سُتَراتها والوحشُ من فَكَنَا نِها فَلُوا نِنها والطَّيْرُمن وُكُنَا نِها

مترجه المبين ابين حجابات سے اورجنگل جانور اپنے جنگلوں سے اورجرط پال اپنے گھولنسلوں سے ۔

بعن بری حکومت کا دائمہ جہاں نک بھیلا ہوا ہے ان سب کا تو آ فاہے اس کئے جنوں کو اپنے حجا بات سے نکل کر جا نوروں کو اپنے جنگلوں سے اور جبرا یوں کو اپنے کھونسلوں سے جل کر نیری عیا دے کرناان کا فرض ہے ۔

لغات: سترات (واص) سترة: برده، السترن جهانا - فلوات (دام) في الثنا - فلوات (دام) فلاة احبك الطير (ض) الثنا - وكنات (دامر) وكناة : گونسله -

قرکر الانام لنا ف کان قصیده گفت کنت البد بیخ الفرد من آبیاتها کنت البد بیخ الفرد من آبیاتها متوجد : تام مخلوقات که ذکر کی چنیت بهارے لئے ایک قصیده کی متوجد اور تواس قصیده کے متعروب میں ایک نا در دیکت انتعرب ہے .

بعن جس طرح کسی فصیده یاغزل کا کوئی ایک شعرعزل کی دوح اور قصیده کی جان ہمونا سے اور سما رے قصیده وغزل بر بھاری ہونا ہے بالکل یہی حال نیرا ہے منام مخلوق کے کارناموں کو اگر ایک قصیده فرض کیا جلئے توتر اکارنامه اس قصیده فرض کیا جلئے توتر اکارنامه اس قصیده کا ایک نا درالحیال شعرین جائے گا۔

لعنات: قصيدة (ج)قصاعد: قصيره - البديع: نادر، برمثال، البدع (لك) بديع المنال، البدع (لك) بمثال، المدود (لك) المبلا (لك) بمثال، الفرود (ن س المر) اكبلا محرنا .

فی المناس ۱ مشله میست و گرحید و تیکا که که که این و مهانهٔ کحیلو تیکا منوجهه : اوگوں کی مجھی کھرتی تھوں ہیں ہیں ان کی زندگ ان کی موت کی طرح ہے اور ان کی موت ان کی زندگ کی طرح ہے ۔

یعن دنیایس انسان صور توس کی کھے تصویریں جلی کھرتی نظراً تی ہیں ان کی فرند کی بے مقصدا ور گمنامی کی زندگی ہے جیسے مرنے والوں کو لوگ کھول جائے۔
ہیں اس طرح زندگی ہی ہیں لوگ ان کو یا دہیں کرتے اس لئے ان کی زندگی موتا ہیں کی طرح ہے اور اگر بھر جاتے ہیں توان کے مرنے کاکسی کو صدمہ نہیں ہوتا کی فرند کی ہی کو گی ان کو نہیں پوچھتا کھا تو مرنے کے بعد کون یا دکرے گا اس لئے ان کی موت بھی ان کی زندگی ہی کی طرح گمنامی ہیں دفن ہوجاتی ہے ۔
اس لئے ان کی موت بھی ان کی زندگی ہی کی طرح گمنامی ہیں دفن ہوجاتی ہے ۔
لغدایت : اعشلہ دواحد، عشال : تصویر - نندور: الدور (ن) گھومنا، جگر لگانا - حیثوق: زندگی: مصدر (س) جینا - حصات : موت ، مصدر (ن) مرنا .

هبتُ النكاح حِد ارنسلِ مثلِها حتى وفرت على النساء بنانها

ت رجعه اس طرح کے نسل سے بچنے کے لئے میں نکاح سے ڈر تادہا ہاں اس کے میں نکاح سے ڈر تادہا ہاں اس کے میں نکاح سے ڈر تادہا ہاں اس کی لٹرکیوں کو بڑھ صا دیا۔

بعنی ناکار نسل پریاکرنے سے بہتر میں نے بہی سمجھاکہ شادی ہی رہی جائے اور شادی مزکرنے کی وجہ سے ماؤں کے پاس ان کی بہت سی لوگیباں بن بریا ہی رہ گئیں۔

لفسات: هبت: الى بينة (س) فررنا - النكاح رض) كاح كرنا - وفرت الوفور رض نياده بونا - بنات (واص) بنت بوكى - فاليوم صِرتُ إلى الدنى لواُنَّه مَلَكَ البريَّة لاستَقَلَّ هِبَايِتَهُا

سرجہ ایس آج میں استخص کے پاس ہوں کہ اگرساری مخلوق کا مالک ہوجہ اس کو بھی دینے کو کم ہی سمجھ ۔

بعن میں آج ایسے فیاص اور بی خص کی خدمت میں حاخر ہوں کہ سماری دنیا بھی کسی کو بخش دیے تو وہ بہی سمجھے گا کہ انجی میں نے اس کو کم دیا ہے۔

لسغسات: ملك: الملك رض مالك بونا - استقل : الاستقلال: كم مجمنا، العلاة رض كم بونا - هبات (واحد) هبك: عطير بخشش -

مُسترخص نظراليه بمابه نظرت وعثرة رجله بدياتها

ت رجیسه :اس کی طرف ایک لگاه ارزال ہے اس پیز کے مقابلہ بین جس سے اس نے دیکھا اور اس کے باؤں کی فاک آنکھ کی دیت ہیں ہے۔

لین ابن آنکھ دے کر بھی مدوح کوایک انگاہ دیکھنا تصب ہوجائے نویہ ہہت سسناسودا ہے، آنکھ کے چلے جائے کا کفارہ اس کی خاک پاہے کیونکہ آنکھوں ہیں اس کی فاک پالگائے سے آنکھوں کوروشنی مل جائے گی اس لئے یہ اس کی صبح دبت ہے کیونکہ جو چیز ضائع ہموئی یہ دبت کھیک اس چیز کو والیس کردیت ہے اس لئے اس سے بہتر دیت اور کیا ہوسکتی ہے ؟

لعنات : مسترخص الاسترخاص بستام دنا، الرخص رك ارزان مونا. عنرة : عبار دن من س ك عبار ألود مونا - رجل : باؤل رح ) ارجل - دبات ودامر) دبية : خون بها -

# وقال وقال صف سبف اللولة الجيش في منزل يعرف بسنبوس

لى البوم بعد غدٍ أربيخ و ننارٌ فى المعدد قدل الجيبخ سرجه الم كرن ك فوشبوكل كبعد بداور دشمن بن اكر كوري د بى بوكى ـ

یعن آج جنگ کی تیاری ہے کل میدان جنگ میں دشمنوں کی شکست و پسپائی ہے اور برسول اس فتح کی فیرساری دنیا ہیں بھیل جائے گا لوگ اس خرکو سن کرکیف و نشاط میں طروب جا بیس کے جب فتح کی نور شبو سے ان کا مشا اجان معطر بروجائے کا دوسری طرف دشمن شکست کی آگ میں جل بھوں رہے بول کے لین جا کہ اور یہ جون کے لین است اور ایج : نور شبو ، مصدر (مس) خور شود رہنا ، مہکنا ۔ نار آگ (ج) نبوان اجیج : آگ کی بھو ک ، الاجیج دن ) آگ کا بھو کنا ۔

تبیت بها المحواضِتُ آمِسَاتِ وتسکم فی مسالِکها الحجب بخ ترجهه: اس کی وجرسے بچوں کو پالنے والی تورتیں مطنن ہوکر رات گذاریگ اور ججاج ابین راستوں میں محفوظ ہوں گے۔

بعن دشمن کی فتنه انگیزی حتم مهوجائے گی گھروں میں کمزور اور بریک عور تنیں اطبینان کی نیندسوسکیس گی اور را سینے محفوظ مرد جا بیس سگه اور حاجیوں کا قافل عیسا کی

ط اكوون سي محفوظ بهو كا -

لف است : نسلم ، السلامة رس محفوظ برن مسالك روامد مسلك:

فلازالت عُداثُك حيثُ كانتُ فوائسُ أَيّها الأسَدُ المَسِينَ عَن

ت رجعه ؛ استجرب ہوئے سنیر استہد دشمن جہاں کھی ہوں شکارین کررہیں۔ یعنی مدوح شیرہے اور دشمن اس کا شکار ، غدا کرے آئندہ کھی اس سکے

دستمن كى يهى جنتيت رب اور وه نيرك رحم وكرم بدندگى بسركرن كے لئے مجبوريوں ، لف اس : عداة (واحد) عاد : دشمن - فوائس (واحد) فوليسة : شكار - المهبيج بيمرابوا، المهبيجان (ض) برائيخة بونا - اسد : شبر (ج) اسادً ، اسود ، اسد ، اسد

عَرَفِتُكَ والصفوف معبّاتُ ثُنَّ وأنت بغير سَيْفِكَ لا تعييج

سنرجهد على في تجهيم الما وصفين آراسته تقيس توابن تلوار كربغي مي من المارك بغيري المارك بغيري المراسة المقيل أوابن الموارك بغيري المراسة المقيل أوابن الموارك المراسة المقيل أوابن الموارك المراسة المواركة المراسة الموارك المراسة المواركة المواركة المراسة المواركة المواركة المواركة المراسة المواركة الم

لعن نشكر كصفين آراسند بن اور تجه بد فوجی لباس بهی نبین اس النهاس النهاس

لمنعسات : معبّاً ت : آلاسته، نبار ، التعبيّة : منكركو آلاستهرنا ، نباركرنا ولاتعبية المعبية ومن يرواه كرنا .

ووجه البَحْرِيْعَوْنُ مِن بَعِيْدٍ الْهَا يَسُجُو فَكِيمَ الْهَا يَسُجُونَ خَالِمَ الْمُالِيمُ الْمُ

توجهه بسمندری ساکت سطح دور بی سے بیجان لی جاتی ہے جب بتوج پر ہوتوکیا حال ہوگا ؟

يعى حبس طرح خاموش سمندركو دور بى سے دبكھ ليا جا تاہے اور حب موجوں س شور بربا ہو تواس كوبہي نے بيں كيا ناخ رہوگى ۔

لسغبات: پیسسجو: پرسکون بوتاید،السسجو دن، دان کاپرسکون بونا - بیهسوچ، الهوج دن، موج مارنا -

بارضٍ نَهُ لِكُ الْانْسُواطُ فيسها اذا مُلِثَثُ من الديكين الفروج مده المال معالمة المالك معالمة المالك معالمة المالك

منوجهه اليى سرنين حس من فرحى ديست بلاك مروجا بين اور گھوٹدوں كى دورسے محرص بعر جا بين .

بعن توالیسی سرزمین میں جنگ آنه مائی کے لئے آیا ہے جہاں فوجوں کے والے نیارے ہوجائے ہیں اورائن گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور فوجی گھوٹروں کی بھاگ دوڑ سے انت گرد غیار اڑتا ہے کہ زمین کے چھوٹے بڑے کے شعرے بھرکر ہموار زمین کی شکل ہوجاتی ہے۔

لفعامت: تهلك: الهلاكة (ض) بلاك بونا الاشواط دوامد، شوط فتى دسته مدا بكر، غايت مملقت: الملازف) معرنا والركض (ن) كجرزا والفروج دوامد) فوج الرفط مدا بكرا والمدافرج المرفط المداد ال

تَحَاوِلُ نفسَ ملكِ الرومِ فيها فَتَعَادِبُ العُملوجُ فَيَها فَتَفُدُ بِيهِ رعيسَتُه العُملوجُ

منسوجهه اسیس توشاه روم کی جان کارا ده کرنا مصصب میں اس کی کافررعا یا قربان ہوتی رہتی ہے۔

لین توالیسی خطرناک لودان لود کرشاه دیم کوشکست دبنا جام تابیع جب کهاس کی کافر رعایا اس بیراین جانی نجیما در کرسند کے لئے ہر دم تیبا روستی ہے۔ لفات: المحاولة: قصدكمنا - العلوج: على كافردج) اعلاج اعلوج اعكوج اعكر المعلوج المحاولة المنادي المعلوج المعلوج المعلوج المعلوج المعلوج المعلوج المعلوج والمعلوب المعلوب المعلوب المعلوب المعلوب والمعلوب والمعلوب

بین عیسا ئی ہم کومصیبتوں اور دستوں سے کیا ڈرائے ہیں یہاں توعموی گذری اسی موج تو ادن ہیں ریمشکلات اور دستواریا س اگران کو برج مان لیا جائے توہم انہیں برجوں ہیں رہنے والے ستارے ہیں ہم ان بروج سے باہر کب رہنے ہیں ۔ المسی برجوں ہیں رہنے والے ستارے ہیں تھا تہ فہوات رواحد ) غہرة : شدا تدوی غہرات دواحد ) غہرة : شدا تدوی جہا تا ہے ایک میں دینا ۔ المعروج دواحد ) برج : سنادوں کے برج .

وفينا السيف كَهُلُشُه صَدُوقَ إِذَا لَا فَي وعنارتُه لُحَسِوجَ

ن جهد اور ہم میں سیف الدولہ سے جب دشمن سے ملکرانا ہے تواس کا حملہ سیجا ہوتا ہے اور اس کی لوط جید جاندوالی ہوتی ہے۔

یعی ہم خود بھی جفاکش اور سخت کوش ہیں اور مزید یہ کرسبف الدولہ جیسا ہم در انسان ہم میں مو خود ہے کہ دشمن پر اس کا حلہ انت اسچا ہوتا ہے کہ بھی ناکای کا اسے سا منا تہیں کر ما بڑتا اور دشمن کی غار سے گری شروع کر دیتا ہے توان کی جرح بنیا دا کھی ہے۔ بغیران کو چھوٹ تا نہیں ہے۔

لسفسات: غارة : لوط ، الاغارة : لوط والنا- لجوج : سخت جملاً الو، اللجاجة ومن سخت حملاً الو، اللجاجة ومن سخت حملاً الو بهونا، وشمن بين مراومت كرنا .

نعودة من الاعسان سأسًا ويكثر سالد عاء له الضجيج

سرجه، ہماسی بہادری کونگاہ بدسے فداکی بناہ بیں دیتے ہیں اور اس کے لئے دعاؤں کا شوربریارستا ہے۔

یعیٰ ہم دعاکرتے ہیں کہ خدااس کی شباعت وہم دری کو دشمنوں کی نظر دیسے بچائے اور یہ دعا اس کے لئے ہمیں شہری تی رمنی ہے۔

لغات: نعود: التعويد: بناه يس دينا - العياد (ن) بناه ما تكنا - اعيان (دامد) عين: أنكم - دعاء (ح) ادعية - الضجيع : شود، فرياد ، ممدر رض شور عيانا ، جينا -

رضينا والدي مستنى غسير راض بمساحكم الفنواضي والوشيئج

ترجه به الوارون اورنبزون في في ملكر دبا بيهم اس براض بن اورد منتق راض بني ميد. يعنى جنگ من الوارون اورنبزون في ابنا في صاربنا دباجو كفيصله بهار حق بين مع اسلا

يم راضى اور من بين مستن خان اور فيصله اس كے فلاف ب وه كيسے راضي بوكا .

لعنات: رضينا: الرضادس) راخي بونا بنوش بونا حكم: الحكم دن فيصله كرنا . القواضب دوام، قاضية : تلوار - الوشبيج: نيزه .

فان يُقْدِمُ فَقَدُ زُرُنَا سَهَدُدُو وَان يُحْجِمُ فَهَوُعِدُنا الخليجُ

ترجمه بس اگرده آگیر متاب توم مندوس سطیس کردراگزناجر کرنا بدنوم ای وعده ی جگفایی به یعن اگردستن بیش فدی کرنا بیسمندو تک آجا نام نوسم اس سے وہن مگرلس کے

اور الريطير طاتاب نوم آكر بله مكر عليج بن اس برحمام وربون كرر لغات: زرنا: الزيارة (ن) ربارت كرنا، ملنا- بحجم الاحجام بيجيم بلنا، دركر بازرمنا .

## قافيةالحاء

## وقال وقل تاخم ل حكر عنه فظن انه عاتب عليه

بأدنى ابتسام منك نحبها الفرائخ وتفنى من الجسم الضعيف الجوارخ ترجه في نيرى ادنى مسكل سطبعتين زندى باجاتى بي اور كمزور سم كاعضار مضبوط موجات بين -

یعن تری اللی سے اللی سے اللی سے اللی سے ایوس کے لئے بیام ندندگی بخانی سے اور کمزور سے کمزور جسم کے اعضاد عبی طاقت آجاتی ہے۔ است : ابنسام: البسم (ض) مسکلنا- تحبیا: المحبوة (س) زندہ مونا ۔

ومن ذاالدنى يَقْضِى حُقُوقَك كلّها ومن ذاالدنى بُرُضِى سوى من نسامع ترجهده: اوركون معجو تريد تمام حقوق اداكرسكتام ، اوركون مع جو مخص خوش كرسك سوااس ككر توجشم بوئنى سع كام له .

بعن نیر مے جلدا حسانات کا شکریہ! دا کرنا بیری مدح وستاکش کے جلحقوقہ کو پولا کرناکس کے بستان کے جلحقوقہ کو پولا کرناکس کے بستاری ہوئے ہوئے ہوئے کہ ہماری کو تاہیوں کے باوجو دہم سے براضی اور توش ہے ورمن صحبح اور کا مل حقوق کی ا دائی کر کے صحبح دصا حاصل کرنا انتہائی دشوار ہے کیونکہ تیرے احسانات بوساب بی کستا ہوئی دائرنا۔ برقی : الارضاء جوش کرنا الدوناء اور کا الدوناء جوش کرنا الدوناء

رس، نوش بونا- نسامح: المسامحة: جبشم يوش كرنا-

وفند تَقْبُلُ العذرَالخفي سَكرَمَّا فها بالمُ عُدُرى واقفًا وهوواضحُ

ت رجه الله المرم عدر في كويمي قبول كرليتا بع تومير معدر كاكيا نتيم وكا جوواضح بع اور ما مز ضرمت بع .

یعی قد ادمی کی محنی مجبوریوں کو بھی مدنظر رکھ کر ازراہ لذاند سمعاف کردیتا سے حب کہ وہ بھھ سے اس کا اظہار کھی نہیں کرنا میں تواپنا عذر سبیش کرر ہا ہوں اور تیرے سامنے وہ موجو دہے ، اس کی بدیرائی کی تواور بھی امید ہے۔

لمسعات: تقبل: القبول رس قبول رنا عذر (ج) اعدار الخفى پوشیده الخفاء: پوشیده کرنا - واقف: کعرام الاحفاء: پوشیده کرنا - واقف: کعرام الوقوف رض کظرام ونا، التوقف: تا خرکرنا -

وان مُحالاً إِذْ بِلَكَ العَيْشُ أَن أُرِي

ستوجیه : اوربدد شوار می کریس دیکھتا ہوں کر نیراجسم بیار ہوا ورمب راجسم صحنمند مرداس کے کرنیری ہی وجہ سے زندگی ہے۔

یعی جب میری نرندگی کا دارو مدار تھے پر سید تور کیسے مکن ہے کہ بس تو آرام دسکون سے رموں اور تو مریض ہوا ور بہاری کی ا ذبنوں بین مبتلا ہو، بہ میرے کئے ناقابل مرداشت اور محال بات ہے۔

لعنار العين العيش الدي مصدر ون بينا النده دمنا معتل الاعتلال العالم العينا العتلال العيام العين العينا الع

وماكان تركى الشِّعدَ الالْأسنة تُقَصِّرُ عن وَصُفِ الاميرِ المندائع

سرجهد : مرسه ترک شعری صرف بهی وجهد که امبرکه وصاف بیان کرنے سے قصید سے قاصر دہ جاتے ہیں ۔

یعن یں نے کچھ دلوں سے کوئی قصیدہ نہیں بیش کیا ہے اس کی وجھرف بہ ہے کہ چونکہ قصا کہ تیرے اوصاف کا صحیح حق ا دا نہیں کرتے اس لئے ناقص کا م کرنے سے بہتر یہ ہے کہ فاموش افتیا دکرئی جائے اس لئے بیں فاموش ہوں ۔
سے بہتر یہ ہے کہ فاموش افتیا دکرئی جائے اس لئے بیں فاموش ہوں ۔
شخسا دے : تقصو : التقصیر : کوتا ہی کرنا ، القصور (ن) قامرہ ہنا ۔ وصف (ج) اوصاف ۔ مدائے دوامد ، مدینے : قصیدہ ۔

#### وقال ايضافى صباه و قل بلغ عن قوم كلامًا

یعی میں سرداد ہوں اور بڑا سرداد کہار سے نالاتن لوگوں نے کوں کی طدہ محونک کرمیری شان میں اہانت آمیز بات کہ کر مجھے برانگیفتہ کردیا ہے۔
لف ات : المسوّد : المتسوید : سردار بنا نا - الجحجاج عظیم سردار رہی بھا بچ جحاجیح ، جحاجحة - کلاب (داصر) کلب : کتا - النماح رض ف) کے کا مجونگنا .
ایکون المی کی فیر صدراح خدید صدراح

منوجهد؛ كيا منولف آدمى غرشريف بوسكتاب ؟ يا فالص النسب غرف الس بن سكت اسع ؟

لعات : محان : شريف النسب - صواح : فالص النسب -

جَهِ لُونَى وان عُمَرُتُ قليلًا

نسبتنى لىم صدور السرماح

ننوجهه : وه لوگ مجه سے نا داقف ہیں اگرس کھددن ندنده مرم انونیزوں کی لوک ان کومیرانسب بتا دے گی۔

لفسات: جهلوا: الجهل رس) ناواقف رونا عموت: العمورن زنده رمنا -نسبت: النسب رض اسب بيان كرنا - صدور (واحد) صدر: لاك - رماح (واحد) رُمح : نيزه -

### وقال بمدح مساور بن محمد الرومي

حَلَلاً كما في فليك السَّبُريع أغذاء ذا السَّناء الأُعنَ الشِّيع

متوجه به اسوزش غم بڑی ہونی ہی چا ہے جسس مجھے ہے رکمیااس گنگنا نے والے برن کی غذا گھاس ہے ۔

یعی جو بھی ان غزالان صفت سینوں کی آتش محبت ہیں گرفت رہوگا اسس کی سوزش غم بلی ہو ہی نہیں اسکی سوزش غم بلی ہو ہی نہیں اسکی بیب کہ میں میں مبتلا ہوں ان ہر نیوں کی محبت کو کی آسان چیز ہے ہو کہ یہ گھاس چرتی ہیں ، بہتو عاشق کے صبر دسکون محبت کو فی آسان چیز ہے ہو کہ یہ گھاس چرتی ہیں ، بہتو عاشق کے صبر دسکون کو مساری کا گنات کو حجر جاتی ہیں ان کی محبت کا در د دکر ب بلکا ہو ہی نہیں سکتا جسب کھی ہو گا اور جس کو کھی جو گا تواسی شدت کا در د دغم ہوگا جیسا کر مجھے ہے ۔

لمعنان: جلاً عظيم، المجل الجلالة (ض) برك مرتبه والابونا - التبريع: سوزش غمين مبتلا بونا - الوشاء : نوعربرن (ج) ارتشاء - الاعن : الاغنان ، نرم أوانه لكالنا - الشبيع : ايك قسم كي كاس -

معبت به شبّته الشّه ولُ وجرّدت صنّها من الاصنسام لدولا السروح سرجهه : شراب اس کی رفتارس انه کرگئ اگردوح نهوتی تواس نے توبتوں بس سے ایک بت نکال کرد کھ دیا ہے۔

یعنی شراب کی سنی نے اس کی رفت ار میں لرظ کھٹر ا ہر بطے ہریا کر سے اس کے حسن میں اضا فرکر دیا ہے ، شراب نے اس کو حسن وجمال کا بیکر بنا دیا ہے اگر روح نہ ہوتی تومعلوا ہوتا کہ ایکے حسین وجمیل بت نزاش کر رکھ دیا گیا ہے.

ما باله لاحظت فتضر جَتَ و وَسَوَّا وَى المحسود وَ مَكْنَا سَهُ و وَسَوَّا وِى المحسود وَ مَكْنَا سَهُ و وَسَوَّا وِى المحسود وَ مَكْنَا سَهُ وَ وَسَوَّا وِى المحسود وَ مَكْنَا وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله و

بین جب بین نے اس کی طرف دیکھا تواس کے دخمار سے اور میرازنجی دل دولوں بیک وفت مرح ہو گئے معلوم نہیں دل کی سرخی رخساروں بیں آگئی یا دخساروں کی سرخی دل میں اتر آئی دولوں بیں آخر کیا درشتہ ہے۔

لمنعبان الشهول الشراب - جرّدت المنجربيد الوادكاميان الصلكالنا تضرّبت المعروب ا

ورمى ومارَمَتَا بيداه فَصَابِّنى سهم يُعَذِّبُ والسِّهاثم تُتَرِيْح

منزجمه اس نترجلایا حالانکه اس کے ہاکھوں نے ترنہیں چلایا، مجھے ایسانبرلگا جوا دیت رساں ہے حالانکہ تیرتو آرام دینے ہیں۔

بعن محبوبہ کے ہا کھرں میں نہ کان کھی نترلیکن نیراسی کی طرف سے جلایا گیا ہو مرے سینے میں بیروست ہوگیا بہ نیرعام نیروں سے مختلف کھا تو نیر لگئے ہی آدمی کشن فرندگی سے بجات ہا جا اور ابدی نیز سوجا تا ہے اور صیبتوں سے بجات مل جاتی ہے لیکن اس نیرنے تو دائمی کرب اور سلسل ا ذبت و فلش میں مبتلا کر دیا ہے۔

لمغدات: صاب: المصوب بن تركِ نشان پر لگنا - سه به بتر دج ) سهام اسهم تربع: الا واحدة: آلام پهونچانا، الواحدة (س) مسى کام که لکے نوش سے تیار بونا . قرب المسؤار و لا مسسوار کو است

يغد والجنان فنلتفي ويروح

منوجهه ، ملاقات كى جگرفريب بيدليكن ملاقات نهي بيد صبح اور شام دل جاتاب اور منام دل جاتاب اور من مل لين مين .

یعن بارگاه سن نگاموں کے سامنے ہے لیکن سرف دیدار ماصل نہیں اس لئے دل تصورات سے برلگا کر صبح وستا م حربی حسن بین بہر سے جاتا ہے اور دیدار ہوجا تا ہے دل مے آئینہ میں نصوبر بارموجود ہے ،گردن جھال اور دیکھ لی .

لغدادة (ن) من كومانا - الجنان: دل (ح) أجنان - بروح : الرواح (ن) شاكومانا الغدادة ون من كومانا - الجنان: دل (ح) أجنان - بروح : الرواح (ن) شاكومانا و فسنست مسرا مرد أن البياك و منسقت المناه المناك و منسقت المعان المناك و منسقت المعان المناك و منسقت المعان المناك المناصريك

سوجید : ہمارے راز تمہارے سامنے فاش ہو گئے، دربردہ اظہار محبت نے ہم کو لاغرکہ دیاا در کھر تمہارے کئے تقریح ظاہر ہوگئی .

بعن بس فربھی زبان سے اظہار محبت نہیں کیالیکن وا زمحبت کو صبط کرنے کی مسلسل ا ذبیت سے خیب ورا زبنا دیا ، بھاری شق کی چرے کی زردی اور حبم کی لاغری فیری داستان منہار سے سامنے کھول کر دکھ دی اور مری محبت کا وائم بر فاش موگیس ،

لعبات: فشت: الفشون لذكاظام ربوناء الافشاء: لانكاظام كردنا - سوائر (واحد) مسريرة: لانه بعيد - شفّ: الشفوف (من) بدن كا دبلا بونا - التعريف: كسى يربات دُصال كركمنا ، اشاره سے بتانا - بدا: البدورن كام ربونا -

لما تقطعت الحُبُولُ تقطعت الخُبُولُ نقطعت فَنُونَ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُلْكُونَ مَلْكُونَ مِلْكُونَ مَلْكُونَ مِلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونِ مِلْكُونَ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مَلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونِ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونُ مِلْكُونَ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونَ مِلْكُونِ مِلْكُلُونُ مِلْكُونِ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونِ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مُلْكُون

بعن اورجب محمل اور ہو دجن کو لے کر کھر سے ہوئے اور ابسا معلوم ہوتا کھنا کہ بول سکے کھنے درخدت کھڑے ہیں اور جب بدا وسط نگا ہوں سے اوجیل ہوگئے کوشدت غم سے میری جان کی کھی کردہ گئی۔

السخدات: جندول: باربردادي كاونت الانتارات الدي بول سواريان - الله عن المصدر وس المخوارى كراً وطلوح ووامد اطلع: بول كا كهذا درخت

و جُلا النوداع من الحبيب محاسبًا حُسن العَزاء وقد جُلين قبيخ

سزجمه عجوب كارخصت فيهنس وبيون واجا كركر ديا صربيل كران كزر فالكاء

لسعفات: حلا: الجلاء (ن) ظاهر بونا ، دوشن بونا - الوداع ، رخصت ، التوديع ، وخصت ، التوديع ، وخصت كرنا - عنواء : صبر مصدر (س) صبر كرنا - جلين : الجلاء (ن) ظاهر بونا - قبيع ، وخصت كرنا - عنواء : صبر مصدر (س) مبركرنا - جلين : الجلاء (ن) ظاهر بونا - قبيع ، القباحة (ك) برا بونا -

فَیدُ مسلِمه وطرف شاخِص وحدث وحدث شاخِص وحشًا نندوب ومدمع مسنوح مستوح ننوجه ومدمع مستوح ننوجه ورجه ومدمع مستوح ورجه ورجه والمعین کمین کمین کمین کمین کمین کمین کمین کا کے برد کے بی ول بچلتا جا رہاہے ، اور انسوجادی بی د

ين مجوب كى رخصت كا حال به كفاكر عاشق كا با كفرسام كرك الحا المحام بواب محبوبهمل كا برده الحاري المده و الده وسع بحرى بول الكمول سع كمثل لكاكتهو كرد و مجوبهمل كا برده الحاري و المده المحبوب المدين و المائة المحبوب المدين و المداري بعد و المداري المدين المدين المدين المدين المدين المول المعلم المرح دوجا بين والمدايك دو سرب سع جدام و المداري المدين الم

بَجِدُ الحَمَامُ ولوكوجدِي لاَ نبري شجرُ الأَراك مع الحمامِ يَسُوحُ

ن رجی اور اگر و بھین رس ہے اور اگر وہ بے بین بری بے بین کی طرح ہوتی تو اراک کا درخت کبونزی کے مما کھ گریہ وزاری کرتے ہوئے بیش آنا ۔

بعن کبوتری اپنے مجبوب کی جدائی میں اراک کے درخت پرمھروف غم سے۔ اگراس کی محبت کی بے بینی میری بے بینی کی طرح ہوتی تو دہ ابنے غم میں انہانہ ہوتی بلکہ جس درخت پر نوھ خواتی کررہی ہے وہ درخت بھی اس کے غم میں روبط تا اور پوری فضا سوگوار ہوجاتی لیکن اس کی مجبت ابھی میری محبت کے درجے تک نہیں پہو پنی ہے۔

لسغسات: بسعد: الموجد دض س) بهت عبن كرنا ، عملين بونا- اسنبرى: الانبراء: بيش آنا- بنوح: النوحة دن الوحكدنا، ما تم كرنا.

وأُمَنَّ لوخَدَتِ الشّمالُ ببراكبِ فَعُرضِه لاَّنَاحَ وهى طبلببعُ

سترجه بهبت سے میدان میں کہ اگر با دشمالی سوار کواس کی چوٹرائی میں تیزدوٹر اسے تو وہ نکان سے چور موکر بیٹھ جائے۔

بعن مبری را ہ بی بہت سے مبدان ایسے آئے کہ ان کی چوٹران نوکم تھی لیکن لمبانی نے بناہ تھی بھر بھی اس کی چوٹرائی بیں کوئی ہوا کے دوش پر بھی جائے نہ بھی وہ اس کی چوٹرائی کو طے نا کر سکے، سمت ہارجائے اور تھک کرچور ہوجائے اور سواری نے اتر بوٹرے و

المعنى المنى البهاميد الخرس ك وطول كم اور لهال نهاده يو خدن الحدى ومن برود المناعدة المناعدة المناعدة المناعدة الاناحة الاناحة الاناحة الاناحة المناعدة الم

نازعتُهُ قُلصَ السِّرِكَابِ وركبُها خوفَ الهُلاكِ حُداهم التسبيعُ

تن جهد این نے سواری کی نوجوان اونٹنی کواس سے لرادیا حال بر کھاکہ مہلاکت کے خوف سے ان کی سواری کا حدی اللہ اللہ کرتا تھا۔

یعن ایسے خطرناک میدان میں بیں نے اونٹن کو دوٹرابا کہ قافلے کے جننے ساربان کے کہنے کہنے دوٹرابا کہ قافلے کے جننے ساربان کے کہنے کہنے کہنے کہ بیا کے کہنے کے بیارت بیج وجمید میں لگے ہوئے کھے اور مارے خوف و دہشت کے زبان سے مرف اللہ اللہ انگر انگا کھا کہ خلا پاکسی طرح یہ میدان طے ہوجائے مدی برجم صناکس کو سوجھتا کھا۔

شخات: نازعت: المنازعة: الرابان قلص: نوجوان اونك الني الكونوال ومع المنازعة: الراب المنازعة الراب المنازعة المن المنازعة المنازعة

ماجس خطرً ورد نصيخ

ترجهه: اگرامیرسا وربن محدر بنوتا تورخطرون کی تکلیف اکھائی جاتی اور مرتصبحت کرنے والون کی تصبحت روکی جاتی ۔

یعن جو تکرمزل مفصود مساور بن محرصی عظیم المرتبت شخصیت کتی اس لئے خطرہ مول لیا گیا ادر سفرسے ڈرانے والوں کی بات کور دکر دیا گیا۔

لمنسات؛ جشهت؛ التجشيم الليف دينا ود الرد رن ردكرنا ، لوانا المنسيح المنانا والا النصيحة وفي نصيحت كرنا .

ومستى وَمَتُ و ابوالمظفر المَّها فاشاح لى ولها المجهام متيخ فاشاح لى ولها المجهام متيخ فتوجعه :اوربب سي كرف لك اوراس كامقعدا الالمظفر بوتومقدر منانيوالا

مرے اور اس اوسٹی کے لئے مؤن کو مقدر بنا ذہے۔

لین ابوالمنظفری دات مقصد سفریوا در کھراونٹی راہ میں سے کام لے توالیسی صورت میں سے کام لے توالیسی صورت میں میں ان کھھے اور میری سواری دونوں کو موت دے دے کیونکا فرالمنظفر نکے دیسائی نہیں بوتی توندندگی بے کار ہے۔ "نک رسائی نہیں بوتی توندندگی بے کار ہے۔

لفات: ونت: ستى كرد، الونى بستى كرنا ، اتاج : الا تاحة : مقدر كرنا ، التبع دمنى مقدر بونا ، أيم : معدر دن قعد كرنا .

يشهُ مَنا وما حَجَبَ السهاءُ بروفُ وحُرى يجودُ وما مَرَنتُه الريعُ وحُرى يجودُ وما مَرَنتُه الريعُ المبيعُ الديعُ من اسمان كي يجليون كود يكامالانكراسمان وصنكا بموانهي كا اود اليس بادل كوبس كوموا ند كركت نهي دى اوروه برين البع

بعنی آسمان تواس وقت برستا ہے جب اس پر با دل چھا کے ہوئے ہوں ،
مانسونی ہوا بیس با دلوں کو اٹراکہ ا دھرسے ا دھرالا درس ہوں لیکن ہم نے ایک ایسے
آسمان کو دیکھا کہ نہ تو مانسونی ہو ایس طبی ہیں نہ با دل چھا یا ہوا ہے نہ بجلب ال
چمکتی ہیں ندعد کر مرکت ہے بھر بھی وہ برستا ہے اور توب برستا ہے بعنی مدوح کا
ایر کرم برسنے کے لئے کسی تحریک اور تقاضے اور سوال کا محت جہ الدجب
ایر کرم برسنے کے لئے کسی تحریک اور تقاضے اور سوال کا محت جہ الدجب
لسف احت ؛ منفه ننا : الشکیدم رض آسمان کی طرف بامید بارش دیکھنا - عجب : الدجب
دن) چھیا نا - بوروی (واحد) بوری : کبل - حریک : لاتن بیصفت ہے اس کا موصوف
ساء محذوف ہے - یجود : الدجود دن) فیاض کرنا ، بختش کرنا ۔ مورت : المدی
دفن) جانور کا کھن سہلا کردو دھا تا دنا ۔ دیے : ہوا (ج) رہائے ۔

مرجو منفعة مخسوت أذيبة منفسوق كاس محسوت

من حسد جسه جس سع نفع کی امیدیں وابستہ ہیں اور اذبیت کا خوف کبی مبح، شام مدح وسناکش کا جام یلایا جا تاہیے۔

بین دہ ایس ذات ہے ہیں۔ اس کے ہوا خوا ہوں کی ساری امبدی دائیت بین اور دشمنوں کو اس کی سزا کا خوف لاحق رسنا ہے اور اس کے عظیم کارناموں کی دنیا بین صبح وشام تعریب کی جاتی ہے۔

لفات ؛ مرجو: الرجاء (ن) اميدكرنا منفعة بمصدرن نفع دينا مغوف المخوف (س) فرنا - اذبية : تكليف الاذبي رس) تكليف يس رينا - مغبوق : الغبن المخوف (س) فرنا - اذبية : تكليف : الاذبي رس) تكليف يس رينا - مغبوق : الغبن (ن ض) شام كي شراب بينا - كاس : پيالهام ، شراب (ج) كي وس ، اكوس - مصبوح الصباح (ف) منج كي شراب بينا ، مبوح بينا ، المصباحة (ك) نول ورت بونا -

حَنِی علی بدرِالتَّجینِ وما اُتت برِالتَّجینِ وما اُتت برِالتَّجینِ وما اُتت برِالتَّجینِ وما اُتت برِالتَّجین المسلَّی صَدْتُوخ مترجه دوه جاندکی تقیلیوں پرخفا ہے حالا نکراس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور وغلطی کرنے والوں سے درگذر کرنے والا ہے۔

بعنی مدوح اس به دردی سے سونا چا ندی لطا تا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان برسخت برہم ہے اور حلد سے جلد اپنے باس سے ان کو دھ تکار دینا چا ہتا ہے حالانکہ وہ غلط کاروں سے درگذر کرنے والا انسان ہے اس کے با وجو دسونے چا ندی سے کو کی غلطی بھی نہیں ہوئی اور اس کو سزا دے رہا ہے ۔

چاندی سے کو کی غلطی بھی نہیں ہوئی اور اس کو سزا دے رہا ہے ۔

لف اسف اس : حنی صفت ففا مصدر (س) سخت غفینا ک ہونا و بدر: دس ہزار کی تھیل رحی درگذر کرنا ، معاف کرنا ۔

(ج) بدور - لجیدن : چاندی - صفوح : الصفح (ف) درگذر کرنا ، معاف کرنا ۔

لوف ی المناس کے بلگ فی الزمان شحیہ کے الناس کے الناس کے بلگ فی الزمان شحیہ کے الناس کے بلگ فی الزمان شحیہ کے

مترجه ده وه جدبه مخاوت جواس کے مال کونفسیم کرتا ہے لوگوں میں فنسیم کردیا جائے تو دنیا میں کوئی بخیل ہی باقی مزرسے۔

یعن مدوح کا جذب سخاوت اتنابط این کراگراس کو کھوٹرا کھوٹرا کر کے سادی دنیا کے انسا نوں کو دے دیا جائے توساری دنیا کے انسان سخی بن جائیں اور ایک فرد بھی بخیل مذرہ جائے لین بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے انسا نوں بیں الگ الگ جتنا جذب سخاوت ہے اتنا تنہا محدوح کی ذات میں موجود ہے ۔

السخا ن : فرق : التفريق : جدا جدا کرنا ۔ شحبے : بخیل رج ) آیش تھے ۔ انشار کے اکرنا ، بنیل ہونا ۔

النفست مسامعت المسلام وَغَادَرَت يسخَدُ على أَنْفِ الإسكام مشلوخ مشرجهه: اس كانوں نے ملامت كولغوكرديا اوركمينوں كى ناكر پرواضح علامت بناكر چچوط ديا۔

یعن کینے لوگوں کی خوام شس ہے کہ جیسے وہ سیس میروح بھی دلیا ہی ہوجا کے لیکن اس نے ان کی بایت ان سن کردی کہنے والے ساری دنیا ہیں اسپنے محدوجا کے لیکن اس نے ان کی بایت ان سن کردی کہنے والے ساری دنیا ہیں اسپنے کمیپنہ بن کی وجہ سے بدنا م ہو گئے۔

لمسعنات: العند: الغاء: لغوكرنا ، بيكاركردينا ، اللغو (ن) بيكار بونا - الملام بمعدد (ن) ملامت كرنا - عادرت: المغادرة : جيولرنا - مسهة : علامت (ج) بسهات النف : ناك (ج) اناف ، اننوف - لئيم : كينر (ج) لنام و لوكماء (ك) كينر بونا - ننلوح : اللوح (ن) ظاهر بونا -

هذا الدى خَلَتِ القرونَ و ذكرُه وحديثُه في كتبها مسروح

متوجهه ایر وه ذات ہے کہ نہ مائے گذرتے جائیں گے اور اس کا ذکراس کی باتیں کتا ہوں بیں تفصیل سے کھی جاتی رہیں گئے۔

خدلت ماضی ستنقبل کے معنی میں ہے بعنی مدوح کی نیاضیوں اور کار ناموں کا تذکرہ مورضین اپنی کشابوں میں تفصیل سے لکھتے رمیں گئے۔

لمنعات: خلت: المحلودن، گذرنا-القرون دوامد، قرن - مشروح: الشرح دف، مستنه کی بادیک کوکھول کروضاحت کے سائھ بنان کرنا ۔

ألبا بنا بجهالية مبهورة وسحابنا بنواليه مفضوخ

سنرجه به به اور معقلین اس کجال سے جرت ندده بن اور بهارا بادل اس کی بخشش کے ساحنے دسوا ہے۔ بخشش کے ساحنے دسوا ہے۔

لین اس کے سن وجال اور جاہ وجلال کودیکھ کر عقلیں جران ہیں اسمان کا بھے والا با دل مدوح کے ابر کرم کی موسلادھار بارٹس کے سامنے اپن ہی دامنی پرٹر مندہ اور رسوا ہے۔

لفات: الباب ردامه له على اللبابة (س) عقلند بونا مبه وزة: البه ر دف ففيلت بس برم مانا، غالب بونا - سحاب: بادل (ج) سحب سعاتب منوال معدد دن برموال الفضع في الموال المائل المركز المناس مناس مناس المناس المنا

يَغُشَى الطِّعانَ فلا بيرةٌ قنانَهُ مكسورةٌ و مسن الكُهاة صحيحُ

منزجه ، نیزه باندی کوفت جهاجا نابداس کا لؤمنا بروا نیزه والیس نهیس

يعنى حدر كانيره حلمرسة بوية وط وط وط ما تاسيد مكراس وفت تك

جنگ بندنہیں کر تا جب یک وشمن کا ایک بھی سپاہی میدان جنگ ہیں صحیح وسالم موجو د ہے -

لسغات؛ بغشى: الغشى دس، دُها كنا، جِها جانا الطعان؛ مصدر نيزه باذى كرنا - قناة: نيزه (ج) فنوات - مكسورة ؛ لوطا بوا ، الكسر رض، تورد نا -مر من و دادا، كري بمسلح بها در -

وعلى السور من الدِّماء مجاسِدً وعلى السّماء من العكام مسوح

فنوجهه : نسبن برخون كا رنگبن فرش بجها بروا بدا وراسمان برغبار كا طاط بد . این مدوح کے بد بیناه حلوں كى وجرسے نہيں لاله زار بروگئ بدابیا معلوم بروتا سے كر نسبن برسرخ فرش بجها يا گيا ہے اور دھوال دھار گھوٹروں كى دوڑ سے آسمان براغبار جها گيا ہے كہ معلوم بوتا ہے كسى نے آسمان برموطا طاط تان ديا ہے اور آسمان نظر نہیں آتا .

يَخُطُّ الفتيل الى القتيل المسامك ربِّ المجسود وخلفك المهبطوع المجسود وخلفك المهبطوع من من المرحمة والاايكم فتول سعدد سرعة قول برق م مكتابوا چلت بي اوراس كريج النس بي بي بول بن .

بعن مبدان جنگ بیس دنتمنوں کی لاشیں بٹی ہوئی ہیں مدوح لاشوں ہی لاشوں برفدم رکفنا ہوا آ گے بط صتا ہیے سامنے لاشوں کی قطار اور پیچیے لاشوں کی قطار پاؤں

ر کھنے کی کہیں جگہ نہیں رہی ۔

الفات: بخطو: الخطوة (ن) قدم ركهنا - الجواد: عمده كهورا - المبطوح:

فه قبل حب محب فرح به ورح به ومقبل غيظ عدد و م معتبر و ح

ننوجہ اس سے محبت کرنے والے کی محبت کی خوارگاہ اس سے سرورہے اور اس کے دشمن سے عصر کاسکن زخمی ہے۔

محبت اورغصہ دولوں دل بیں ہوتے بیں تعنی مدوح کے جاہیے د الے اس کی فتح پرمسردر بیں اور اس کے دشمن کے دل شکست کی دجر سے زنمی ہیں۔

لسفسات : مقیل داسم طرف القیلوند (من) دوپهری سونا، قیلوله کرنا- حسور (صفت مسرور، القسوح (مس) نوش بونا ، مسرور بونا - غینط : عصر ، مصدر (من) غصر بونا- حف دوح : زخم ، المفتوح (ف) زخمی کرنا -

يَخُفِى العداوة وهى عنبرُ خَفِي فِي العداوة وهى عنبرُ خَفِي لِهِ فَظُورُ الْعَدُو يَهِمَا أَسَارَ بَهُورُ

نوجهه : وه دهمی کوجیرا تاسید مالانکه وه چین واین بین برجس چرکو وه جیرانا به وشمن کی نگاه اس کوظا مرکردین ہے .

بعن دشمن کا کھ جھیانے کی وہ کوشش کر ہے جھیب ہیں سکتی ،خود اس کی لگاہیں اس کی دشمن کا کھ جھیانے کی وہ کوشش کر ہے جھیب ہیں سکتی ،خود اس کی لگاہیوں کو دیکھر الکاہیں اس کے دل کی بیماری مبھے جا ناہمے آنکھ زبان سے نہ یا دہ سے اولتی ہے۔

لسغبات: بيضفى: الاخفاء: جيمانا الخفاء (س) جيبنا - العداوة : دنى العدا (س) بن ركمنا، وشمنى كرنا - العس الاستراد: جيميانا - يبوح: البوح (ن) طا بربونا - بابن الدى ماضم بسرة كا بسسه مشرق كا بسسه مشرق كا بسسه مشرق ولا كالجئة ضم ضسريخ مسريخ مسرحه المراف المرافق المر

بین زندوں میں اس کے لوے کی طرح مہ کون شریف و فیاص ہے اور مذمردوں میں اس کے دا داکی طرح ہموا ہے .

المغان : ضمّ : الضمّ رن سميتنا - بردٌ: بإدر رج) ابراد، برود - ضربح : قررح) ضراعع -

نف بر بیک من سیل اذا شیک الندی هسیخ هسول اذا اختسلطا دَمْ ومسیخ دنوجه به بهم نجوب فربان بس ، جب شخش کاسوال کیاجائے توسیلاب ہے جب نون ہے بدم جائے توثوف ودمشت ہے ۔

بعن جب بھی بھے سے سے جزکا سوال کیا جائے توسیلاب کی طرح نواس پردولت بہا دیت ہے اورمب ران جنگ میں جبکہ گھمسان کی لڑا ائی ہورہی ہوا ورسا رائٹ کرخون اور لیسینہ میں شرا بور ہو تو مکمل خوف و دہم شنت بن جا تا ہے بچھے دیکھ کردشمنوں کی روح نکل جاتی ہے ۔

لسفات: سیل: بهلاب، السیل رض بهنا- الندلی رض بخشش کرنا و هول خوف و دمشت، مصدر رس خوف ندره بونا - مسیع: بیند.

لوكنت بحر الم بكن لك ساجل اوكنت بحر الم بكن لك ساجل اوكنت غيثا ضائ عناه السوح الكروس في الكروس في المروس ا

ك تنك بروجاتى -

یعنی فیاضی وسنیا وت کا وہ عالم ہے کہ اگر توسمندر ہو جائے نوعام سمندروں کی طرح نیراکوئی ساحل ہی ہوتا اور بحرنا پرید اکنار ہوجا نا با سسنے والا بادل بن جا نا نوعام بادل کی طرح آسمانی بلندی پر بردواند کرے مدرہ جا تا بلکہ آسمان سے ند بین تک کی ساری فضا بچھے سے بھر جاتی ۔

لعات: بحواسمندرج) ابحار؛ بحور أبحر ساحل بكناره (ج) سواحل عيث: بادل بارش (ج) غيوث - ضاق الضيق اض تنگ مونا - الملوح: فعنا ، ما بين السمار والارض -

وخشیت منلے علی البلاد واصلہا ماکان اسندرکشوم سنوچ سنوٹ سرچہہ مجھشہراورشہروالوں کے لئے تیری طرف سے اس چیری خطرہ ہےجس چیزسے افرح علیہ السلام نے اپن قوم کو ڈرایا تھا۔

یعی نیرے ابر کرم کے بر کسنے کا جب یہی عالم ہے تو مجھے بیخطرہ ہے کہ کہیں دنیا میں بھر دوبارہ طوفان اوْح مذا جائے۔

لنفات: خشیت: الخشیة رس درنا- اندار امسدر ادرانا قوم رج) اقوام عَجُوْ بِحُرِي فَا قَدَ الْمُسَادِ وَ وَراء كَا

رزق الالسبه وكبابسك المنتوح

متوجه می شریف آدمی کی فاقر کشی اس کی کوتا ہی ہے ور مذاس کے لئے تعدا کا رزق اور نیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

یعنی دنیا میں کوئی شریف آ دمی فافٹر کرنا ہے تو بہنو داس کی کونا ہی اور کم دور سے ورنہ فافتہ کا کیا سوال ، فدانے روزی تقسیم کمنے کا کام محدرے سے سپر د کر دیاہے اوراس کا دروازہ ہمبینٹہ کھلا ہوا رہٹا ہے اور ہم وفت روزی عاصل کرنے کاہر شخص کوموفعہ حاصل ہے جب چاہے ہے سکتاہیے۔

شغسات : عجز: مصدر رض سى فادر نه به نا، طافت ندر کهنا، عاجز به نا -حتى: شريف، آزاد (ج) احرار-رزق ،مصدر دن دونى دبنا-

ان القريض شيح بعطفى عائذ من ان يكون سواء ك المهدوخ

نسرجه بشعر میری طرف سے آزردہ ہے وہ اس بات سے بناہ مانگناہے کرنبر سے سواکوئی مدوح ہو۔

بعنی مرسے اشعار دل شکستگی کے ساتھ مجھے سے بہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے ہیں مدوح کے علادہ کسی دوسرے کی شان میں کہ کررسوا نہ کر دم مرف اسی کے سٹایان شان ہیں ،کوئی دوسرا ہماری پذیرانی کا اہل نہیں ہے ۔

لمنسات: شیج بیگین، آزرده، الشجورن، عمکین برونا - عادد: العیاد دن) بینا ه ما تکنا -

وذكى رائحه السرياض كلامها في وذكى رائحه المنساء على الحبناء فتفوخ ببغى المتناء على الحبناء فتفوخ متوجهه ادرباغول كي وشبوكا يهوطنااس كاكلام هي وه بارش كي تعريف

كرنا جاسى سے اس سك كيموط پر تى ہے .

یعنی کلتن میں بھولوں کی نوشبو جو برطرف بھیلی ہوئی ہے یہ نوست ہو درحقیقت بھولوں کی زبان سے لیکے ہو ےقصید ہے ہیں جواپی محسن بارش کی نعریف میں کھے گئے ہیں کیونکہ اگر بارش کا فیصنان ان کو نصیب نہ ہوا ہونا تو بودوں میں نشو دنما کیوں کر ہوتی ، کلیاں کھلتیں، کلیاں کھل کر کھول بنتیں یہ بارش کاصد قر ہے کہ کھولوں نے حسن وجال اور خوشبو پال اس لئے وہ اپنی خوشبو پھیلائر زبان حال سے بائیش کی مدح وستائش کررہ ہے ہیں ۔

لعسان : ذكى بنوشوك كيم ك الذكاء (ن) نوش وكا كيومنا - راشعه ا بنوش و رج) دوائع - رياض (واحر) دوضة : باغ - يبغى : المدغى (ض) چام نا الحيباء بارش - ففوح : الفوح (ن) مهكنا ، نوش وينا .

منوجند ؛ بمفلس كى كوشش ہے تواس شريف زا دے كى كيا كيفيت بوگ حس بر تواحسان كرتا ہے اور وہ فصيح اللسان ہے ۔

یعن چن کے بند بان مجولوں کا بہ حال ہے کہ قوت گوبائی سے محروم ہوکر
میں اپنے محسن کی تعریف میں رطب اللسان ہیں تو میرے جبیسا فضیح اللسان اور
قادر الکلام شاعراور اقلیم مخن کے بادشاہ بہ تواحسان کرے گاتواس کی زبان سے
کتے شاندار قصیدہ ملاحیہ وجود میں آئی گے اس کا توخوداندا زہ کرسکت ہے۔
کتے شاندار قصیدہ ملاحیہ وجود میں آئی گے اس کا توخوداندا زہ کرسکت ہے۔
کیشش مصدر دف کوشش کرنا - المقال مفلس الاقلال: کم رابعت ہونا - قولی : الایدا: احسان کرنا - لسان :
نبان دج ) اکسٹ کے المن کے المن کے حداد دف فصیح ہونا -

وقال في صورة جارية اديرت فوققت حل اء إوالطيب

جباریه مالجسهها روخ بالقلب من حبهانبا پیخ

شرجها : رقاصه بهجس کے جسم بیں روح نہیں ہے اور جس کی محبت کی مونش

دل ميں سے -

فی کفتی اطاقته تشدر بیا دیم الکل طبیب من طبیبی ادیم وه اشاره کرتی درجه اس که با تقری ایک گدر ند بیخس سے وه اشاره کرتی بید که برخوشیوی اس کی نوشیو کی میک ہے۔
سا شرک السکاس من إشارتها و د مع عینی فی الحدید مسفوح و د مع عینی فی الحدید مسفوح درجه بین اس که اشاره پرجام شراب پیول گا ورم بری آنکھوں کے آنسوم بر دخساروں پر رواں ہوں گے۔

## وقال وكان عند ابى محل الحسن بن عبيدالله الدالانصراف ابن طعج بيشرب واراد الانصراف

یفاتلنی علیك اللیل جدا ومنصری له أصنی السِلاح ترجه ارات نیر بارے بس مجھ سے لارس ہے برالوط جانااس كا جلن مجوام تھيا دہے۔

دیناچائی ہے کیونکتم سے جا ہونے کے بعد دان جاگئے ہی گذرجائے گی اور دان کا بیم مقصد ہے۔ کفان : جفن : بلک دج) اجفان ، جفون - سلاح ، مجھیا ر دج) اسلحت - ایل ، دان دج) لیالی

وجرى حابث وقعة إلى السّاج مع إلى ظاهر صاالحساء فن كرابو الطيب ماكان فيها مرالقتل فهالعبض الجكلساء ذلك وجزع منه فقال ابو الطيب الذي عمل ارتجالًا

اباعِت کل مکرمے طلب طلب وح وفارس کل سکے سبوع نوجه ایمشقن طلب شرافت کے ندندہ کرنے والے اور اسپر نزرفتار

فر آور گھوڑے کے شہرسوار ! قد آور گھوڑے کے شہرسوار ! لسغات: باعث: البعث (ف) نه نده کرنا - مکرمند: شرافت وفضیلت (ج) مکارم طهوج: دشوارطلب، الطهع (ف) بلندی ک طرف دیکمنا - فاریس بسوار (ج) فواریس، الفروسیة (ک شهواری بس مابر بی فاریس بسواری میلاهب سبی الفروسیة (ک شهواری بس مابر بی فاریس بسی میلاهب سبی تیزرفت ارد السبیع (ف) تیرنا -

ولِمَا عِنَ كُلُ مُحِسلاءً غَهُسوسٍ وعِسامِي كُلِّ عُسدٌ الْ يُصِينِع

نشرجهه: اسخون اسلنے واسے چوٹر سے زخم کا نیزہ مارنے والے! اوراے ملامت کرنے والے ناصح کی بات سے الکارکرنے والے۔

لمن الغمس الطعن (ف) نيزه مارئا - نجداد عن المران و المجل عنوس نون يس تر الغمس وض غوط دينا، بان يس فراونا - عاصى: نافران (ج) عُصَداة ، المحصيان وض نافران كرنا - عدد ال وبالغى المست كرف والا - العدد ل ون ض المست كرنا - والا - العدد ل ون ض المست كرنا - والمديح ؛ نفيحت كرنا .

سَفّانِ اللهُ فَبُلُ المَهُوتِ يوما دم الاعداء من جونِ الجُروح

سترجہ ہے: خدامجھ موت سے بہلے کسی دن دشمنوں کے زخوں کے بیجے سے نکلنے والے خون سے سیراب کرے۔

لعسات: سقا: السقى رض سينين ،سراب كرنا- الهوت دن ، مزا- دم: خون (ج) دماء ، خوف : سيح ، ظلارس كموكملاء ونادن جوف بس بزه مارنا -المجروح (واصر) جرك : زخم ، المجرح رف ) زخم كرنا .

## وارسل ابو العشائر بازياعلى ججلة فاخل ها فقنال ابو الطب فقنال الموالطب ب

وَ لَمُسَاسَدَةِ تَسَبُّعَہا الهَ سَسَابِا علی اکشارِها زُجِبلُ العجسنَاحِ سرجہہ : بہت می چڑ یاں ہیں کہ وسان کے پیچھے پیچھے گئی ہے ان کے نشان دم پر بازووں کی پھڑ کھڑا میں ہے ۔

یعی چرطیاں فضامیں آزادی سے پردا زکر نی رمتی ہیں ان کو خربہیں ہوتی کران کے پیچھے طائر موت بھی اگر تا آر ہا ہے اس کے بازد کھی کی طائر موت بھی ایکن ان کواحسا تک پیچھے طائر موت بھی ایک موت ان برحمیبط بطری ہے۔ تک نہیں ہوتا اور بک بیک موت ان برحمیبط بطری ہے۔

لمسغسات؛ طائرة: چرط با الطبورض الأنا- تنبيع د تفعل بيه پيجه تلاش كرنا، يجه چه جله الطبور في الأناء تنبيع د تفعل بيه بيجه تلاش كرنا، يجه جلنا - المنابيا دوامد) منبية : موت - انتار (دامد) انز نشان قدم - زجل (ن) شور كرنا - جناح ؛ بالرو (ج) آجيل كه .

کأن السردیش مسله فی سیکسایم علی جسد نجستم مسن رسیاح سرجهه: گویاکراس کریر نیرون بی بی وه ایسے بدن بر بی جو بواسسے بنایا گیاہے۔

یعنی باز کابرتبرول بس لگا لگاگراس کے جسم کے ساتھ بیوست کر دیا گیاہیے اور وہ جسم بھی گونشنت بوسٹ کا نہیں ہے بلکہ ہوا قس کو سے کر اس سے باز کاجسم بنایا گیا اسی سائے ہوا ہی کی طرح فضایس وہ الٹرتا ہے۔

شغسات: ربیش: بررج ارباش، زباش - سهام (واص) سهم بررج)

اسهم وسهام - جسد : بدن (ج) اجساد - نجسم بنانا- رساح (دامد) ربیح : بوا -

كأن رؤس أحسلام عسسلاظ مسلاظ مسلاظ مسسلاظ منسوس منسوس منسوس كالم ميسوس منسوس منسوب من المسامعلوم بوتاب كموث قلم كرمون كواس كصحت مند سين كريون بين بونجه ديا كيا-

یعی باز کے سیند برکالی کالی دھاریاں نظراتی ہیں ایسامعلوم ہوتاہے کہ کسی نے موٹے خط کے ظلم کو سیاہی ہیں ڈیوکر اس کے سینہ کے بروں ہیں پونچھ دیا ہے اس سے برکالی کالی لکیریں بن گئی ہیں ۔

لفات ؛ رؤس روامد راس : سر اقلام روامد قلم : قلم - عسلاظ (وامد) غلیظ ، کوشا ، الفلطه ون من نفی موشا مونا - مسحن ؛ المسح وف) فی موشا ، کوشا ، رگر کرصاف کرنا - ریش : بر (ج) ریاش ، اربیاش - جوجو : بر ایل کاسینه (ج) جا بی - صحاح ؛ صحت مند ، الصحة (من صحیح برونا ، صحت مند بونا ، درست بونا .

فَأَقْعَصَهَا بِحُجْنِ تَحت صفر لها فِعلُ الأَيسِنَةِ والصفاح مشرجهه: بِعِراس كوهِ بِن زرد الكيول كر نيج كربش مع ناخل مع تُولُرُوالا بوتلوارول اورنيزول كاكام ديرا ہے۔

بین بانه کی انگلیاں تو ترر دم و تی بی اور ناخن طرط طیر مصنعت او کیبلیان ان یجو ساور ناخنوں سے تلواروں اور نیزوں کا کام لیت ہے اس نے شکار کوفشای بیں بکٹ کر تور ڈالا ایک لمح کا بھی موقع نہیں دیا ۔ لفات: اقعمن: الاقعاص : موقعربه مارد النا - القعص دف موقعربه مارد النا حصد دف موقعربه مارد النا حجب دوامد) سنان: نيره - صفاح: يور دوامد) سنان: نيره - صفاح: يور دوامد دهاروالي تلوار -

فقلت لكلي بيوم مسوت وان حرص النفوش على الفلاح وان حرص النفوش على الفلاح نزجه له كرك النفوش على الفلاح نزجه له كرك الكرم الأرب الأكرب ا

بین دنیایس کوئی جا ندار باانسان مرنان بین چاست البکن اس کے بادجود وہ ایک دن مربی جاتا ہے موت سے نخات نامکن ہے۔

لعات: حى: ندنده (ج) احياء - يوم (ج) ايام - موت (ن) مرنا - حوص؛ لحرص (ض) حريص مونا، لا لج كرنا - المفلاح : كاميابي ، الا فلاح : كامياب مونا -

## قافيةالدال

قال بملحسيف الدولة ويرقى اباوائل تغلب بن داؤد قل توفى فى حمص سكست

مَا سَدِ كَتُ علدة بهدودود اكرم مسن نَغُلِبَ ابن داق م نوجهده: بارى واله بخارى بمارى كسى البير مربض كولاحق نهيں بوئ جو تعلب ابن داؤد سے ذیا دہ شریب ہو۔

ایعن نغلب ابن داؤد میشد سے شریف د ماہے ، پہلے بھی اور آج بھی۔

المعنات : سد کت: السد دائ دس الاحق ہونا ، چشنا علّة : بیاری د ج )
علک - حو دود : بادی و الے بخار کا مریش ، الو دود د نف بادی سے آنا، انرنا ۔

یا تنگ حس میں میہ ت ہے المف واحد ہے ۔

یا تنگ حس میہ ت ہے المف واحد ہے ۔

یا تنگ حس میہ ت المف واحد ہے ۔

یا تنگ میں میہ ت المف واحد ہے ۔

یا تنگ دو ایک بہا در انسان تھا اور بہا دری کی موت چاہت تھا وہ میدان جنگ بی می می تا ہوں کی اور موت وقت مقرد ہ بر آ ہی گئی ۔

یس می درک سرزیر مگر دل کی تمنا پوری د ہوئی اور موت وقت مقرد ہ بر آ ہی گئی ۔

یا تنف : الافف (س) تا پند کرنا - میت تا : مرنا (ن) فوانش ، بستر دی ، موت کی دورون وقت مقرد ہ بر آ ہی گئی ۔

د کے اس : یانف : الافف (س) تا بازل ہونا - میت تا : مرنا (ن) فوانش ، بستر دی ، فوریش - حل : المحل (ن ض) اترنا ، نازل ہونا - مواعید (واحد) میعاد : وعده .

ومشكه انكر المهات على عندر سروج السكوابع القدد

منوجیه :اس کے جیسے لوگ قدا ور تیزرفت رکھوٹروں کی زینوں کے علا وہ برمرنے کو نا پہندکر ہے ہیں ۔۔

یعن بربها در اورد برادی خواب سی به قل سے کراس کوبها دروں کی طرح میدان جنگ میں موت آئے ، بستر پر ایڈ یاں رکھ رگھ کرم نا معبوب سمھے ہیں۔ میدان جنگ میں موت آئے ، بستر پر ایڈ یاں رکھ رگھ کرم نا معبوب سمھے ہیں۔ آئے اسکو: الادنکار: ناپ ندکرنا - مهات دن مزنا - مسروج دواحد) مسرج نرین - مسوایح دواحد) مسابع : نیز دفتا رکھوٹا - القود دواحد) اَفَوْدَ: قد آور کھوٹا -

بعد عِشَارِ القَنَا بِلَبَّتِهِ وَضَرْبِهِ أَرْقُسَ الصناديد

سنوجسه: اس کے سینے سے نیزے کے ممکرانے اور بڑے بڑوں کے سروں بر تلوارسے واد کرنے کے بعد ۔

بین موت اس وفنت آئے حب رشمن کا نبرہ اس کے سبنہ کی طرف مرصد مہا ہوا ورخود اس کی تلوار شمنوں کے سرداروں کے سرقلم کر مجی ہو۔

لعنات: عناد: العنور دن سى كفوكركانا - لبة بسينه كا وبرى حصر (ج) لبتات - ارؤس دوامد) راس ،سر-صناد بد دوامد) صنديد بردار، براادى

وخوضه على مَهُلَكَةٍ للنَّمْرِفيسها فسروًا وُرِعُدِيدٍ

د سوجهد اورسرایس تبامی کی گرایتون بین کفس جانے کے بعد کہ بہادر کا دل بندول ہوجا تا ہے۔

بین افرالیسے خطرناک عواقع بیں آگے بڑھ کر حصہ لینے کے بعد ہے بڑے ہے۔ بہا دروں کے دل بزدلوں کی طرح کا نبینے لگیں اس میں حصہ لینے کے بعد ہوت آئے۔ کہ است است احدون ) بان کا لمند ہوکر کے سف است احدون ) بان کا لمند ہوکر

دُهانکنا - المدنمو: بها دردی) اذماد - رغی بد: نام د ، بزدل (ج) رعادید.
خان صبر شنا خیان کا صبر بردی و ان بکیدنا حنف بیر مستر و و ان بکیدنا حنف بیر مستر و و و ان بکیدنا حنف بیر مسرود و در مین اور اگریم مبرکرلین تومبر کرنے والے بی بین اور اگریم روئیں تو وہ لوٹا یا نہیں جائے گا -

بعن ہم ہمیشہ سے صیبتوں پر صبر کرنے آئے ہیں اس مصیبت پر کھی صبر کر ہی لیس کے اور اگر گریہ وزاری کرتے ہیں تو بھی بے نتیجہ ہی ہے کیونکہ مرف والا بھرلوط کر دنیا ہیں آنے والانہیں ہے۔

لمنسان ؛ صبونا : الصبر رض) صبر رنا ، صبور ؛ صبور ؛ صبر رفاه ما و واحد عبور ؛ صبر رفالا بكينا ؛ البكاء رض) رونا - صودود : الودّ (ن) لوفانا -

وان جَزِعْتَ السَّه فَ لَا عَجَبَ بُ وَال جَزِعْتَ السَّه فَ لَا عَجَبَ بُ

سترجہ ہے: اگرہم اس کے لئے بے جین ہوں نوکو ئی جریت کی بات نہیں سمندر کا یہ گھٹنا خلاف معمول ہے۔

بعن متوفی کی حیثیت سمندر کی ہے جس میں مدور زر کا ایک مقررہ قاعدہ ہے سمندر کا بائ آ ہستہ آ ہستہ بھیلتا ہے ایک فاص حد نگ بھیلا ؤک بعد بھراسی دفتار سے بائ کم ہو ناجا تا ہے بھیلاؤکو مداور کھٹنے کوجزر کہتے ہیں البکن اس سمندر ہیں جو جزر آ یا نو دوبارہ لوطنف کے لئے جزر رہیں ہوا ہے اس لئے فلان معول ہے کیونکاس کے بعد بھیلاؤ یا مدنہیں ہے اورخشکی ہی شکی دہ جا کے گی اس لئے اس برغم کرنا ہمارا اس سے اورخشکی ہی شکی دہ جا کے گی اس لئے اس برغم کرنا ہمارا اسے اسے ۔

المعات : البعد ع رس گهرانا، به البه البعد و معدد دس ف است البعد و

پیچه بینا، پان کام بونا - غیر معه و د : ظلف معول ، العهد دس به درنا ، اقراد کرنا افراد کرنا افراد کرنا الی سات السبتی شفر قشه استی حلی المسرّ در المسرّ و المسرّ المسرّ در المسرّ المسرّ المسرّ المسرّ المسرّ المسرّ المسرّ المسرّ المسرّ المسرا المسرّ المسر

بین متوفی کے اکھ جائے کے بعد دادود بش کا ساراسسلم بند بوگیا چاہے بطی سے بڑی جاعت آجائے یا اکا دکالوگ آبش سب اس سے مستفید ہوتے تھے لیخت است : حیات دوامد) حیات ؛ علیہ ، بخشش - الزرافات دوامد) زرافت : دس بیں آدمیوں کا گردہ - صواحیت (دامد) محاد : اکیلاشیار، اکیلا کیا ۔

سالِمُ أَهُلِ الوَدَادِ بعد هم يسلم للحُونِ لا لنخسليد

سنوجهه : دوستی والول بین ان که بعدر منے دا لے عم کرنے کے لئے زندہ رہتے ، بین نہ بھیشہ رہنے کے لئے۔

یعی دوستول میں جوندندہ برہ جاتے ہیں وہ اپنے مرنے دائے دوستوں کا غم ہی مطّانے کے لئے ندندہ برہ جاتے ہیں بہہیں کہ وہ مورت سے اس وفت بج گئے تووہ ہمیشرد میں گے۔

لسغسات: مسالم بحفوظ السيلامة (س) محفوظ رمنا و داد: دوس المودة رس) محفوظ رمنا و و داد: دوس المدودة رس) مجست كرنا، دوس كرنا و حزن (س) مجست كرنا، دوس كرنا و حزن (س) مجست كرنا، دوس كرنا و حزن (س) مجست كرنا و دوست كرنا و حزن (س) مجست كرنا و دوست كرنا و حزن (س) مجست كرنا و دوست كرنا و د

فسا تَرَجَى النفوش من زمن المدرد احدث حاليه غير محدود

ت رجمه الوگ نه ماند سے کیا امیدر کھیں اس کے دولوں حالوں میں بہر حال کھی اچھانہیں ہے۔

یعن زمانہ کے باس دوہی چیزیں ہیں زندگی یا موت ان دونوں ہیں زندگی اعتبار موت ان دونوں ہیں زندگی کو اچھاسمجھا جا تاہے لیکن اس نرندگی کا بھی کیااعتبار موت ایک دن اس کو بھی ایانک ختم کر دے گی یا بہت دنوں نک نرمائے نے مہلت دیدی تو دوسری مصیبتیں بطرھا ہے کی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے جو بہتر حال ہے اس ہیں مصیبتیں بطرھا ہے کی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے جو بہتر حال ہے اس ہیں کھی مصابک کے سواا ورکیا ہے ؟

لعات: نترجی : امبدر کھنا - الرجاء دن آمبدر کھنا - نفوس دواصد) نفس، دات شخص ، طبیعت ، دل -

انَّ نُبِوبَ السزمانِ تَعَسِرُفُنی أنا السدی لمسالَ عَجُمْسَها عُدوی

متوجهه : ندمان کے دانت مجھے بہم انتے ہیں میں وہ ہوں کہ مری لکڑی کو وہ بہت دیرسے دانتوں سے آزمار ما سے ۔

یعی جس طرح لکولی کی سختی ندمی دانت سے چبا کرمعلوم کی جاتی ہے اسی طرح نرمانہ مجھے اپنے دانتوں سے بکولئ کرانہ ما رہا ہے بعضی مجھے برمصا مک فرال کو مرح نرمانٹ کر کر اندائش کر در ہاہے کہ کرک ب کے صیباتوں کو جھیلنے کی اس میں ہمت ہے جا بھی دہ میری آنہ ماکش کر در ہاہے ۔

کسفسات : نیوب (واحد) ناب : دانت - تعرف : المعرف المن بیمانا - طسال :
الطول (ن) درازیونا - عجم : مصدر (ن) دانت سے سی چزی ندی معلوم کرنا - عود : لکڑی
د ج) اعداد -

## وفي ما فتارع الخطوب ومسا أنسَنى بالمسائب السكوم

متوجهه : اورمجوس وه فوت بهجومشكلات سے برد آن ما بداس نے محصور مياه متربي معينتول سے مانوس بنا ديا ہے .

بعن جه میں وہ قوت اور عزم وانبات ہے میں صیبتوں سے گھرا تا نہیں بلکراس سے مکرا تا ہوں مصیبت سے گھرامٹ کے بجائے مجھے اس سے اس ہوگیا ہے لغامت : فارع : المفارعة : باہم نبرد آزمائی کرنا - خطوب : مشکلات (واحد) خطب - انس : الموانسة : مالؤس ہونا - سود دواحد) اسود : سیاہ ترین .

ماكنت عنه اذا استَغَا الله

باسیف بنی هاشیم به تعدوم سرجه داری تواس کی تلوار اجب اس نے بھر سے فریا دی تواس کی طرف سے نیام یں نہیں دی ۔

معنی متوفی نے جب اپن مصیبت کے وقت بھے سے فریاد کا در مدد مانگی توشمشیر بے نیام ہو کراس کی مدد کے لئے بہر کے گیا ۔

كفات: استفاث: الاستفاش: فريادكرنا، مدد طب كرنا، الفوت دن مددكنا مغمود: ميان يس ركم، بوئ تلوار، الغمد دن ض، نيام س تلوار دكمنا -

بالكومَ الأَكْرَمِينَ بامِلِكَ الأَملاكِ مُسَدِّدً بالمِلكَ الأَملاكِ مُسَدِّدً بالمُسلِكَ المُسلِكَ المُسلِك ا

مشرجه ایشریفوں کے شریف! اے تمام ملکوں کے بادشاہ اے برط \_ے مرداروں کے مردار!

قد مات من قبلها نأنشرة وَتُعُ قَنَا الخَطِّ في اللَّغَادِيد

ت وجهده : وه آو پہلے ہی مرح کا مفا اصلقوں میں خطی نیزوں کے حملہ نداس کو زنده کردیا .

یعن جب وه دشمن کے فید میں مقا آؤ بہ فیداس کی طرف سے کم نہ منمی گویا وه مرح کا مقا آؤ بہ فیداس کی طرف سے کم نہ منمی گویا وه مرح کا مقا آؤ نے بنو کلاب کو شکست دے کہ اس کو آزا دکرا یا دشمنوں کی علقوں میں نیز \_\_\_ بیوست کرکے آؤنے فید سے رہائی دلا کہ اس کو دوبارہ نئی نہ نارگی دی .

لسفسات : مات : الموت (ن) مرنا- انشر : الانشار : نهده کرنا - وقع : مصدر دف ، واقع بونا - خط : ایک مقام کانام به جهان کزیر مشهودی - لعشا دبد : دواص لفد دید : ملق -

ورمنیک اللیل بالجندود و تسد رمیت آجفائی برتسی بنتسید سرجهه ادر دات پس شکروں کی ردانگی نے ،اوران کی آنکھوں کو لونے بیداری پس اکھا کر کھینک دیا۔

بعن تون را تول راست ان پر جرط صائی کی اور اس ناگهانی حملے نے ان کی نیند سرام کردی نئب جا کر اس کوفید سے رہائی نصیب ہوئی.

شعبات: اجفان (دامر) جفن: بلك ، آنكم - تسهيد: بيدار ركمنا، السهاد رس) جاگنا، بيدار رسنا ـ

فصسّحت سم رِعالَى ساسَرِبا بین شُبانِ الی عبدادبد سرجه کرده درگرده اردمنقرق طور پرچهر برس بدن والے گھوڑوں نے ان کوضیح کے دفت جالیا۔ یعی کھوٹرسواروں کے دستے بچھ اکٹھاا ورکچھ متفرق ہوکر صبح کے وقت ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان برگوٹ برطے۔

لسغات: رعال: گله، دیوش، فوجی طماطی دواحد) رغکه مشرنا: کسے اور چمریرسے بدن والے، المشرب دن لی کاغراد دخشک بونا - تنباب دواحد) تنبین گھوڈوں کا گله، جماعت - عبا دبید دواحد) عَبُدُ ود : منفرق، الگ الگ .

نحيل أغهادُها الفِداء لهم

سٹوجے سے :ان کی میا نیں ان کے لئے ندیہ لئے ہوئے کتیں انہوں نے گڑھوں کی طرح گھا ڈکواسٹے لئے منتخب کرلی ۔

یعی فوجیوں کی میالوں میں جو تلواریں کفیں وہ گویا تخفی کھیں جو دشمنوں کو پیش کرنا تھا اور بہ دشمنوں کی مرضی بہ کھا کہ ان میالوں سے کون سا تخفی فنول کرنے ہیں، انہوں نے ان تخفوں میں سے اپنے تلواروں کے گہرے اور جو رائے گھا کو جھا نے لیا اور بہ بدیہ ان کی فدمت میں ممدورے کے فوجیوں نے بیش کر دیا۔ جھا نے لیا اور بہ بدیہ ان کی فدمت میں ممدورے کے فوجیوں نے بیش کر دیا۔ لیف ایک نام است : تحدل : الحدل دھی بوجھ اٹھانا۔ اغداد (واحد) غدد: تلوار کی نیام ۔ انتقدوا: الانتقاد: برکھنا، چھا نے لینا۔ اخاد بد (واحد) اخدود: گرا حالیا۔

یعنی جیب انہوں نے گہرے گھا دُکو بطور تخفر پیند کررایا نویہ مخفران کواس طرح دیاگیا کہ نلواروں نے ان کی کھو بڑیوں میں گہرے گہرے گڈھے بنا دیئے اور کھو بڑی کی بری کوچورچورکردیاا دران کیلانشوں کی مبک مردہ خورجالوروں کی ناکوں میں بیونجنے نگی اوروہ دوڑ کران کی لانشوں کو کھانے کے لئے جل بھے۔

لغات : فران : سرك برى م مام دوامد ) هامة : كهوبيرى - مناخر دوامد) منخر: نتمنا - السيد : معريا (ج) سيدان -

أفنى الحبيوة المنى وَهَبُتَ لَهُ فى دشَرونِ شساكر ونسوبه سرجهه : توني بزندگى دى هى اس نيشكرا داكر نے اورسردارى كى شرافت سى ختم كردى -

یعی قیدسے دیا کرکے نونے جواس کوئی زندگی دی کھی تو برزندگی اسس نے تیری مشکرگزادی اور برطسے کا موں میں حرف کی اور اس نڈندگی کا محیح استعال کیا۔ کسف است : اختی : الافذاء: فناکرنا ، الفذاء دخی ، فنا ہونا - وهبت : السوهب دف ، دینا - مشاکوا : المشکر دن ہشکراداکرنا - متسوید : سروار بنانا -

سقِبهم جسم صحیح مکرمة منجرد منجرد كرب غیبات منجرد

مندر جهد جسم کابیار، شرافت کاصحتمند بنم کاستایا بوا اورستا کے بورے کافریادر سی اسلام بین اس کاجسم بیمار مقااس کی شرافت و فضیلت ابن جگر صحتمند کفی اس بین بیماری کاکوئی انترنہیں مقارخو دوہ صیبتوں میں ضرور گفرا بوا کھا، در دوکر بین مبتلا مقالیکن بھر بھی دوسروں کی مصیبتوں میں کام آنے والا تھا۔

لغسات: سقیم: بیاد-السفم دس بیاد بونا-منجود: فمگین، بیان، بین، النجد دس فمگین بونا-کوب، بین مصدر دن فمزده مونا

تنم على فيدة الحمام وما تخلص منه يمسين مصفود

توجهه : كيمروت اس كے باول كى رسى بوگئ جس سے قيدى كا بالفرنات نہيں يا تا۔

ینی جس طرح جانوروں کے پاؤں میں رسی باند مدکر مجبور و بے بس کردیا جاتا ہے اس طرح موت اس کے ہاتھ میں ہتھ کوئی ڈال کرا پنے ساتھ لے گئ اور یہ ہتھ کوئی ایسی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں پڑ گئ ٹواس سے نجات نام کن ہوجاتی کے لیفات : قید : وہ رسی جوجانوروں کے پاؤس میں باند صفح ہیں (ج) اقبیاد، قیود - تخلص ، المخلوص (ن) نجات پانا ، چھٹ کا داپانا . یہ بین : ہاتھ (ج) ایمان - مصفود : فیدی ، المصف درفن ہتھ کڑی لگانا۔

لاينفص الها لكون من عدد منه منه عسالي منت منت البيد

سنوجه، بلاک کرندوالهاس کاشکری نقداد کورگھٹانہیں سکتے جس سے علی میدانوں کو تنگ کرندوالا ہے۔

بعنی مدوح کے فوجیوں کی اننی بڑی تندا دہے کہ حملہ اور جننے کھی موت کے گھا طے انار دیں ان کی تعدا دکم محسوس ہی نہیں بوگی اس فرح سے سیف الدور ان کے گھا طے انار دیں ان کی تعدا دکم محسوس ہی نہیں بوگی اس فرح سے سیف الدور ان کے میدان کو کھر دینے والا ہے اور اننی بڑی تعدا دکو وہ میدان جنگ ہیں اتار دینے والاجس سے وہ ننگ بوجا ہے۔

لغسات : يبقص الانقاص : كم كرناء النقص (ن) كم كرناء مضيب ق :
المنضييق : تنك بنا ناء الضيق (ض) تنگ بونا - بيد : ميدان (واحد) بيداء (ح) بيد، بيد، بيداء ات -

نگیٹ فی ظکہ رھا کستا ڈیٹ کہ ہمدوث آرواجہ الہ کاوید ہمدوث آرواجہ الہ کاوید سنوجہ اس کے شکر جنگل ہوا وس کا میدا نوں کی پیشت پردوشت کھرتے ہیں ۔

لعنات : هبوب : معدد (ن) بواکا چنا - ظهره : پیچه (ج) ظهور - کتاشب (واحد) کتیبند: انسکر - ارواح (واحد) ربع : بوا · مراوید (واحد) مِرود برد اواحد مراوید اول مرد برد اول مین اسب ک کتیبنت اول حروب مین اسب ک کتیبنت سکنا بید فی الخیال فی الخیالوں میں برج بد انگور دول کی الم الم الم کام کے پہلے حرف کو سخت چالوں میں کہ ا

بعن علی کابہل حرف اوج المسيط کے حوال کی نسل کا دا کرہ کھی اسی طرح کا ہوتا ہے جب گھوٹ ہے میں برطا پ رکھیں کے توع کی شکل بنتی جائے گی گھوٹے دشمنوں کی سخت ندییں ہیں بہو بچے گئے اور اپن طابوں سے ممدوح کا نام لکھ کریہ بتا دیا کہ یہ علافہ سیف الدولہ کا سے اس لئے اس کا نام اس برلکھ ویا گیا ہے۔ بتا دیا کہ یہ علافہ سیف الدولہ کا سے اس لئے اس کا نام اس برلکھ ویا گیا ہے۔ کسف ات : حسن ابلے رواحد) جلہود: مسن بنے میں اور احد) جلہود: مسن بنے میں اور احد) جلہود: مسن بنے میں اور احد) جلہود:

میسه بیعسز الفتی الا مسیرسه فلا بیافند امسه و لا المشتود مسرحه و الا المشتود مسرحه و بین المی بین قدی متوجه و بین کرمایت کی جائے المی متوفی کرتغزیت کی جائے۔ اور بیشش کوچھوٹ کرتغزیت کی جائے۔ اور بین متوفی کے دنیا سے اکھ جائے پر توشی کی باتیں کی جائیں اون

اس کی تغزیت کی جائے کہ وہ ہم میں نہیں رہائیکن اس کی فوجی پیش قدمی اس کی فیباض تو زیدہ جا و بد ہے اس لئے ان اوصاف کی تعزیت نہیں کی جائے گی کیونکہ زندوں کی تعزیت نہیں ہوتی ۔

لمعنات: بعزی: التعزیی: التعزیدة: تلقین صبر کرد اسل تشفی دینا، العزی (ص)صبر کردنا - العود : معدد (ن) نجشش کرنا -

ومسن مُنا سَابِقاؤُه اسبدا

حتى يعسزنى بكل مولود

مترجه مه بهاری بناؤں میں سے یہ ہے کہ وہ بہیشہ باتی رہے اور ہر بیا بونے والے کے لئے اس کی تعزیت کی جائے۔

بعن مدوح تا فیامت نه نده دسید اور جننے لوگ بھی بریام وں ہرایک کی نغریت اس سے کی جائے۔

لعناث : منا روام منبية : آردو ، تنا بقاء : مصدر رس باقى رس . مولود: الولادة رض پيامونا، جننا .

وقال بملحه وبأكرهجوم الشناء الذى عاقه عن غزوة خربشنة وذكر الواقعة

عوادل دائ المخسود من حواست وال في حواست والتي ضجيع المخسود من لماجد من المحسود من المحسود من المحسود من المحسود من المحسود من المحسود من المرائي المحبوب والمام من المرائي المام من المام م

المست كرتى بي اورعشق وعجست سے روكتى بي اورلطف يہ ہے كماس پردسد كرتى بي كراس كاچا سن والاكتنا شربين بي كاش برعاشق بهي نصيب بوابوتا۔
لم في بي كداس كاچا سن والاكتنا شربين بي كاش برعاشق بهي نصيب بوابوتا۔
لم في بي كداس كاچا سن والعرب عادلة : ملامت كرندوالى ، العدن ل رن من علامت كرنا - خال : بل اسياه نقط - حواسد و دامر ) حاسدة : حسد كرن والى - الحسد و ن من حسد كرنا - ضجيع : لينن والاء الضجع وفى ليننا . والى - الحدد ون من حسد كرنا - ضجيع : ليننا والاء الضجع وفى ليننا . المحدد : نازك اندام عورت (ج) خود كود كرنا حدود : نازك اندام عورت (ج) خود كود كرنا - ماجد كرنا - ماجد كرنا : شربين ، المجد المجدد ون لك ، شربين ، المجدد ون لك ، شربين ، المجد

لین اس کی شرافت دیاک دامن کا به عالم ہے کہ مجبوبہ اس کے ہم پہلو ہے کوئی رکا در شرخین لیکن وہ دست دراندی کی غلطی نہیں کرنا وہ نوعالم خوابین اپنے جذبات کی سیسا حزاز کرتا ہے جب کہ انسان اس میں بدیس ہوتا ہے اس سے برط ھو کر اور کیا یاک دامنی ہوسکتی ہے ہ

لمعسات : يرد الرقرن روكنا، لوطانا قادر: الفندرة (ن من) قادر ونا، قالو پانا - يعمى : العميان رض نافران كرنا - طيف : فواب، خيال ، الطيف رض فواب يس خيال آنا - المرقاد دن سونا -

مستى يَشْنَفِى من الإعبر النسوق قى الحشا محب كساف فسرب مسساعد مسرحه بسرك سين بس شوقى كالكربع كراك ده كب شفا پاسكتاب كداس سے عبت كر تاہدا ورفريب ہوتے ہوئے ہى دور ہے -

یعنی وہ مجبت کی آگ بین سلگ ریا ہے بجبوب سے وصال ہی اس آگ محویجها سکتا ہے اور وہ وصال ہی سے النکارکر تا ہے کھراس کا علاج کیونکرمکن ہوسکت اسے ؟

لسف من المعج اللعج دف گرم بجونکنا، سوزش بونا - حن ابهاد (ج) احشاء - منباعد: التباعد: ایک دوسرے سے دور بونا ، البعد راف دور بونا البعد راف دور بونا ، الفاعد راف دور بونا

اذاكنت تَخُشَى العارَفي كُلِّ خَلْوَةٍ فَلِهُمَ تَعْسَبُاك الحسانُ الخرائكُ فَلِهُمَ تَعْسَبُاك الحسانُ الخرائكُ

لعنی پاک دامنی کا جذب اتناغالب کفاکرشون تنزما برو سیس کھی گستاخی فیس کرسکتا توان حسینوں نے تم کو محبت میں پاکل کیسے بنا دیا ہ نم کو محبت میں پاکل کیسے بنا دیا ہ نم کو محبت کے کوچ میں قدم ہی بہیں دکھنا چا ہے کا ۔

لمعات: تخشى: الخشية رس درنا ولم ، لم برن سنفهام تنصبى: المستقبام تنصبى: المستقب المستقبام تنصبى: المستقب المسابة رس عاشق مونا - المخواعد دوامد) الخريدة نوبسورت ورت.

أَلِعٌ عسلى السَّنَعْمُ حتى الفشَهُ ومكن طبيبي جَسَايِنبي والعَوَائِدُ

منوجهه ایماری مجھ سے جریئے گئی ہے بہاں کک کہ میں بیاری سے مانوس سے گوگیا محول میری طرف سے جارہ گراور عیا دیت کرنے والے سب ننگ دل موجکے ہیں۔
یعنی بیاری کے تسلسل نے زندگی کو اس طرح سا بخے میں خوصال دیا سے

جیسے ندندگا در بہاری دونوں لاندم دملزوم ہیں اس لئے اب بہاریوں سے مجھے ایک طرح کا انس ہوگیا ہے اور اس کی طرف سے علاج ہیں لاپردا ہی ہوتی ہے جس کی دج سے معالج اور نیمار دار دونوں گھرا چکے ہیں ، جب مربض نعا دن نہیں کرتا دواؤں سے انکارکر نا ہے اور علاج کے ہم شورہ کو تھکرا دیتا ہے توسب ننگ آکرین ہنقدیم اس کو جھوٹ دیتا ہے توسب ننگ آکرین ہنقدیم اس کو جھوٹ دیتا ہے توسب ننگ آگرین ہنقدیم

لمنعات : التح : الالحاء: سوال بس اصرار كرنا - ألفت : الالف لذرس بانوس مونا ، معبت كرنا - مل : الملال (مس رنجيده بونا - عدوات دواص عاعدة : تيارداد العيادة (ن) نياد دارى كرنا -

مررت على دَارِ الحَبيبِ فَحَمَّحَ مَتَ جوادى وهل تشجى الجيباد المعاهد

مندر جهه المين حب د بار حبيب بين كذرا توميرا كهوا امنهنا في ليكاكياع برمحبت كرمقا مات كهوار من المين من المربعة بين و كرمقا مات كهوار و كوي عملين بن المدينة بين و

بعن جب بین دیار حبیب بین پرونجا نو گھوٹ سے بہنا کر بادیا کہ یہ اس کی جانی بیجا بی جب بنا دیا کہ یہ اس کی جانی بیجا بی جگہ ہے۔

يعن عشق ومحبت كے عہدو بهان بوك بهب سے زندگی بس عشق ومحبت كى جاسنى ملى اس مقام بربہ و كا كراس كو گذرا بواز ماند بادا گيا اور منه بناكراس نے اپنے غم كا مظاہره كرديا ، جرت ہے كہ مقامات محبت كو ديكھ كر جا افر ربحى غملين م بوجا بندا ور مين نوبجر حال انسان بهوں مجھے اس مقام پر بہو بج كركتنا غم لاحق بوا بہد اور مين نوبجر حال انسان بهوں مجھے اس مقام پر بہو بج كركتنا غم لاحق بوا بہد كا اس سے اندازه كيا جاسكت اسے ۔

نسخسات: بشبی: الاشباء: علی کرنا، الشبارس عملین رونا معاهد روام معید عبد دیمان کی جگر، العید رس) عبد کرنا، اقراد کرنا. وما تشكرالدهماء من رسم منزل سقتها اضرب الشّول فيها الولائد سقتها ضرب الشّول فيها الولائد وسرب بي الشّول فيها الولائد وسرب بي الشرب بي المراب المراب المراب المراب المراب المرب المر

یعی گھوڑے کا دیار حبیب کو پہچا تنے پر حیرت کی بات اس لئے نہیں کہ وہ اس مقام پر رہ چکاہے گھر کی بچیوں نے اس کو دودھ بلا باہے اور بچیوں کو اس سے اتن محبت تھی کہ گا محسن اوشنیوں کے دودھ اس کو بلا دیئے جبکہ وہ دو ہانہیں جاتا جہاں اس کو آئی محبت ملیم و وہ اسے کیسے محبول سکت ہے ۔

المغامت والد دھماء بمشلی رنگ کا گھوٹا و دسمہ و نشان علامیت دے دسمہ

لعسات؛ الدهماء بمشكى دنگ كا گھوٹرا - رسىم ؛ نشان ،علامت (ج) رسوم سقت ؛ السقى دمن ، پلانا، سيراب كرنا - ضربيب ؛ دوده - الشول ، ماملافتن. ولائد دوام، وليدة : لاكى -

أُهِمُّ بِشَى والليسالى كانها تُكُارِدُ في عن كونيه وأُطسارة

سر جدید اس کر میرکس چیز کااراده کرتا بول اور رانش اس کے بونے سے مجھے دیتی ہیں اور میں ان کو دھ کا دیتا ہول .

یعنی میرسے عزم اور الادوں کی را ہ میں مصائب مزاحم ہوتے ہیں ان کی خوامٹ میں میں میں میں میں میں میں ان کی خوامٹ میں کا میاب متروں اور میں بہت کئے ہوئے ہوں کہ ماصل کر کے دیوں کا دولوں میں شکٹ میں میں میں ہے ۔

لسغسان : اهم: الهم (ن) قسدكرنا - تطارد : المطاردة : ايك دوسر م كودفع كذا دهكادينا ، داسته سعم الله المطرد (ن) دوركرنا ، دفع كرن . وحيث من المخلون فى كلّ بليدةٍ اذا عَظَمَ المطيوب فتل الساعد

ترجه الديم برشهرين دوسنون سدالگ تفلگ بردن جب تقصيم بوتاب توتعادن كرندواله كم بروت بين .

یعن حب کوئی شخص کسی ظیم مقصد کو سد کرمیدان بیس آتا ہے تومشکلات کو دیکھ کرمیدان بیس آتا ہے تومشکلات کو دیکھ کرمیدان بیس آتا ہے تومشکلات کو دیکھ کرمیدن کم لوگ اس کا سا بھر دیتے ہیں یہ روز مرہ کا مشا مدہ ہے .

لَـفُان ؛ خلّان (واص) خليل : دوست - عظم : العظمة (ك)عظيم مردنا قلّ: القلة (ض) كم رونا - المساعدة : مددكرتا -

وتسكيدنى فى غَمْرة بِعد عَمْرة

سكبوح لها منها عليها شواهد

سرجسه : ایک کابدایک آندوالی مصیبت سی ایک تررفت رکهوا میری

مددكرنا بيحس كى شرافت براس كى دات مين اس برشهادتين بي .

بعن ایک نیزرفت ارگھوٹر امیدان عمل میں میراسا تھی ہے ہیں گھوٹر ۔ کی عمر گی وٹر ۔ کی عمر گی وٹر ۔ کی عمر گی وٹر اس کی دشرافت برخور گھوٹر ۔ کی خصوصیات شا بدعا دل ہیں .

لعفات: تسعد: الاسعاد: مدكرنا عمرة ، مصيب رج) غمرات سبوم تزرفتار ، السبع ، تيزا - شواهد (دامر) شاهدة ، گوارى - الشهادة ، گوارى دينا .

تَنَكَّى عَلَى فَتَدُرِ الطِّعَانِ كَأَنْسِا مَفَا صِلْهَا نَحْثَ الرماح مراودُ

مسور جمسه : نیز سے کے اندازے کے مطابق بھر جاتا ہے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ نیزے کے بیجے اس کے جوڑ سرمے کی سلائ ہیں ۔

يعى جس طرح سرم كى سلائى كهومى رئى بداسى طرح جب نيزول كاوار توتلع

توده ترى سع چكركاف ما تا م اوروار خالى چلاما تا م اور دشمن كامياب بي بوتا.
لعدات: تتنى: النتنى: مر مانا، الا نناء ، الشنى رض ، مورد الم مفاصل المود المان والله عمل مواود (والله) مود الم برع كى سلال معصل : جور دامل و دامل شمح : نيزه - مواود (دامل) مود الم برع كى سلال محسومة أكفال خيلي عملى القنا

منوجه عرب گھوٹرے کے بہادنیزوں برحرام ہیںاس کی گردنین اورسبنہ کا اوپری حصرطلال ہے۔

بین مرسد گھوڈ ہے۔ مہر کوئی نیزہ نہیں لگ سکت اگرلگ سکت اے تو اس کے سینر ہر لگے یا اس کی گردن پر لگے کیوں کر وہ منھ کھیر کر حبنگ سے بھا گئے والوں میں نہیں ہے دشمن کے سامنے وہ جم کر کھڑا رہے گا، نیزوں کے وارسے ڈرکر وہ ہم او بھی نہیں بدلت کہ پہلو پر کوئی وار کر سکے ۔

لفات: اكفال (واص) كفل: بيهو - لبات رواص لبنة اسيركاوبرى مصر

وأورد نفسى والمهند في سيدى موارد لا يُعْسَدِرُنَ من لا يُحِسَال لا

منسوجه بهندى تلوار مائة مين كرمين خودكد ايسے گھا توں بر انارديتا ہوں جن برده لوگ نہيں انزية جوبها درنہيں ميں۔

بعن میں مندی ملوار ما کھ بیں نے کر ایسے خطرناک مقا مان تک بہو کے جا تا موں جن کا کوئی کمزوردل انسان ارادہ بھی نہیں کرسکت ۔

لعان : اورد: الابراد: اتادنا - الورود رض اتدنا - موارد (دام) مورد گماف - بصدرت: الاصدار: اتارنا - لا بجالدة: دلير الا ا

ولسكن اذاكم يحيل القدب كفه على حالة لم يحمل الكف ساعد نوجهه : اورلبكن جب دل ابن تعيل كوايك مالت برنبس ركع كاتوكائ تقيل كونبس انتائے ك

یعن جنگ بیں اصل چیزدل کی مضبوطی ہے اگر دل مضبوط نہیں ہے توجسم کی قوت کوئی کام نہیں دے گی کا بینے اور کھر کھراتے دل کے ساتھ تلوار کاکوئی وار کھر اور میں بیٹر سکت ہے اگر دل مضبوط ہے توم تھیل نہیں بیٹر سکت ہے اگر دل مضبوط ہے توم تھیل اور کلائی ہیں طاقت دل سے ملت ہے اگر دل مضبوط ہے توم تھیل اور کلائی ہم مضبوط ہے ۔

خلیلی انی لا آری عنسید بنساعسر فلیم منهم الدی عنسید بنساعسر فلیم منهم الدی عوی ومنی القصائل منهم منهم الدی عوی ومنی القصائل مسور میمنا بول بجران کی منزجه ی دوستوا میں ایک شاعر کے سواکس کونہیں دیکھنا ہوں بجران کی طرف سے دیوی کیول ہے اور قصا تدمیر ہے ہیں ۔

مین آج مرسه علاوه دوسرااورکون شاعرہ واس کے باوجود بہت سے لوگ شاعری کا دعوی کرتے ہیں لیکن اس دعوی کے شوت میں ان کے پاس فصید ہے کہاں ہیں، قصا کہ تو مرسے ہیں اور دعوی شاعری دوسرے کرتے ہیں .

نسفسات : خلیل : دوست (ج) خُلان ، اخلاء - شاعر رج) شعراء - دعوی (ج) دعاوی - قصائد (واص) قصیدة -

منالا تعجباً إن السيوف كستبرة ولسك ولسكس سيعت الدولة اليوم واحد مسترجه الرب تعبد الدولة اليوم واحد مسترو الوارس توبهت إلي ليكن آئ زمان بس ميف الدول ايك بي بيد.

يعن جس طرح بين ننها شاع ليكن دعوى شاعرى كرند والدسبكرو و بي،
بالكل اس طرح بهت سع با دشاه شمشر بران بمون كا دعوى كرت بين لكن سبغاليول مكومت كى نلوار حفيقت ا حرف ايك بهاس لك سب ندبانى دعوى بيع حقيقت بي بي الكل من كرويم الطبيع فى الحسوب منستني ومن عادة الاحسان والصفع عناميد

متوجهه الطائ بس ابن شرافت طبع کے با وجود بشمشیر بر مهر ہے اود احسان اور درگذر کرنے کی عادت کی وج سے اس کو نیام میں رکھ دینے والا ہے۔

لين وه جنگ بهي چامت مي كونكه شراه بالطبع ميد ليكن جب دشمن مجبود كرية بين أو وه الموار ننگي بوجاتى مي اور اپناجوم رد كهاتى ميد اور حب كسى دشمن براحسان كرنا چام تا ميد ياس كى غلطى كومعاف كرديت ميد توكيروه المواريام بين ركه دينام يد چام تا من ماف كرنا من و معاف كرنا المن مناف كرنا و معاف كرنا و معاف كرنا و معاف كرنا و معاف كرنا و مناف مناف و دن معاف كرنا و مناف مناف و دن معاف كرنا و مناف و دن مناف كرنا و مناف و دن مناف و دن مناف و دن مناف و دن مناف كرنا و درگذر كرنا و غام د دن من الموارميان مين دكهنا و درگذر كرنا و غام د دن من الوار ميان مين دكهنا و درگذر كرنا و عناه و دن المغهد دن من الوار ميان مين دكهنا و درگذر كرنا و درگذر كرنا و دن دن من الوار ميان مين دكهنا و درگذر كرنا و درگذر كرنا

ولما لايتُ النساسَ دونَ مَحَسلَه تيقَّنتُ أَن السدَّهُ مُسَرَ للنساسِ نَاقِدَ

منزجها اورجب بسنه لوگول كواس كدرج سه نيج ديكها توجه لين بوكها كدندمان لوگول كواس كدندمان لوگول كورك

یعنی سیف الدوله اعزاندوا فتخار کے بلندمنفام بہر ہے جس کا وہ صحیح معنی بیں ابل اور حقدار اور دوسر سے لوگوں کا درج اس سے کم تر ہے تو بدقرق مرات دیکھ کر جھے لیفین ہوگیا کہ نہ مانہ بڑا نقاد ہے وہ ایک ایک آدمی کو بہد کھ کر اس کے مطابق اس کو دیجا ورمقام دیتا ہے نااہل کو بھی وہ بلند درجات نہیں دیتا ہمیف الدول کو دیکھ کمر سے مطابق کا دیکھ کا دیکھ کر سے مطابق کا دیکھ کمر سے مطابق کا دیکھ کمر سے مطابق کا دیکھ کے دیکھ کر کمر کا دیکھ کا دیکھ کمر سے مطابق کا دیکھ کمر سے مطابق کا دیکھ کمر سے مطابق کمر سے مطابق کی دیکھ کمر سے مطابق کا دیکھ کمر سے مطابق کی دیکھ کمر سے دیکھ کا دیکھ کمر سے دیکھ کا دیکھ کے دیکھ کر سے دیکھ کر سے دیکھ کمر سے دیکھ کے دیکھ کر دیکھ کمر سے دیکھ کے دور سے دیکھ کے دیکھ کر کمر کمر سے دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کا دیکھ کے دیکھ کا دیکھ کا دور سے دیکھ کر دیکھ کیا تھا کر دیکھ کر کھ کر دیکھ کر

لسغدات: تيقنت: التيقن اليتين كرنا - دهو: زمان (ج) دهور - ناهد النقد دن پركهنا ، جا خزنا ، كهواما كمرامعلوم كرنا .

أَحقيهم بالسيف من ضَرَبَ الطَّلَى وبالأَّمُنِ من هانت عليه الشدائد

مترجه الوگول بین نلوار کاسب میستخق دین ہے جو گردنوں کوالٹرا سکے اورامن کامستخق وہ میں بیصیبتیں آسان موجا تیں۔

یعن نلوارد کھنے کا استحقاق اسی کو ماصل ہے جو نلواد کا صحیح استنهال کرنا اور اس کوچلانا جانتا ہو اور دنیا ہیں امن واطبینان صرف اسی تخص کو مل سکتا ہے جومصائب کو مہنسی نوستی جھیل جائے اور گھرا مہط اور ہے جینی کا اظہار دنہ کرے۔ لسف است : السلی دوامل طلب نے: گردن - امن : مصدر دسی محفوظ ہونا۔ ھائت الہ ون (ن) آسان مونا - مشد ایک دوامد) مشد بدة : سخی -

واشقى بلادالله ماالروم أعلها بهداوما فيهالمجدك جاحِك

سنوجه به نفدا کے شہروں بیں سب سے بدہخت وہ ہیں جن کے باشندے دوی ہیں اور ان بیں کوئی تری شرافت سے الکار کرنے والا نہیں ۔

بعن جن جن شهرول بین بدرومی عیسان آباد بین و ه انتهان بد بحن وبراهیب
شهری شرافت کا شراف کرت بوسک بی بری اطاعت سے انکار کرت بین.
المعامت : اشقی: الشقاوة (سی) بد بخت بونا - المجد (ن) سرون بونا - حاحد : المجحد (ف) انکار کرنا، صبح مان کرند بانا .

شَننتَ بها الغادات حتى تركتها وجفنَ الدى خلفَ الفرنجةِ ساهِدُ سوجهده: تو ندان میں عام غارت گری پھیلادی ان کو اس حال میں جھوڑا کہ فریخہ سے بعدوالوں کی آنکھیں بریار رہنے لگیں۔

یعن ان شہروں کی بدیختی ہے ہے کہ تونے ان شہروں ہیں وہ نباہی وہر با دی پھیلادی کہ دور دراز کے شہریمی مقرا گئے اور ان کوخطرہ پردا ہوگیا کہ بہغارت گری کہیں وہاں تک مذہبو نجے جائے اس فکریں ان کی را توں کی نیند حرام ہوگئیں اور ساری رات جاک کرگذارتے ہیں۔

لىغسات: شننت؛ الشن (ن) پھيلانا - غارات دوامد) غارة : لوك، غارت گرى ساهد؛ السهاد دس بيدار دمينا ، جاگنا -

مخسّبه والقوم صدری کانگها وان لسم بیکونواساجدین مساجد مشرجهده : وه نون سرزگین بی اورنهام کتهام پیچا در مهر که بی گویاده تهر مسجدین بین اگرچ وه سجده کرنے والے نہیں بین ۔

شغسات: مخضية: التخضيب: رنگ دينا - الخضب رض رنگنا - صرى (واحد) صوريعة: يجهر ابروا - الصرع (ف) يجها رنا - ساجدين: السجود (ن) بجره رنا تنگسيم و السيابيقات جباليم و تطعن فيهم و السرماح الم كاعد د

مشرحید ان ان کومنھ کے بل گرا تار با حالا بکدان کے گھوٹر۔۔ ان کے بہاٹر تھے توان بر مبزوں سے دار کرتا ہے اور نیزہ میں تدبیر کتی ۔

یعنی دخمنون کا گھوٹ سوار دستد تیرے سامنے پہاٹ بن کرجم گیا تو تو نیزوں
سے مار مارکر ایک سوارکومنے کے بل گرا تار با اور اس پہاٹ میں درائٹ بیا ہوتی دہیں یم وقعہ نیزوں ہی کے استعمال کا مقا تلوار و بان کار آ مدنہیں تقی و لیف استعمال کا مقا تلوار و بان کار آ مدنہیں تقی و لیف استخدی استان اوندھا کرنا ۔ المنکس دن اوندھا کرنا ۔ المنکس دن اوندھا کرنا ۔ مکا شد روا مد مکید ق تدبیر الکید رض خفی تدبیر کرنا ۔ وقصر بھی ممبوراً وقد سکنوا الگدی و تصر بھی ممبوراً وقد سکنوا الگدی

سنوجهه : توان کے جینے طرے الرا تار با حالانکہ وہ محنت زمین میں سکونت بذیر کھے جسے کالاسانی زمین کے اندر رہتا ہے۔

وتُضى الحصونُ المشَّبَخُوات فى المستُّرى وتُضى العصونُ المشَّبُخُوات فى المستُّرى وخيلك فى اعناقى سن مسلامك م مشرجه دا و پجاف پج قلع پهام كي چوهوں سي بي اور تير كھوڑ سے ان كى گرداؤں كم باربي ۔

یعی دسمنوں کے قلع بہائد کی چوٹیوں پر سے ہوے میں تبرے کھوڑ سواروں کے ان بہائد دل برخی میں تبرے کھوڑ سواروں کے ان بہائد دل برخی میں معاوم ان بہائد دل برخی میں ان برائد دل برخی میں ان برائد دل میں ان اسماموا میں برخی میں ان برائد کی کردن میں کھوٹروں کی قطار ناد بی ہوئی ہے۔

لمنعات : حصون (وامد) حصن: قلعه - المدن رئى دوامد) ذروة : چو لى - اعناق (وامد) عنتى: گردن - قبلائل (وامد) قلادة : بار، بشه -

عَصَفَنَ بهم يُوم اللّفت ن وسَقنهم بهنزيط ختى ابيض بالسّبى امد

مترجیسے :لقان کے دن گھوڑے ان پراؤ مے پڑے اور ان کو ہز بیا سے ہا نکھ ہے گئے یہاں نک کہ قیدیوں کی وجہ سے آ پرسفید ہوگیا۔

یعن جنگ لفان ہیں تبرے گھوڑے دشمنوں پر لوط بیا اور ان کوشکست
دے کر گرفت ارکر لیا اور ان کی شکیں یا ندھ کر قلع مبزل طرشہر آ بد ہیں لے گئے اور آئی بڑی
لقدا دیں یہ قیدی کے کہ جب شہر آ بدیں وہ جمع ہو گئے تواس سعید نسل کے آ دیوں سے
اور اشہر سعید ہوگیے ۔

لسغسات : عصفن: العصف (ض) لوث پرلانا - سفن: السوق (ن) بانكنا، لے جانا - سبى : قيدى ، السبى رض قيد كرنا - اصل : شهر كانام ہے -

وَأَلْحَقْنَ بِالصفصافِ سَابِورَ فَانْهَالَى وَوَاقَ الردى المسلام ما والجلامِ دَ

منز جمسه : انہوں نے سابور کوصف من سے ملادیا ان کی جیٹ نیس گر پڑیں اوران دواؤں فلعوں کے باسٹندوں نے بلاکت کا مزہ چکھ لیا ۔

لین سابورادر مفصاف دوان فلوں کی بھریلی دیوارس فوط گئیں اور دوان س میں رہنے واسلے تیاہ ہوگئے ۔

لفسات: انهولی: الانهواء: اوپرسے نیچگرنا، الهوی دف انبیگرنا- داق المد وق دن میمنا- ددی دس، بلاک - جلامد دوام جلمود بخت بخر- ، وَعَلَّسَ فِي السوادي بهن مُشَبَّعُ مبارك ما تحت اللِّشَامَيْنَ عَابِدَ

خوجهده : رات کے پیچلے پیرایک ہے جانے والا کجراری اور اس کے دو نوں نقابوں بس رہنے والا چیرہ مبارک ہے ان گھوڑوں کو وا دی بس لے گیا ۔

یعنی سیف الدولہ جومیدان جنگ میں دومرا نقاب ڈا ہے ہوئے تھا ان گھوٹر سواروں کورات کے پھیلے بہروادی میں کے کرمیلا۔

لمعات: غلّس: المتعليس: دات كه پجها پرملنا وادى انتين زمين دج) أو د بكه مشبّع: المنشيع: دخصت كرنا ، مشايعت كرنا - لِنَّامُ : نقاب (ح) كُنُمُ اللنه دض دُها مُنا باندهنا - عابد:العبادة دن عبادت كرنا.

> فنىً يشتهى طُولَ البِيلادِ ووقتُ له تَضِيْقُ مبه اوفتا مشّهُ والمَقَاصِدُ

سنرجهه ؛ وه ایسالوجوان برجود فت اورشهرون کی درازی کاخوامشمند به اس کے ادفات اورمقاصد دولوں ننگ ہو جائے ہیں ۔

لین اس کے الا دے اتنے بلند ہیں کہ یہ دنیا کے شہر یہ زندگی کے ایام اس کے مفاصد کی مکمہ یا اور اس کے مفاصد کی مکمیسل کے لئے کافی نہیں فتوحات کے لئے اس سے بڑی دنیا اور اس سے طوبل ندمانہ جا ہے ہے۔

لسغات: فتى جوان رج) فتيان - يشتهى:الشهوة رس) الاشتهاء: خوابش كرنا - تضيق :الضيق رض) تنكرونا -

 میں نا غنہیں کرتی سوائے اس سے کہ در با کے سیمان جم کر برف ہوجائے۔ بعنی وہ دشمنوں سے ہمیشہ جنگ آنہ ما رہنا ہے سوائے ان داؤں کے جب برف باری سے راست مسدود ہوجائے اور نا قابل عبور بن جائے۔

لمنعات: غزوات دوامر غزوة: جنگ كرنادن) الاغباب: الغبّ دن من) ناغدد كر الماقات كرنا- رقباب دوامد) دقبية: گردن -

فلم يَبُقَ الامَنُ حَمَاها مِنَ الظُبا لَمَا مَنُ حَمَاها مِنَ الظُبا لَمَى شَفَتَيْهَا وَالشُّديّ المندَاهِد

سترجهه : کچرنلوارکی دھارسے کوئی نہیں بچا سوائے اس کے کہ ان کے ہوٹوں کی سرخی اور انھری ہوئی پستالؤں نے بچالیا ۔

بعن مدوح کی نلواروں نے عور توں کو جھوٹر کرسارے دشمنوں کا صفا کر دیا۔ اورسب کوموت سے کھامے اتار دیا۔

لعنات : حما: الحماية رض حفاظت كرنا، بجانا - الظباء (دام) ظبية تلواركي دهار - لمي : گندم كون بونا - المندى : بهتان (ج) شويتى - شفة : بونط (ج) شفاة - دواهد (دامد) ناهدة : اونجي ، انجري بون - النهدون في المبري بون - النهدون في بانكان كا انجرنا -

تبكى عليهن البطارين في السنطي وهسن كدير السلفتيسات كواسد

سترجه ، فوجی سرداررات کی ناریمیوں بیں ان بریمیو مے بھوٹ کرروت میں حالانکہوہ ہمارے بہاں ردی مال کی طرح بھینکی ہوئی ہیں۔

بعن وشمنوں کے فوجی سرداروں نے عور نوں کی گرفت اری کوابن انہا نے ان کی کے متاری کوابن انہا نے ان کی کے متاریک کا مصرف کی مصرف کے ان کا مرح رات کی تاریکیوں میں اپن عور توں کی عصرت

لوطینے سے خیال سے بھوٹ کھوٹ کررد نے رہے مالا نکہ ان کارد نا بلاوم کف ہمار سے بھاں دہ ردی مال کی طرح اِ دھرا ڈھر بھری ہوئی تفییں کسی نے ان کی طرف دھرا دھر ایٹر سے بہاں دہ ردی مال کی طرح اِ دھرا دھر بھر بھری تھیں کسی نے ان کی طرف دھیا ان بھی نہیں دیا ۔

لمعاریق: تبکی: کیون کیون کردونا - البکاء رض رونا - بطاریق (واص) بطریق : فرجی سردار - دبی رواحد دجید : تاریک (ن) تاریک بونا کواسد رواحد) کا سدد : گیشیا بال ، الکسادة دن لی گیشیا بال -

بذاقضت الآگیام مابین اصلی مسائن مسائن قوم فوائن مسائن قوم عند قوم فوائن مسائن قوم مسائن مسائن مسائن مسائن مسائن مسائن مسائن من مسائن من مسائن من مسائن من مدر کاوگوں کے درمیان اس طرح کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک قوم کی مصیبت دوسری قوم کے لئے فائدہ ۔

یعنی دنیا بین ایک گھرا جائے کر دوسرا گھرا با دکیاجاتا ابک قوم تباہ ہوتی ہے اور اس کی تباہی سے دوسری قوم کی خوشی لی کی بنیا دہر تی ہے۔ کسفسا من : قضت: القضاء رض فیصل کرنا ۔ مصائب دوامد) مصیبة - فوائد دوامد) فائدة -

ومن شَرَفِ الإِحدامِ إِنَّكَ فيهم على القتلِ موموقٌ كانيكَ شَاكدُ

منوجه بهش فدمی پس شرافت کی وجه سے قنال کے باوجو و آوان پس محبوب سے ایسامعلوم ہو تاہے کہ توعطیہ دینے والا ہے۔

بعن مبدأ ن جنگ بن می این طبعی شرافت کو ملحوظ در کھااس کا نتیج بہ ہے کہ او حتم منوں کو نتاہ وہر باد کر نے کے با وجوا ننا مجبوب ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ان کو فتل نہیں کیا ہے بلکہ انعام واکرام سے نواز اسے ۔

لسفسات؛ موموق؛ الومق، المقة (س) محبت كرنا- شاكد؛ عطير دينے والا - الشكد دن ض) عطاكرنا، بخشش كرنا .

وأن دماً أُجركيت بلك فاخر وأن فؤادًا رُعت له للك حامل

متوجهه ؛ اورنون وسي خون كوبها ياسه وه مجمد برفخركر تاسيحس دل كونون وم المدن المسيحس دل كونون وم المدن المسيح و المراتناخوال مع .

مین خون جو نباری کی علامت ہے لیکن تبرے ہاتھوں سے بہااس کئے اس کو فخرو نانہ ہے تبری دم شن سے جو دل کا نبینے رہتے ہیں وہی دل نبری تعریف بھی کر نے ہیں -

كَسَعْدَات : ديم : ثون (ج) دِمَاءً - فاخو: الفخر دس ف) فخركرنا - في او : دل كرنا (ج) افشدة - دعت : الروع دن ثوف ندده كرنا - حاصد : الحهد دس تعرب

وكلُّ يرى مُونَ الشَّجَاعة والندى ولكنَّ طبع النفسِ للنفسِ عناسُدُ

من رجه به برشخص شجاعت اور فیاضی کی راه دیکونا ہے لیکن برنف نفس کارا مہما اللہ میں برخص میں مارا مہما کی منابع کے باوجو دہرہت کم لوگوں ہیں یہ دو نون خصوصیات یہ دورا ہیں ہیں لیکن جانے کے باوجو دہرہت کم لوگوں ہیں یہ دو نون خصوصیات یا نی جانی ہیں اس لئے کر برشخص کا نفس حبس راه ہر لے جانا ہے اس پر جلیجائے ہیں صحیح راه جانئے ہوئے کہ یہ اپنی این نطرت ہیں صحیح راه جانئے ہوئے کہ یہ راه راست پر نہیں آتے اس لئے کہ بدائی ابن نطرت کی سات و طرق (واحد) طرفقہ : راست الشجاعة دلی بہا در ہونا الدندی الفیادة دن دن رہنائی کرنا قیادت کرنا۔

نهبت من الاعماد مادوحَوَيْتَه كَمُنتَّتَ الدنبا بأنك حنالك مترجمه: تونداتن عرس لول بي كماكر توان سب كوجع كرليت تودنيا تجه بميشه دين كى مباركبا ديتى .

یعی جنگ بین تونے بے شار آدمیول کوقتل کیا ہے ان سب کی طبعی عروں
کو جو ٹر کر اپنے قبضہ میں دکھ لیتا اور اپنی عمر کے ساتھ اس کو جو ٹرلیتا تو فیا دیت تک
کے لئے تیرے پاس عمول کا ذخرہ ہم وہ تا اور تو ہملیشہ ہمیش ندندہ دہ ہم تا ۔
لیف ات: نہ بنت: النہ ب دف اوٹ نا ۔ اعمار دوا مل عمر ۔ حویت: الحوی (ض) جمع کرنا ۔ هنئت: التہ نہ نہ بار کباد دینا ۔ خالد: الخلود: ہمیشر رہنا ۔
وض جمع کرنا ۔ هنئت خسام المُلك و اللّه صنار بُ

نسر جهد : نوطومت کی تلوار ہے اور اللہ مار نے والا ہے تو دین کاعلم ہے اور خدااس کو با ندیسے والا ہے ۔

ابوالبیجا ہے شریف اولاداسی طرح باب کے ہوبہ ہو ہوتی ہے۔

لعدات: ابن: لوكا، ابناء بنون التشابه : ايك دوسر مكمشابه بها مولود بيا - الولادة دض جننا، بهدا بونا -

وحمدان حمدون وحمدون حارث وحمدان كالمشاق ولقمان ولقمان واشد

ستوجیسه : حمال حدون سے اورحدون حارث اور حارث لقمان سے اورلقمان رامشد ہے ۔

بعی تیرے اسلانسب میں جننے تیرے آبا واجداد ہیں سب میں بکسال فضائل وکھالات رہے ہیں کو لیکسی سے کم نہیں رہا۔

> اولئك انيام العند نسة كلي ا وسائرام لاك البيلاد الزوائد

منوجه بيسب كسب فلافت كرانت بي اورتام شهرون كرادت بين سيستر شكار
يعنى تيرك آبا واجداد در حقيقت و بان فلافت كردانت بين جس سيرشر شكار
كومضبوطى سع بكر تاسع دوسرك بادشا بول كي حيثيت ان كرمقا بلي بين وه وانت
بين جو دانت كي قطار كريج يول بي جم جاتے بين جوكسى كام كرنيس بوتے بين .
لف ات : انياب رواص ناب : دانت - زوا عد رواحدى ناب دانت، وه
دانت جواصل دانت كر بغل بين جر جاتے ہيں ۔

أحبشك باشهس النوسان وسدده وإن لامنى فيك الشهى والعسراقية مشوجه العندان كم چاندسورج بي تجه سع محبت كرتابول اگرچ سها اور فقدين مجه ملامت كرت بي یعنی تیری حیثیت چا ندسورج کی ہے اور چا ندسورج سے محبت کرنے والے دوسرے جھوٹے جھوٹے جھو سے سناروں کی ملامت کی کیا پروا کریں گے تو یا دشاہوں میں چاندسورج کی حیثیت دکھتا ہے اور دوسرے بادشاہوں کی حیثیت جھوٹے چھوٹے مسالہ سناروں کی حیثیت جھوٹے چھوٹے مسالہ سناروں کی سے۔

لفعات: شهس المورج رج) شهوس - بدر: ماه كاس دج) ببدور- الام اللوم رن المامت كرنا- سم في اور فرقند بن متارون كنام بي.

ودال لان العَشَلُ عندك بامرُ ولَيْسَ لان العِيشَ عندك بارد

متوجهه ادرباس کے کہ تیرے نزدیک ففل دکال ظاہر ہے اس کے بہیں کہ نزدیک ففل دکال ظاہر ہے اس کے بہیں کہ نزدگی تیرے پاس آرام سے گذرتی ہے۔

بعن مری مجھ سے محبت خود عرضی پر مبنی نہیں کہ نیری دجہ سے نہ ندگی آدام سے
گذرتی ہے اس کے میں محبت کمہ نا ہوں بلکہ یہ محبت اس کئے ہے کہ تو میر فضل
دکال سے واقف ہے اور توففل دکمال کا قدر داں ہے تو قدر افزائی کمر نا ہے اس
کے بیں محبت کر تا ہوں ۔

لسفسات: باهر: ظاہر، البہرون، ظاہر، ون، طاہر، ونا-عیش: ندندگی، مصدرون، مینا بارد: مشندا، البرودة دن، مشندا بوتا-

فَإِنْ قليسلَ الحَبِّ بالعَمْسُلِ صَالِيحُ وان كشيرالحب بالجهل حَاسِدُ د وجعه : اس كَيُرُعْقَل كُما كَدُمُ مِحبت درست اورجها لت كما كذريا ده محبث بركارسه .

لين مجست عقل اور فهم وفراست كى روشنى ميل كى جائے توب محبت درست

صحیح اور مفید بے اگر چ وہ محبت بہت نہ بادہ نہ مواس کا بہت ڈینکا نہ بیٹیا جائے لیکن جہالت کے ساتھ اگر کسی سے محبت کی جائے چاہے کتن ہی سند بدمحبت بولیکن وہ بیکا دا ور فاسد ہے کیونکہ اس محبت کا نتیج کبھی بہت ہی خراب بھی نکل سکتا ہے اس کے نعلقات میں توازن ضروری ہے۔

لعنات: صالح: درست، الصلاحية (ن ف ك) درست بونا- الجهل رس) جابل بونا - فاسد : فراب، الفساد دن ش ك فراب بونا-

وقالىمى حه ويمنيه بعيد الاضحى ستسية ان شده اياها فى ميد انه بحكب وهاعلى فرسهما

لكل امرئ من دهره مسا تعسودًا وعادات سيف الدولة الطّعن في العِدى

مشرجہ ہے : ہرشخص کے لئے اس کے زمانے سے وہی ہے ہے۔ مشمنوں سے بڑہ باندی کرنا سیف الدولہ کی عا دتوں ہیں ہے ۔

یعن برخص اس دنیایس ایک فاص دمن ومزاج اوررجی ان طبع لے کر پیدا ہونا ہے اور وہی طبعی دیجان ساری زندگی برجیاجا تا ہے سبیف الدولہ شجاعت وبسالت کا جوہر نے کر پیدا ہوا ہے اس لئے اس کی فطرت بیں دشمنوں سے مقابلہ آلائی برد آزمائی اور نیزہ باندی ہے یہاں تک کروہ اس کاعادی ہو چکا ہے۔
کمقابلہ آلائی برد آزمائی اور نیزہ باندی ہے یہاں تک کروہ اس کاعادی ہو چکا ہے۔
کمات : دھو: نمان (ج) دھور - نتو د ، عادی ہونا ہوگر ہونا - الطعن (ف) نیزه الأل

ويمسى بما نَنْوِى أَعْسَادِ بِيهِ أَسْعَدا ويُعْسَى بما نَنْوِى أَعْسَادِ بِيهِ أَسْعَدا مَنْ مِن الْحَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

اس كسائف وكرنا و كرتا ب وه توداس بن كامياب بوجا تابد.

یعن سیف الدوله كوبدنام كرف والے دشمنوں نے جوانوا ه اوائ كا تھيك اس كريكس اس كاكار نام دنيا كساعة أجا تاب انهوں نے افوا ه اوا دى كرسيف الدوله كوشكست بوگى اوراسى وقت دخمن كوشكست فاش دے ديتا ہے دشمن سيف الدول كو ملك كرديتا ہے دشمن سيف الدول ان كوبلاك كرديتا ہے ۔

کوبلاك كرديتا ہے اللے سيف الدول ان كوبلاك كرديتا ہے ۔

کوبلاك كرديتا ہے اللے سيف الدول ان كوبلاك كرديتا ہے ۔

کوبلاك كرديتا ہے اللاحات : غلط افواه كھيلانا ، ندائد له يونا - الموجف دن ينز بلنا ، بهبت كانيا - تنوى : المديدة دمن الدوكرنا .

وَرُبُ مُسرِيدٍ صَلَوَ ضَرَّ نَفْسَهُ وَهَادٍ اليه الجَيْشَ أَمْسُدُى وَمَاهَدُى

سترجه بهن سے اس کا نقصان جاہنے والے تورکو ہی نقصان بہونچاتے ہیں اور سبدھ اس کی طرف فوج کو لے جائے ہیں اسکان نہیں بہونچ یا تے ہیں ۔ اور سبدھ اس کی طرف فوج کو لے جائے ہیں لیسکن نہیں بہونچ یا تے ہیں ۔ ایس میں مرد میں در اس میں مرد مرد مرد مرد میں مرد میں مرد میں مرد میں مرد مرد میں مرد مرد میں مرد مرد مرد میں مرد مرد مرد میں م

يعن مدوح كونقصان بهوم اندكاداده مطفة والفنوداين نباي كودكون

ديت ين -

بعن مدوح پرحمله ی عرض سے فوج کشی کر نے والے وہاں نک پہویج ہی نہیں سکتے کیو مکداس سے پہلے ان کو شکست ہوجاتی ہے اور وہ متاہ وہر باد ہوجاتے ہیں۔ وَمُسْتَنْكُيرِ لَهُمْ لِيَحْسَدِنِ الله سَاعَةً

رأى سيفه في كفه فتشهدا

مشرجه بهت معمغرور بنهوں نے فداکد ایک کمی کے کے کی ہمیں بہجانااس کے باتھ میں تلوارد مکھنے ہی کلر بط صفے لگے۔

یعی وہ مفرور لوگے جنہوں نے بھی فدائے واحدے سامنے سرنہیں جملایا اور کا فرسنے دیاہے مگرجب مروح کے ہاتھ بین تلوار کیجی تواتی دہشت طاری ہوئی کہ

فورًا كلم بين صكر فداكى و صدانيت كا اقرار كرايا -

لعات: الم يعوف: العرفان، المعرفة (ض) بهجانا - كف بهنيل (ج) اكف . سيف: الواردج) اسياف، سيوف، اسيف -

هوالبحر غُمَّ فیه اذا کان راکسدًا علی السد رواحد دُرُه اذا کان مُرَّبِدًا ترحیه و مهندر سے جب پرسکون ہوتو اس بیں موق ماصل کرنے کے لئے

عوط لگا اور جب جهاگ مار ریام و تواس سے یج کرر ہو

یعز، جس طرح سمندر سے مونی عاصل کئے جائے ہیں اسی طرح سیف الدولہ
کی ذا ت ہے کہ جب وہ کیف ونشاط کے عالم ہیں ہواس سے انعام واکرام کے
موتی حاصل کرمینکتے ہولیکن جس طرح جب سمندر موجزن ہوتا ہے تواس میل ترنا
تاہی کودوت دیتا ہے اسی طرح مددح جب برہم ہوتو کئناخ نہ بنو ور نہ نہاری
تناہی لیتین ہے۔

لف ات ؛ بحر: سمندر رح) بحار، بحور ابحر- غص ، خوطه انا ، الفق رن ابحر- غص ، خوطه انا ، الفق رن انطح كمنا - واكد ، كفيرا بوا ، المركود رن بان كا كفيرا بوا بونا - مزبد المجماك دين والا ، الازجاد : جماك لكانا - المربدرن كمن لكانا ، التربيد ، ووده ك ادبيكمن آنا ، جماك آنا .

فائى رايت البحر يعسن بالفتى متعقدا وهذا السنى بياتى الفتى متعقدا السنى بياتى الفتى متعقدا السنى بياتى الفتى متعقدا الدينام مندركود يكهام جوبوان كو محوكر ماردينام وريسمندروه مع جوبوالول كرياس فع مدًا آجا تام -

اس سلے لوگ ممندری جانے سے ڈرتے ہیں لیکن مدوح ایسا سمندر سے جس کے پاس جانے کا موقعہ کہاں وہ تو اپن فوجوں کے ساتھ خود چرط حکر آجا تا ہے تو اس سمندر سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رسمتی ہے اس لئے اصل سمندر سے معدوح کی ذات زیادہ خطرناک ہے۔

شغات: يعتر: العثون من سك كفوكرلك - التعهد: قصدكرنا، العهدد من كم وسركرنا.

تَنَكَّلُ ملوك الارض خاشعة لله تفارقه مككئ وتلقاه شجدا

مسرجه اردئ زمین کے بادشاہ اس کے سامنے ذلیل وعاجز ہیں اس سے جدا ہوئے۔
سے جدا ہوئے ہیں ہلاک ہوکرا ور اس سے طنع ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔
لیمن محدوج کے سامنے دنیا کے دوسرے تمام بادشا ہوں کا حال یہ ہے کہ جب اس کے سامنے آتے ہیں توان کوز بین بوس ہونا پر تا ہے اور علی گیافتیاں کرتے ہیں تو تماہ ہونا برط تا ہے۔

لعنادن : خاشعة : الخشوع (ف) فروتن كرنا ، عاجزى كا اظهار كرنا ، تلقى : اللقاء رس) ملاقات كرنا ، ملنا سجد (دامه ) ساجد ، السجد دن سيره كرنا .

وتحيى له الهال المسوارم والقنا

ويقتل ما يحيى التبسم والجدا

مسر جسه، تلوارس اورنیز ساس که مال که مندگی دست بی اورتن کو زندگی در که بین بی اورتن کو زندگی در کا بی می اور کنشش فتبل کردیتی بین می

بعنی محدوح کی تلواریں اور ٹیزے دشمنوں برفتے عاصل کر کے مال غینرت فراہم کر نے ہیں اور مدوح کی فیاصی اس کونفسیم کرکے تھے کہ دیتی ہے۔ العات: تحيى: الاحياء: ندنده كرنا - لحيوة رس) ندنده بونا - الصوارم روامد) صارم و تلوار - الفنادوامد) قناة : نزه - الجسد ا دن مجنس كرنا -

ذى تظنيه طليعة عينه

نيرى قلبته في بومة ماتري غندا

مترجه الساذي به كراس كاتمان اس كاتكوكا مفدمة الجيش بياس كا ويها مفدمة الجيش بياس كا ويمان اس كا ويمان المراس كا الم

وه ذكاوت وفطانت كا بيكرب اس كانفورسنقبل كود كيوليت إداس كيمسك كى مطابان آج بى سے وه جمل كر تاب جب به مادى آنكھاس مقا كوكل ديكھسك كى . كمطابان آج بى سے وه جمل كر تاب جب كريد مادى آنكھاس مقا كوكل ديكھسك كى . لفعات : ذكى : تيزطيع (ج) إذكياء ، الدكاء (س القي تيزطيع بونا - المظن (ن) خيال كرنا ، كمان كرنا - طليعة : مقدمة الجيش رج) طبلائع -

وَصَّول الى المستَصَعبَات بخبله فلوكان قَرُنُ الشَّمُسِ ماءً لاَوْرَدَا

سر جهد : وه اب گور در برشکل نرین مقامات برمبر بخ جاندوالا باگر آفت ب کے کناره بر پانی موتوویس گھوڑ ہے کواتا ردے -

یینمشکل ترین امورکونو گاهل کرنے والا ہے اگر سورن پانی کا گھا ہم ہوجائے۔
'نو گھوڈ سے کو اس گھا ہے بہان پلاتا ، یہ بلندی اس کے لئے کو اُن اہمیت نہیں رکھتی ۔
لیف است : قون: آفتاب کی بہل کرن (ج) قوون ۔ اورد: الا بیراد: پان پلانا السورود (ص) گھا ہے براتہ تا ۔ صاء: پانی (ج) میا ہ و امواہ ۔

لذلك سَبِي ابن الدمستق يومه مما تاركستا السدمستق مولدا

مترجمه اس الفردستق كرام ك في أج ك دن كا نام موت ركها بداور

المستنق نے اس کا نام یوم بیدائش رکھاہے۔

یعی دستن سے لیے کی گرفت ری آج ہوئی ہے تو یہ اس کی موت کا دن بن گیاا ور دستن نے بھاگ کرجان بجائی توگو یا ازسر بذندگی ملی .

لغسات: مهات: مصدر دن مرنا - مولد دض جننا، برياسونا - سلى: التسهية نام دكمنا -

> سريتُ الى جيحانُ من أرمي أمد تَلْتًا لقد أُدُناك ركفُن وَأَبْعدا

ستوجهد : توسرند مین آمدسے دریا کے جیون نک بین را توں بیں ہے ویج گئیا۔ تیزرفت اری نے مجھے قریب مجی کردیا اور دور بھی کردیا ۔

بعنی اتن طویل ودرا ندمسافت نونے مرف نین را نوں میں طے کہ لی یہ سیسری میزر فت اور دریا نے جیون سے میزر فت اور دریا نے جیون سے قریب کر دیا ۔ قریب کر دیا ۔ قریب کر دیا ۔

لفات: سربت: السرى رض دات سي جلنا - ادنا: الادناء : قريب كرنا، المدنورن : قريب كرنا، المدنورن : قريب كرنا، المدنورن : قريب بونا - ا بعد: الابعاد: دوركرنا، البعد (ك) دور بهدنا، الاستبعاد: دورتم هنا -

فَوَلْ واعَلَاكَ ابن و جبو منشه و جبو منشه جمیعًا ولمه یعطِ الجهیع کی در محمیدا وسم یعطِ الجهیع کی در مدر دوه این باوس بما گا در این لا که ادر تام نشکر تو تخف در گیا در وه پرسب بحث کرگذاری کے لئے نہیں در گیا ہے .

یعن سبدسالارستکردستن نے تیرے آتے ہی میدان جنگ جھوٹد دیا ابنے لائے اور نقام لٹ کرکوب سہارا جھوٹد کرراہ فرار اختیار کی اور نونے اس براپنا

قبضه کرلیا . دستق نے بہ تخفر تبری خدمت بیں بخوستی نہیں پیش کیا ہے بلکہ وہ بندل انسان اپن جان کے خوف سے بھا کا ہے اور بدرج مجبوری اپنے تمام کشکراور اپنے اور کے کہ تجھے سپرد کر دیا ہے۔

لغات: تولى: التولى: بين كم بين كم بين الركارج) ابناء وبنون - جيون روامد) جيش: كشكر - له يعط: الاعطاء : دينا - بحدد: الحمد (س) تعرف كرنا

عرضت له دون الحيوة ولمروسه وأَبْعَرَ سبف الله مِنكَ مجرّدا

ت رجه به اتواس کی نگاه اور زر تدگی که درمیان ماکل بوگیا اور اس نے تبری وجه سے خداکی نگا ناوار کودیکھ لیا۔

یعی دستق نے اپنے لڑکے اور اپنے لٹ کرکوبدرج مجبوری تجھے اس کے دے دیا کہ اس کے این آنکھوں کے ساھنے اندھیرانظر آنے لگا اور ہر بے شکر کو دیکھتے ہی ہرطرف اسے فعالی ننگی تلواریں جبکتی ہوئی نظر آنے لگیں اور فعالی تلواریں جبکتی ہوئی نظر آنے لگیں اور فعالی تلواروں کا مقا بلہ کرنا اس کے لئے مکن نہ نفا اس لئے ڈرکر بھاگ گیا۔

لعدات : عرضت : العرض رض يج بي آجانا - طرف : آنكم ( ج) اطراف م مجرد: التجريب : تلوار تلك كرنا ، ميان سے نكالنا - الجرد رس) ننگا برونا -

وَمَاطَلَبَتُ زُرُق الْأُسِسَةِ عندوه

ولكن قسطنطين كان له الفيدى

مترجه بنیگوں نیزے نے تواس کے علاوہ کو تلاش بہیں کیا لیکن شطنطین اسس کے کیئے فدیہ بن گیا ۔

بعن نواور تبری فوج تودستن کی تلاش بین تقی لیکن اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرابنا دیا اور اس کو شخصسپر دکر سکہ اپنی جان بچائی ۔ لغات: زرق: الزرق رس نيلگون دنا- الاسنة دوامد سنان : نيزه -فاصبح يَجُسّابُ المسوح مَخافَةً

وفسه كان يجتابُ الدِّلاصَ المُسَرِّدِه

سترجیده : مجروه خوف کے مارے ماٹ کالباس پہنے لگا مالا کر وہ کئی ہوئی مضبوط بن ہوئی زرہ بہنا کرتا تھا .

لینی تیری وجه سے اس برعوت کی اتنی دمشت سوار کوگی که اس کوخدایا د افسال کوخدایا د افسال کی اس کوخدایا د افسال کی اس کی طرح کمیل کالباس پین کریا دری بن گیاجبکه وه ایک فرجی سردا در کا اور شیاندار اور مضبوط متربن فوجی زره استعمال کرتا کفالیکن اب زره پینند کی بهدت بھی نہیں درمی ۔

کفیات : پیجتاب: الاجتیاب: پهنا، طه کرنا، قطع کرنا- الجوب دن قطع کرنا مسوح (دامد) مسع: بالول کا کمبل - د لاص: نرم چکدار زره، الد لص (ن) چکنا، نرم بونا - مسود: دبری بی بون، السرد (ن من) النسوب چرا اسینا .

وببشى به العُكَّازُق السَّيْرِ تَابِئِها وَمَاكَان يَرُضَى مَنْنَى اشْفَراَ جودا

مترجهه اس کوگرجا س لاکھی ہے جاتی ہے توب کے لئے حالانکہ وہ جبکرے اور کم بال والے کھوڈ سے کی رفت ارکو بھی وہ بندنہیں کرتا تھا۔

یعن ایک زماند تھا کہ شاندارسے شاندار گھوٹا کھی اس کوب ندہیں آتا تھاسب کی رفت ارس عبب نکالتا تھا اور آج اس کا حال بہ ہوگیا ہے کہ گھوٹے کی بیٹھ برسوار ہو کر چلنے کے بجائے ایک لاکھی کے سہار سے جلت ہے یہ سب موت کے خوف کی دجہ سے ہوا ہے۔

لسفات: عكاز: كهل للم و ل المم رج) عكاكير، عكازات - تا نبا: النوية

رن توبررنا، لوثنا - انشقن اسرخ رنگ والا گھوٹرا - اجرد : کم بالوں والا گھوٹرا -وماتاب حتی غادر السکس وجهکه جربیحا و خاتی جفنکه النقع ارسدا

متوجهه اس فرتوبهم کی گراس وقت جب حله فراس کے چہرے کوزنمی کرکے چھوٹہ دیا اور عبار فراس کی آبھوں بیں آشوب پہم بریا کر کھوٹہ دیا اور عبار فراس کی آبھوں بیں آشوب پہم بریا کر کھوٹہ دیا معنی اس فروٹ کھا ئی بین اس فروٹ کھا ئی خبار جنگ بیں چوٹ کھا ئی خبار جنگ نے آنکھوں کو مستقبل کا اندھ پر محبود کر دیا تب اس فروٹ کو کے فرار کا معدد الکرور: پیزل بدل کر حملہ کرنا ، عنا دو:

المغا درة: چھوٹ دینا - جدید انجوح ، الجوح (ف) نفی کرنا ، الار مساد:

اشوب چیٹم بردا کرنا ،

لین سبف الدولہ سے جان بجانے کی پہی شکل رہ جائے گی کہ با دری بجائیں توسارے یا دشاہ حکومت جھوڈ کر یا دری بن جائیں کے کیونکہ اس سے جان تو نج جائے گی ۔

المناه بادرى بننا-الاملاك رواص ملك بادشاه -

وكُلُّ امري في الشرق والغرب بعده بعدة بعدة بعد المسودا

سترجهده: اورمشرق ومغرب میں برخض اس کے بعدایت لئے کا لے بالوں کا کھوا بنا ہے گا ۔ کی اور مشرق ومغرب میں برخض اس کے بعدایت لئے کا لے بالوں کا کے مطوا بنا ہے گا ۔

بین سلیف الدولہ کے نوف سے دشمن کے ملک کا ہرادمی کا لے کمبل کا کھڑا پہن کر با دری صورت بن جائے گا تا کہ اپن جان بچا سے کیونکہ پا در ایوں کوئٹل کیا ہیں جاتا کمسف سے ، بعد ، الاعداد ، نیا دکرنا - نثوب ، کپڑا (ج) انتواب، نثیاب .

هنیشًالگ العید الدی انت عیده وعید که وعید که میشد در مید که در میشی وضی و میشد در

سترجه ، تجهده عبدمبارک بروس کی توخود عید بداور عیداس کی بے جواللہ کا نام کے ، قربا کی کرے ، اور عید منائے .

بین عید کے لئے بیری ذات خود می عیداور دجرشاد مان ہے اس لئے بیری ذات ان مام لوگوں کے لئے بطور عید حجر بی اللہ کانام فے قربانی کرے اور عید منائے۔
لمنا ت : عید (ج) اعیاد - ضعی: النضحیة : قربانی کرنا - عید المتعید : عید منانا -

وما زالتِ الأعبادُ لَبُسَك بعده مروتا وتعطى مجددا

مشوجهه اوربیعیدین اس کے بعد نیزالباس بن جائیں کہ توبیرانے لباس کو سونپ دے اور مجھے نیالباس دیا جائے۔

یعی فداکر بے کران عیدول کی حیثیت نیرے گئے لباس کی ہوجائے مس طرح برانالباس انارکر تو دوسروں کو دے دبتا ہے اور نیالباس افتیار کر ناہے اس طرح بیعیدین تو دوسروں کو دبتار ہے اور تیرے کئے ہمیت تن کی عیدیں آتی دہیں۔

لعفات: اعياد (واصعيد - لبس: لباس، مصدر (س) پنها - نسلم: السلامة رس) سلامت رمنا - التسليم: سروكرنا - مخروقا: بوسيده، پرانا، النسليم البحرق رسن) پرانا، ونا، بهار نا - مجدد دا : التجديد بد : نياكرنا - فنذا اليوم في الايام مثلك في الدوري

عدااليوم في الايام مسلك في الدوري

سترجهد بیس بردن ان تمام داندن میں وابسا ہی بکت ہے جیسے آو تمام مخلوق میں بکت ہے -

یعی حبس طرح توتام مخلوت میں بکت و بے مثل ہے اسی طرح بہنوش کا دن بھی بے مثال خوشی کا دن بنت اسے -

هوالجد من تفضل العين اختى المسلما وحتى يصبر البيوم لليوم سيدا ترجه ه المنسب كى بات ميكرابك الكيروسرى الكوم فضيلت كفي الما المورد وسرى الكوم فضيلت المحق المناهدة وسرى المحارف المناهدة المناهدة

ایک آدی انتہائی معزز ہوجا تاہے اور دوسروں کا درجاس سے کنز ہوتا ہے ایک آدی انتہائی معزز ہوجا تاہے اور دوسروں کا درجاس سے کنز ہوتا ہے ایک آئی معزز ہوجا تاہے اور دوسروں کا درجاس سے کنز ہوتا ہے ایک آئی معرزی آئی معرز ہوجا تاہے اوقات فقیلت رکھتی اسی طرح داؤں ہیں بھی کوئی دن مسیدالایام ہوجا تاہے آؤید دن بھی دوسرے داؤں کے مقابلہ ہیں ایک قابل قال اور شوک شیوں کا خزانہ بن جائے۔

لعنات : الحد: نعیب فرش قسمی رسی نصیب والا بونا - اخت : بهن دح) اخوات - سید: سردار (ح) سادة - فياعجبًا من دَائلِ انتَ سيفُهُ أَمَا يتوفَّى شَفُرتَ مسا تعتبه

ت رجهد اس فلیقر برجرت بے بس کی تو نلوار سے کیا وہ اس دو دھاری نلوار سے کیا وہ اس دو دھاری نلوار سے بہتر طائر کی سے بہتر اس مانی کرد کھی ہے۔

لین خلیفہ و فت حس کا سبف الدولہ نا سب سے اس کوسیف الدولہ سے طرکہ دمینا چاہئے کی طرف ہد کا و کر کہ دمینا چاہئے کی ورکہ یہ دو دعاری نلوار ہے آئے اس کا درخ دشمن کی طرف ہد کل خلیفہ اس کی زدمین آجا کے تواس کا بجنا ممال ہوجائے گا اس لئے اس کو ڈرکر دمینا چاہئے۔

لعاد منفرة : دائل : مكومت والا - يتوقى : التوقى : كيا الدوقابية رض المجنا - منفرة : دهار رجى منفرات - نقل المرش تلوار با تلاهنا - القلد رمن الموارح الله المرائل كرنا - سيف : تلوار (ج) اسياف ، سبوف ، اسبف -

ومن يجعلِ الضِّرُعَامَ للصيدبازه تَصَيَّده الضرعامُ فيهما تَصَيِّدا

يعنى باذكوسدها كراس سے شكاركيا جا نائے فليفہ نے سيف الدولكونائب بنا يا ہے بعنی مغيركو بائر كی حيثيت سے استعال كرد بائے اور دشمنوں كواس كے دريد شكاد كر تا ہے ليكن مغير بهر حال مغير سے تمبى يہ مغير بليك كرشكارى كو بھى نوشكا دكرسكتا شكاد كر تا ہے ليكن مغير بهر درج) ضواغم - المصيد : مصدر دهنى شكاد كرنا لغدا مت : ضوغام : شير بهر درج) ضواغم - المصيد : مصدر دهنى شكاد كرنا د أيشك محض الحيلم في محض حشد د في مترجه على في المحقى المس علم خالص فدرت كرسا كف د بكها بدا وراكر تو جامع قدرت كرسا كف د بكها بدا وراكر تو جامع قدرت كرسا كف د بكها بدا وراكر تو

لین ناگوار باتوں کو دل برجرکر کے گوارا کرلینا اور شنعل نہ ہونا علم ہے اور یہ انسان کی ایک برط ی توبی ہے اور یہ علم اس و قنبت اور کی قیمتی ہوجا تا ہے جب آدمی بر ور قومت اس ناگوار امرکو دفع کرسکت ہے کھر کھی بر دباری سے کام میسیفالدولر کا ملم ایسا ہی ہے اس کا علم پوری قوت کے باوجود ہے اور جب چا ہے بیملی میشرال بین جبائے۔

لعفات: العلم: بردبار بونا دلك ن خواب ديكمنا - قدرة :مصدر دمن فادر بونا - شئت: المشيئة دف جابنا -

وما قتل الاحرار كالعفو عنسهم ومن لك بالحرالدى يَحْفَظُ السدا

سنوجهه المغانی کی طرح شریفوں کے لئے دوسری کوئی جیزفتل کرنے والی ہیں ہے۔ اور کون شریف جواحسان کو یا در کھتا ہے۔

ین ایک خود دارا در غیرت مند آدمی کی غلی ا ورجرم کومعاف کردینا اس کو قتل کردین ایس کرد بینے سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنی نگا ہوں بیں گرما تاہے کہ وہ دوسروں کے دیم وکرم پر نہ ندگی لبر کرنے لگاہے اور پر شرایت آدمی کے لئے موت سے کم نہیں ہے۔
کرچم وکرم پر نہ ندگی لبر کرنے لگاہے اور پر شرایت آدمی کے لئے موت سے کم نہیں ہے۔
لف افت : احوال رواحد) حواسر بعین ، آزاد - المعضوع مصدر دن) معاف کرنا۔
یحفظ: الحفظ (س) یا دکرنا، حفاظت کرنا۔

اذا أنت اكرمت الكريم مسكت وان انت اكرمت اللتيم تعسروا وان انت اكرمت اللتيم تعسروا

كمينة آدمى كى عزب افزائ كرد كاده مرس بوجائكا.

یعنی عزت افزائی اس کی کرنی چا ہے جوسٹر بھنا الطبع ہوا ور وہ اس اعزاز کو ہمیشہ یا در کھے گا اور تیرا بندہ بے دام بن جائے گالیکن کی کینے آدمی کی تو نے عزت بیر مطا دی تو وہ اپنے کمینہ بن کا اظہا دکر ہے گا اور بھی دہمی وہ مرشی ضرور کرے گا۔
سخسا دی تو وہ اپنے کمینہ بن کا اظہا دکرے گا اور بھی دہمی وہ مرشی ضرور کرے گا۔
سخسا دت : اللت یہ :کینہ (ج) گؤ ماء ، اللوعم دلفی کمینہ برنا - المتحدد : مرکشی کونا المدرد دن سرکشی کرنا دس بے داؤھی مونچھ کے بونا ۔

يعن سخت ونزمي كوابن ابن جگرد كھٺ جاہستة دولؤں كار جمل استعمال مطربت كا باعدث سيراس سلئے اس سے بجینا جاہئے۔

ولكن نفوق النيامس دايدًا وحكه أنه كها فُقَتَهُ مها خالا ونفسدًا ومحت دا كها فُقَتَهُ مها خالا ونفسدًا ومحت دا مشرجعه اودليكن تودائة اوره كمت بين لؤكوں سے فاكن ہے جیسا كرنوكيفيت طبیعت اودا صل كے لحاظ سے ان سے بلن وبراز ہے۔

يعن توانارت ومكومت طبيعت كي شرافت ودفاندان نجابت به مسلم طرح وسيد الدون سيدان نجابت به مسلم و الدون سيدان الدون ا

يَدِقُ على الافكارِ ماانت فاعلُ في مُورِقُ على الافكارِ ماانت فاعلُ في مُرْدُونُ ما يخفى ويؤخذ مابدا

سرجه به جس کام کوتو کردیت ہے وہ فکرو تخیل کے نز دیک دقیق ہوتا ہے۔ اس لئے جو پوشیدہ ہے وہ جھوٹ دیاجا تا ہے اور جو کا ہر ہے لیاجا تا ہے۔

یعی وہ انہائی دفیق امورجن کو تو عمل طور بہانجام دینا ہے لوگوں کے دل دماغ کے نزدریک انہائی دقیق ہوتے ہیں اس سے لوگوں کی مجھ میں جننا کھے آتا ہے اسے افتیار کرند دیک انہائی دقیق ہوتے ہیں اس سے لوگوں کی مجھ میں جننا کھے آتا ہے اسے افتیار کر لیتے ہیں اورجو ان کے فکروتصور سے بلند ہے وہاں تک ان کی رسائی ہیں ہوتی اسکے اس کو افتیار ہیں کریا تے۔

المعادت؛ بدق: الدقة رض، باريك بونا، دقيق بونا- افكار (وامد) فلكسن توت فكربير بدا؛ البدورن، ظابر بونا-

اً زِلُ حَسَد الحسّاد عنى بِكَبْتِى مِم فَانت الدنى صَبَبَرْتَى مِ لَى حُسَدا فانت الدنى صَبَبَرْتَى مِ لَى حُسَدا ترجه الله والمردول كرصندكو البيل دسواكر كم مجه سے دودكر دے كه تو نے بى ان كوم اصار دنا ياہے -

یعی میری نیرے مما کفت والب نگی ہے اس پیصد کرتے ہیں اس کے ان کے حسد کا باعث تیری ذات ہے اس کے تودان کو ذلیل کرکے ان کے شرسے جھے ہجا۔
مسد کا باعث تیری ذات ہے اس کے توثودان کو ذلیل کرکے ان کے شرسے جھے ہجا۔
مسد کا باعث : حساد دوامل حاسد : الحسد دن من حسد کرنا ، کست دمن دلیل کرنا ، کھا ٹرنا ، رسوا کرنا ، حسلت دوامل حاسب : حسد کرنے دائے۔

ا ذا مشک زَیندی حسن رایك فیسه م ضربت بِنصَلِ یَقُطعُ الهَامَ مُغَهد ا شرجهد : جب تبری بهترین لائے ان كے سلسط میں میری کلال پکڑلے گی توہی ان کوایسی تلوار ماروں گاجونیام بیں موتے ہوئے بھی کھوپڑی کاط ڈالے گی۔

لسف است : شد (ن) باندهنا - زیند : کلائ (ج) از ناد، زِینَادُ ، اَزُنْدُ انصل : نبره ، تلوار درج ) انتصال ، انتصال ، نصول - المهام دوامد عامة : که پرس -

مغهد ؛ الغهد رن ض تلوار كابيان بس ركهناء يقطع ؛ القطع (ف) كالمن .

وَمَا أَنَا الْآسَهُ اللهِ سَهُ حَمَدُنَهُ وَقَا أَنَا الْآسَهُ اللهِ مَعْدُونِنًا وَرُاعَ مُسَدِدًا

مترجه المهاري بين مهري نيزه بي مورجس كوتون الهادكها بيرورا أي بين ركها مواخون ندده كرندوالا بيد. مواخون ندده كرندوالا بيد.

یعنی مری حیثیت ایسے عدہ بزے کی ہے کہ سامنے پڑا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک شاندار نبزہ ہے اور جب ہا تھیں لے کر دشمن پرتان لیا جائے تو دشمن تحرکظرا جائے۔
شاندار نبزہ ہے اور جب ہا تھیں لے کر دشمن پرتان لیا جائے تو دشمن تحرکظرا جائے۔
شف است : زیس : المترکین : آلاب تہ کرنا - المؤمین لا دمن ) ذبیت دینا واع : الروع دف زدہ کرنا . مسدد : المتسد ید : نیزہ چلانے کے لئے سیدھا کرنا .

وما الدمرُالامن رُواةِ قَصَاعَدى اذا قلتُ شعراً اصبع الدمرمُنشدا

مترجهد اندمان مرب، قصيدون كونقل كرف والاسداور حب كولى شعركها مول توبوران مان كنكن في لكت معركها مول

بین شعروشاعری می دنیا بین میرایی سکردوان بید سمارا نده میری شعرون پر مردهنت سے مری زبان سے شعرک نکلتے ہی سا دے زمانہ بین اس کی شہرت کھیں ل باتی سید ،اور مرحکس بین مرے ہی شعرول کوسنا سنایا جا تا ہے۔

لسفسات : دهر: زمان رج) دهور- رواة (واهر) راوی، الروایة : دوایت کرنا رض) قصائد دوام قصیدة - منشدا: الانشاد : شعرسنانا ، شعرگنانا - وفَسَارَبه من لا يسيرُ مشوِّرا وغني به من لا يغسني مُفَرِّدا

مترجه ، جوملان نهیں جانت اس کی وج سے تبار ہو کر جلنے لگت ہے اورجو گانا نہیں جانت ہے اس کی وجہ سے گانے والا بن جا تا ہے۔

بینی میدان شاعری بین جن کو ایک قدم حلین انوه مرست شعرول کود پرا معنظ برا معنظ شاعری کرندلگن ہے جست مرکنگنا ند کا بھی شعور نہیں ہوتا وہ میسر سے شعروں کی وجہ سے لیرالبرا کر برا عف لگن ہے ۔

لمغسات: سار: السير: جلت (ض) - مشهرا التشهير: آسين جرط صانا، باستخ چرط مانا - عدى: التغنية: كانا - مغردا: التغريد: كانا -

أَجِزُن إذا انشدت شعرًا فسانها بشعرى اتاك المادحسون مرددا

شرجہ ہے: جب مجھے اشعار سنایا جائے تواس کا صلہ مجھے دے کیوں کہ ملاقی کرنے والے مرے ہی اشعار کو دوبارہ تیرے پاس لاتے ہیں۔

یعی جب دوسرے شعرار تیری شان بیں قصیده سناتے ہیں نوسنانے والے کے بچا کے انعام وصلہ مجھے دے کیوں کہ ان کے فصا کہ ان کی فوت فکر بیرکا نتیجبہ نہیں ہیں استعار کو اپنے قصیدوں میں ڈھال کر اپنالیا ہے اس سلے انعام کے میں وہ نہیں میں ہوں۔

لغات: اجز: الاجازة: بداردينا- العبزاء رض بداردينا- انا: الامتيان به دض لانا- المادحون: المدح رف تعريب كرنا- مردد: الترديد: لوثانا- ودَعُ كُلُّ صوب غيرصوتي فاننى انا المائر المحكى والاخرالصدا

مترجهه : مری آواز کے علاوہ توہر آوانکو جھوٹر ہے اس کے کہ کانے والی جھوٹر ہے۔ اس کے کہ کانے والی جھٹریا میں ہوں اور دوسری صدائے بازگشت ہے۔

یعن نجھے دوسرسے سنعرادی طرف دھیان دینے کی عزورت نہیں کیونکہ وہ ا دہی کہتے ہیں جو بیں کہر چکا ہوں ،اصل آواز قابل توجہ ہوتی ہے صدائے بازگشت کی کیا حقیقت ہے اور اس کی طرف کون دھیان دبتا ہے۔

لسغسات: دع: للودع دف جهورنا - صوت: آداز دج) اصوات - طائر: چطیا دج) طیون الطیون دض) افرنا - المحکی: الحکابیة دض) بیان کرنا -المصداء: بازگشت، گونخ دج) اَصداء -

تركت السُّرِئ خلفى لهن قَلَ مالُه وانعدت أفراسى بنعماك عَسُجَدا

سترجہ مسلہ: سنب روی کوئیں ہے اپنے پیچھان لوگوں کے لئے چھوڑ دیا ہے جن کے پاس مال کم سے اور میں نے توتیری نعمتوں کی بدولت اپنے گھوڑ ہے کی نعل تک سونے کی برولت اپنے گھوڑ ہے کی نعل تک سونے کی بروادی ہے۔

یعن مختلف دربارول کے دات دن چکرلگانے کا کام بے دوزگار شاعروں کے سلے میں سنے جی وات کی بدولت کے سلے میں سنے جی وار کے دات کی بدولت تو میں میں سے بے نیان ہوں تیرے انعامات کی بدولت تو مرے گھوٹہ سے کی نعل تک سونے کی ہے۔

المعلت: الانعال: نعل بنوانا، للوانا، المنعل دف نعل لگانا (س) وتايننا، عسجداد سونا -

وقَيَّدُ شُّ نفسى في ذُرَائِكِ مُحَبِّةً ومِن وَجَدَالاحسانَ قَيْدُا تُقَيِّدًا

ننرجهه على في الني مان كوتيرى بناه على محبت كى وجه سے فيدكر ديا ہے جوشخص احسان كى قيد باتا ہے وہ خود فيدى بهوجا تا ہے -

یعی برآدمی این محسن کابند که بددام بن جا ناہے میں نے اپنی خوش سے تیراقیدی بن جا نا جو ان البیان خوش سے تیراقیدی بن جانا فبول کرلیا ہے ۔

اداساً التقيد، قيرى بنانا وجد؛ الوجدان (ض) بإنا المناسكة الغنى اداساً كالانسان ابامكة الغنى وكنت على بعد جعَلنك مَوْعدا

سترجهه اجب التسان الخذمان سے مالداری کاسوال کرتا ہے اور تودوری پر ہوتا ہے تووہ تیری ذات کو وعدہ کا وقت بنا دیتا ہے -

این نه مان سے کوئی منتخص اپنے مالدار بنا نے کی تمناکر تاہے توخود نه مانداس کو مالدار بنانے کی سکنت نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ بتا دیتا ہے کہ جب محدوح آجائیکا تو تخصے مالداری مل جائے گئی ہیں اس کر رہتے ہوئے بلس ہوں مرے بجائے سیف الدولہ تیری تمنا پوری کرسکتا ہے۔
سیف الدولہ تیری تمنا پوری کرسکتا ہے۔

اسیرادروی استا ذجامعهاسلامیه دیوشی نالاب بنادس ۲۲رفروری سلامهٔ دوشنب





















إِقْراْسَنَا فَيْ عَزْفَ سَكَ فَيْثِ الْهُ وَبَاذَادُ لَاهُورِ فون: 37224228-37221395

